فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

# فأوكى قاسميه

منتخب فتاوى

حضرت مولا نامفتی شبیر احمد القاسمی خادم الافتاء و الحدیث جامعه قاسمیه مدرسه شاهی مراد آباد، الهند

(جلدم ۲)

### المجلد الرابع و العشرون

بقية الحضر و الاباحة باب الاكل و الشرب الانتفاع بالحيوانات الخمر، الدخان، الهدايا، الموالة مع الكفار، المال الحرام، الادب، اللهو، استعمال الذهب والفضة، كسب الحلال، الغناء، التصاوير

II **Γ** + Δ − − − − 1 + ∠ + ∀

ناشر

مكتبه اشرفيه، ديوبند، الهند

01336-223082

# فتأوى قاسميه

صاحب فتاوی حضرت مولا نامفتی شبیراحمرالقاسی

جمله حقوق محفوظ ہیں

تحق صاحبِ فقاوی شبیراحمدالقاسمی 09412552294

09358001571

تجق ما لك مكتبهاشر فيهديو بند

08810383186

01336-223082

محرم الحرام ١٣٣٧ ١٥

پہلاایڈ<sup>ی</sup>ش

اشر

مكتبه اشرفيه، ديوبند، ضلع سهارنپور، الهند 01336-223082

#### **ASHRAFI BOOK DEPOT**

DEOBAND, SAHARANPUR, INDIA

Phone: 01336-223082

Mob. : 09358001571.08810383186

#### مكمل اجمالي فهرست ايك نظر مين

| عنوانات                                                                                                     | رقم المسأله               | )                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| مـقـدمة التـحقيق، الإيمان والعقائد<br>إلى باب ما يتعلق بالارواح.                                            | 1 7 7                     | المجلد الأول ١    |
| بقية الإيمان والعقائد من باب الحشر<br>إلى باب ما يتعلق بأهل الكتاب،<br>التاريخ والسير، البدعات والرسوم.     | 001                       | المجلد الثاني ٧٣  |
| بقية البدعات والرسوم من باب<br>رسومات جنائز إلى رسومات نكاح،<br>كتاب العلم إلى باب ما يتعلق بالكتابة.       | 1                         | المجلد الثالث ٥٨  |
| بقية كتاب العلم من كتابة القرآن الي باب الوعظ والنصيحة، الدعوة والتبليغ، السلوك والاحسان، الأدعية والأذكار. | 1510 1.                   | المجلد الرابع ٢٠  |
| الطهارة بتمام أبوابها، الصلوة من<br>أوقات الصلوة إلى صفة الصلوة.                                            | 1980 18                   | المجلد الخامس ١٦. |
| الجماعة، المساجد، الإمامة.                                                                                  | 7 2 0 7 9                 | المجلدالسادس ٣٦.  |
| بقية الصلوة من تسوية الصفوف<br>إلى سجود التلاوة.                                                            | 7978 78                   | المجلد السابع ٥٨  |
| بقية الصلوة من الذكر والدعاء بعد الحصلوة، الوتر، ادراك الفريضة، السنن والنوافل، التراويح، صلوة المسافر.     | <b>*</b> £ T <b>*</b> T 9 | المجلد الثامن ٢٥. |

| جلد-٢٢                                                                                                           | ('')                                         |      | فتاو یٰ قاسمیه                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| ، صلوة المريض، الجمعة،<br>جنائز إلي حمل الجنازة.                                                                 |                                              | 7272 | المجلد التاسع                                |
| ائز من صلوة الجنائز إلي<br>د، كتاب الزكوة.                                                                       |                                              | ٣٨٩٤ | المجلد العاشر                                |
| وـة، كتـاب الصدقات،<br>مـام أبوابهـا إلي صدقة                                                                    |                                              |      | الــمـجــلــد<br>الحاد <i>ي ع</i> شر         |
| عج بتمام أبوابها، النكاح<br>ناح المكره.<br>والسداد المهام                                                        |                                              |      | المجلد الثاني<br>عشر<br>المجلد الثالث عشر    |
| ربي باب المهور.<br>طلاق إلي باب الكناية.<br>للاق، الرجعة، البائن،<br>الكتابة، الطلاق الثلاث،<br>الطلاق، الحلالة. | ٦٤٦٢ الرضاع، ال<br>٦٩٠٢ بقية الط<br>الطلاق ب |      | المجلد الرابع عشر<br>السمسجسلد<br>الخامس عشر |
| ، تعليق الطلاق، التفويض،<br>تفريق، الظِهار، الإيلاء،<br>طلاق على المال، العدة،<br>النسب، الحضانة.                | الفسخ والا<br>الخلع،ال                       |      | الــمـجــلــد<br>السادس عشر                  |
| نذور، الحدود، الجهاد،<br>مارة والسياسة، القضاء،<br>باب المساجد.                                                  | اللقطة، الإ                                  | 71.4 | المجلد<br>السابع عشر                         |
| ب من الفصل الثالث،<br>القديم إلي مصلى العيد،<br>(قبرستان)                                                        | =                                            | ٧٨٦٨ | المجلد<br>الثامن عشر                         |

| جلد-۲۴                                              | (3)                      |          | فتاو یٰ قاسمیه               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------|
| ، باب المدارس، كتاب                                 | ٨٨٥ بقية الوقف           | ٦        | المجلد                       |
| بيع الصحيح، الفاسد،                                 | •                        |          | التاسع عشر                   |
| ، الصرف، السلم، الوفاء،<br>مزارعة.                  | الـمرابحة<br>الشفعة، الـ |          |                              |
| لضاربة، الربوا بتمام أنواعها.                       | ٩٣٥ الشركة،اله           |          | المجلد العشرون               |
| وديعة، الأمانة، الضمان،                             |                          | 0 9501   | المجلد الحادي                |
| بارة.                                               | الهبة، الإج              |          | والعشرون                     |
| ، الرهن، الصيد، الذبائح                             |                          | ६० १४४५  | المجلد الثاني                |
| واعها، الأضحية بتمام                                | ,                        |          | والعشرون                     |
| العقيقة، الحقوق، بأكثر                              |                          |          |                              |
| باب حقوق الأقارب.                                   | •                        |          |                              |
| ق، الرؤيا، الطب والرقىٰ                             |                          | .0 1.727 | المجلد الثالث                |
| لها، كتاب الحظر والإباحة<br>سابع، ما يتعلق باللحية. | •                        |          | و ا <b>لع</b> شرون           |
| ظر والإباحة، باب الأكل                              | ١١٢ بقية الح             |          | المجلد الرابع                |
| ، الانتفاع بالحيوانات،                              |                          |          | والعشرون                     |
| الدخان، الهدايا، الموالاة                           | =                        |          |                              |
| و، المال الحرام، الأدب،                             | •                        |          |                              |
| شعمال الذهب والفضة،<br>تلال، الغناء، التصاوير.      |                          |          |                              |
| •                                                   |                          |          | interior to                  |
| فرائض بتمام أبوابها.                                | ١١٦٠ الوصية، الا         | 117.7    | المجلد الخامس<br>و العشر و ن |
| سائل                                                | ۱۱۲ فهارس الم            | 1        | والعسرون<br>المجلد السادس    |
| 0*0                                                 |                          |          | والعشرون                     |

### فهرست مضامين

## الاربقية كتاب الحظر والإباحة

|             | ۸ر باب: کھانے کی سنتوں اور آ داب وغیرہ کا بیان    |                   |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| . صفحه نمبر |                                                   | •                 |
| ٣2          | <br>انا کھانے کے لئے بیٹھنے کاسنت طریقہ           | d 1+4+4           |
| ۳۸          | <br>مانا كھانے كامسنون طريقه                      | d 1+4+4           |
| ٣٩          | <br>الرُّرُ وبييُّه كركها ناحضور ﷺ سے ثابت ہے؟    | ۱۰۷ <b>۰</b> ۸ کی |
| M           | <br>ور ﷺ کھانے میں پانی کس وقت پیتے تھے؟          | 9+4ء حض           |
| ١٢٢         | <br>وکرسی پر کھا نا، کھا نا                       | ۱۰۵۰ میز          |
| 40          | <br>ڑے ہوکر کھانا بینا                            | d 1+411           |
| ۲٦          | <br>ڑے ہوکر کھانا پینا کیسا ہے؟                   | e 1+∠1۲           |
| ۵٠          | <br>ي انگليوں ہے کھا نا کب مسنون؟                 | ۱۰۵۳ تیر          |
| ۵۱          | <br>اکھانے کی ابتداءوا نتہا نمک پر کرنامسنون ہے؟  | ۱۰۷۱۳ کی          |
| ۵۲          | <br>ے سے کھانا شروع کرنااورنمک سے ختم کرنے کا حکم | ۱۰۷۱۵ نمک         |
| ۵۳          | <br>إها نك كركهانا كهانا كيسامي؟                  | ۱۱۷۱ سرڈ          |
| ۵۳          | <br>ماتے وقت سرڈ ھانکنا کیساہے؟                   | ے<br>۱۰۷۱ کھ      |
| ۵۵          | <br>ي پہن کر کھا نا کھا نا                        | ۸ا۷+۱ ٽولي        |

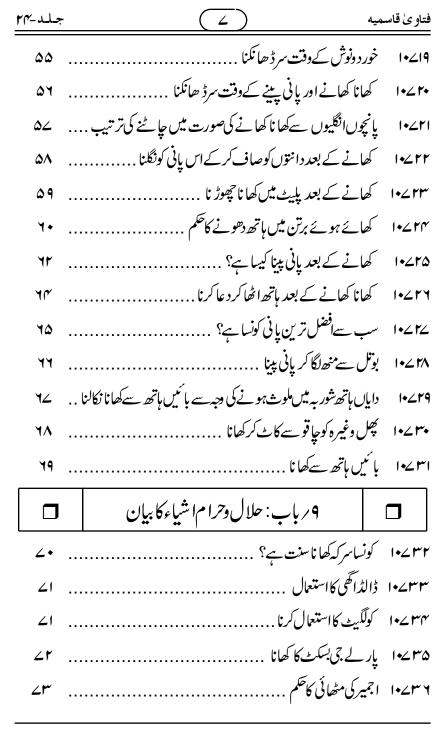

۱۰۷۸۸ گائے کا گوشت کھا ناجائز ہے یانہیں؟....

١٠٧٨٩ ولادت كفوراً بعدگائے كدوده كاتكم .....

160

14

جس مرغی کا مرغے کے ساتھ اختلاط نہ ہوا ہوا س کا نڈا ..... کتیا کادودھ پینے والے گائے کے بیچ کے گوشت کا حکم .... 1-494 101 جس گائے سے زنا کیا گیا ،تواس کو کیا جائے .... بری کاوه بچه جس کاسر کتے اور بقیہ دھڑ بکری کی طرح ہواس کا کھانا . حلال جانو روں کے خصیتین کا کھا نا ..... كبرے كے خصيوں كودوا كے طور پراستعال كرنا ..... چھوٹی مجھلی کو آلائش سمیت بھون کر کھانا .....

1**-**∠9∧ 101 1+499 100 I+A++ 100 1+/\+1 104 1+1 104 مرغ يابطخ كي كھال كھا نا..... 1+1 101 مرغ یابطخذ نج کرنے کے بعد بال ختم کرنے کے لئے گرم یانی میں ڈالنا . 1+1 101 مرغی ذنج کر کے گرم یا نی میں ڈالنا ..... 1+1 109 جس مرغی کوذ ہے کر کے گرم یانی میں ڈالدیا جائے اس کا کھا نا...... 1+A+Y 14+ جس کھانے میں خزیر کے بال نکل آئیں وہ حلال ہے یا حرام؟ ..... ۱۰۸۰۷ 141 حرام مغز کاحکم ...... ۱•۸ •۸ 175 مأ كول اللحم كي اوجهر ي كاحكم ..... 1+149

۱۰۸۲۰ مردار کی کھال وہڈی فروخت کرنے والے کی دعوت وامامت کا حکم ..

۱۰۸۷۵ د یوالی کےموقع پرغیر مسلم لڑکی کا مسلم لڑکے کوٹیکہ لگانا ......

۱۰۸۷ ہندوؤں کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنا

799

کیاغیرمسلم مالدارغریب مسلمان کی امدا دکرسکتا ہے؟ .....

مسلمان کا پرشاد کے چندہ میں شرکت کرنا

1+191

1+190

| 1+19      | پوجاکے گئے چندہ دینا                                     | 727          |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1+192     | غیرمسلتنظیم کامسلم لڑکی کی شادی بیاہ میں امداد کرنا      | <b>1</b> 2m  |
| 1+1191    | مندر کے لئے چندہ دینا                                    | <b>7</b> 2 6 |
| 1+1       | نمائش میں شرکت کا حکم                                    | ۲ <u>۷</u> ۵ |
| 1+9+      | ہند وومسلم تہواروں کے موقعوں پر لگے میلے میں دوکان لگانا | 124          |
| 1+9+      | غیرمسلم کے مذہبی سامان کی خرید و فروخت کرنا              | 122          |
| 1 • 9 • 1 | ہندوملازم کادوکان میں بوجا کرنا                          | r <u>~</u> 9 |
| 1+9+1     | مسلم کا غیرمسلم کی رسومات میں شرکت کرنا                  | r <u>~</u> 9 |
| 1+9+1     | غیرمسلموں کی شادی بیاہ یاان کے جنازہ میں شریک ہونا       | ۲۸+          |
| 1+9+6     | غیرمسلم کی شادی وغم میں شرکت کرنا                        | 1/1          |
| 1+9+      | غیرمسلم میت کوجلانے کے لئے جانا                          | 272          |
| 1+9+2     | مسلم وغیرمسلم کاایک دوسرے کی میت میں شریک ہونا           | 111          |
| 1+9+1     | عذرشدید کی بناء پرغیرمسلم کی لاش شمشان لے جانا اور اس    |              |
|           | كے گھر كھا نا جھيجنا                                     | 111          |
| 1+9+6     | غیرمسلم کے چڑھاوے کا حکم                                 | 77.4         |
| 1+91      | میاں بیوی کاغیر سلم دوستوں کے ساتھ مندر جانا             | ۲۸۸          |
| 1+91      | اگرود وارے وغیرہ پر تیار کیا ہواحلوہ کھانا کیسا ہے؟      | 119          |
| 1+911     | غیرمسلموں کے میلوں میں مسلمان کا دوکان لگانا             | <b>r9</b> +  |

# 

| 191                    | اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟                                                                                                                                                               | O                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 797                    | صابئین سے کون می قوم مراد ہے؟                                                                                                                                                        | O                                |
| 190                    | موجودہ دورکے بہود ونصاریٰ کا ذبیحہ اوران کی عورتوں سے مناکحت                                                                                                                         | •                                |
| <b>19</b> A            | دین محمری کے نزول کے بعد پیدا ہونے والی قوم کا حکم                                                                                                                                   | O                                |
| ۳                      | نسلی قادیانی جھی زندیق                                                                                                                                                               | O                                |
| ٣+٢                    | كتابية ورت سے منا كحت ميں دارالاسلام ودارالحرب كافرق                                                                                                                                 | O                                |
| ٣+۵                    | دعوتی نقطه نظریے کتابیہ عورت سے نکاح کرنا                                                                                                                                            | O                                |
| ٣•4                    | کیا ہندؤں کےاوتار نبی تھے؟ اور ویدیں آسانی کتابیں ہیں؟                                                                                                                               | O                                |
| ٣+٨                    | عيسا ئی اسکولوں میں تعلیم                                                                                                                                                            | •                                |
| ۳1۰                    | کتابیدا ورمسلم عورتوں کے درمیان برابری                                                                                                                                               | •                                |
|                        |                                                                                                                                                                                      |                                  |
| ٣١٢                    | عیسائی مشنر یزاداروں میں ملازمت                                                                                                                                                      | <b>O</b>                         |
| #Ir                    | <u> </u>                                                                                                                                                                             |                                  |
|                        | <u> </u>                                                                                                                                                                             |                                  |
|                        | ا ١٦/ باب المال الحرام ومصرفه                                                                                                                                                        |                                  |
| mia mia                | ا ۱۲/ باب المال الحرام و مصرفه مال حرام كاايك لقمه كهاني سينمازكي قبوليت كاحكم                                                                                                       | 1+911                            |
|                        | الرباب المال الحرام و مصرفه مال حرام و مصرفه مال حرام كاليك لقمه كهاني سينمازي قبوليت كاحكم                                                                                          | 1+911                            |
| □<br>mia<br>miy<br>mi∠ | ۱۲/ باب المال الحرام و مصرفه مال حرام الكرام كاليك لقمه كهاني سينمازكي قبوليت كاحكم فل المال البيام كالي سينمائهي كي چيز بلااجازت استعال كرنا مال حرام ميں تعدى پائى جاتى ہے يانہيں؟ | 1+916<br>1+916                   |
|                        | مال حرام کا کیل قمہ کھانے سے نماز کی قبولیت کا تھم                                                                                                                                   | 1+91m<br>1+91m<br>1+910<br>1+914 |



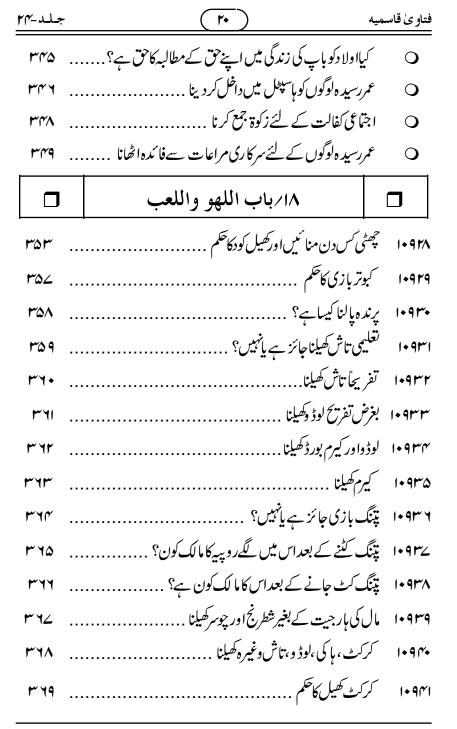



| <u>۸-۲</u>   | ت کے لئے چوڑی ومہندی کا استعال        | عور  | 1+94/    |
|--------------|---------------------------------------|------|----------|
| ۲ <b>٠</b> ۸ | بجنے والی چوڑی زیورہے؟                | كيا  | 1+94     |
| ۲÷۹          | نے کا پانی چڑھی ہوئی گھڑی پہننا       | سو۔  | 1+92     |
| ۰۰ ۹ ۰۰      | نے، جا ندی کے پالش شدہ برتن کا استعال | سو۔  | 1+92     |
|              | ۲۰/باب كسب الحلال والحرام             | ſ    | <u> </u> |
| ۱۱۱          | ِ کے حکم کوتو ژکرروزی کمانا           | الله | 1+9∠1    |
| ۲۱۲          | ت کی اجرت حلال ہے یا حرام؟            | وكال | 1+9∠٢    |
| ۲۱۲          | قانون کی خلا ف ورزی کے ساتھ تجارت     | ملكي | 1+9∠1    |
|              |                                       |      |          |

بیرهٔ ی،سگریٹ کی تجارت اور اس کا بیشه .....

۳۳۵

۱+99۳





غيبت کس کو کهتے ہیں؟

11+0 Y

۵ + ۸

کسی شخص کواس کی بیوی کے متعلق بد گمانی میں ڈالنا..... 11+7/ 210 حلف لینے کے بعد بھی بدگمانی کرنا ..... 11+41 Dry 11+49 21/ وعده خلا فی کرنا گنا ہ کبیرہ ہے؟ ..... 11+4+ 219 مدرسه کے نام ریم قیمت پرز مین خرید کراینے نام پرزیادہ قیمت میں بیچنا ... 11•41





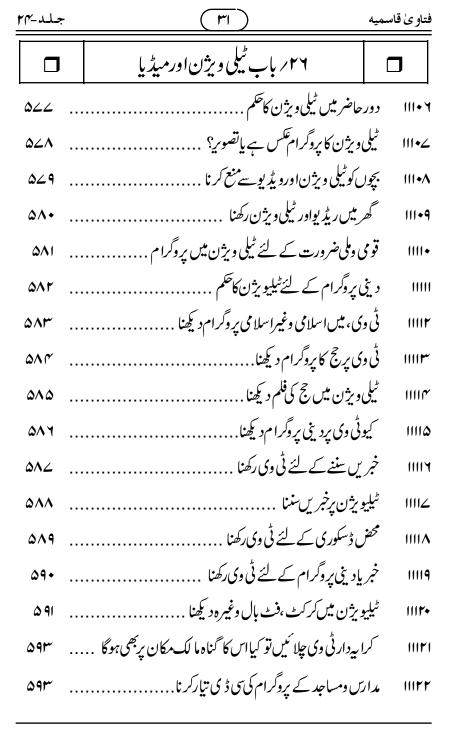

| جـلـد-۲۴    | ( <del>rr</del> )                                            | فتاو ئ قاسميه  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 4111        | يث تصوير پرايک نظر                                           | ے۔<br>۱۱۱۳۷ صد |
| 444         | فی نفسه جائزا مرکو بروئے کا رلا ناجائز نہیں                  | ۱۱۱۳۸ برکی     |
| 444         | ہوں کا زنا اور گناہ کبیرہ                                    | الا نگا        |
| 42          | ون البليتين وأخف المفسدتين                                   | ١١١١٠٠ أهو     |
| 444         | ئز پروگرام بھی سدباب کے لئے ناجا ئزہے                        | الاااا جا      |
| Y 17 Y      | بیب کی تقریرا ورغیروں کے مفسدہ کا معارضہ                     | ۲۱۱۱۱ خط       |
| Y 17%       | رویژن کے جسمانی نقصانات                                      | ۱۱۱۳۳ شیلی     |
| 469         | سوز حركتول سے آسانی آفات                                     | مهمااا حيا     |
| 40+         | ويز: آتھوال فقهی اجتماع ادارة المباحث الفقهیه جمعیة علاء هند | ۱۱۱۴۵ شجا      |
|             | ∠1/ باب الأسماء والكني                                       |                |
| 70m         | برعليه الصلاة والسلام كانام كے كر يكارنا                     | ٢ ١١١١ پيغ     |
| 400         | بوم کے نام پراولاد کا نام رکھنا                              | ٢١١١١ مرح      |
| rap         | كا نام عبدالله، عبدالرحمٰن ركھنا                             | لِخِ. ۱۱۱۴۸    |
| <b>40</b> 2 | ف )عبدالسبحان، یا محمرسبحان نام رکھنا                        | 11) 111119     |
| NOF         | ب)عبدالسجان نام رکھنا                                        | ۱۱۱۳۹ (ر       |
| 177         | صلاح الرحمٰن 'وزارة الله دونوں ناموں کا تحقیقی جائزہ         | l'' IIIQ+      |
| 775         | باراشدالله اورارشدالله معنًا صحيح بين؟                       | ا۱۱۱۵ کې       |
| 442         | رنبی اور څحه نبی اور طالب نبی نا م رکھنا                     | 21 11101       |
| 771         | ر نبی مجمد نبی نام رکھنا کیسا ہے؟                            | ۱۱۱۵۳ ای       |

| جلد-۲۴      | ميه (۳۲)                                                              | فتاو ي قاسد |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| arr         | ثقلین اور حسنین نام رکھنا کیساہے؟                                     | ۱۱۱۵۲       |
| YYY         | ''محمر بشیرالدین احمه''نام رکھنا                                      | 11100       |
| 772         | شبيراحمه کے معنی                                                      | Malli       |
| AFF         | نىبىسرورنام كے تبديل كرنے كاتكم                                       | 11104       |
| <b>4</b> 2+ | عبدالمطلب نام ركھنا                                                   | 11101       |
| 44+         | لفظ فوزان کی تحقیق                                                    | 11109       |
| 741         | عظیم الشان نام رکھنا کیساہے؟                                          | +           |
| 425         | صرف الدين، شرف الدين نام ركھنا                                        | ורווו       |
| 424         | پرویزنام رکھنا کیسا ہے؟                                               | 1117        |
| 72 M        | يز دان نام رکھنا                                                      | 111411      |
| 420         | اِرم نام رکھنا کیساہے؟                                                | יווואר      |
| Y_Y         | آسینام رکھنا کیساہے؟                                                  | IIIYO       |
| 422         | ''خورشیده''نام رکھنا                                                  | PFIII       |
| <b>7</b>    | کیاپروین نام اچھانہیں ہے؟                                             | ∠۲۱۱۱       |
| <b>7</b> ∠9 | حا فظ صاحب کوامیر حمزه کے لقب سے پکار نا                              | AFIII       |
| <b>7</b> ∠9 | احمد رضائے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کھنا                              | PFIII       |
| ٠٨٢         | نام کے ساتھ قاسی منظا ہری وغیرہ لکھنا                                 | 111∠ ◆      |
| IAF         | نام کے ساتھ عثانی ، فاروقی ،علوی وغیرہ لکھنا                          | 111∠1       |
| 717         | مولانا احدر ضا اور مولانامو دو دی کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کھنا. | 11127       |



جلد-۲۴

| <b>∠**</b>  | نٹرنیٹ سے کتابیں لوڈ کرنے کا حکم                                                                                                                                                 | :1 1119•                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ∠+1         | نٹرنیٹ پر کئے گئے نکاح کا حکم                                                                                                                                                    | 1 1119                                                        |
| <u>۷+۲</u>  | ر ہائل فون سے متعلق چند سوالات کے جوابات                                                                                                                                         | ^ III97                                                       |
| ∠+۵         | یڈ یوکا لنگ کا شرعی حکم                                                                                                                                                          | ۱۱۱۹۳ و                                                       |
| <b>∠+</b> Y | ىو بائل مى <i>ن ھ</i> نٹى كى جگەقر أت وغيره لگانا                                                                                                                                |                                                               |
| L•Z         | بو بائل کی گھنٹی میں کلمه ٔ طیبہ سیٹ کرنا                                                                                                                                        | ۱۱۱۹۵ م                                                       |
| ∠•∧         | ر بائل فون رپھنٹی کے بجائے گا نا بجنا                                                                                                                                            | ۲ ااا                                                         |
| <b>∠</b> +9 | سكرين پريكلمدلگاهونے كى حالت ميں موبائل بيت الخلاء ميں لے جانا                                                                                                                   | 1 1119∠                                                       |
| ۷۱۰         | مورتوں کا ٹیلیفون پرسلام وکلام کا حکم                                                                                                                                            | ۱۱۱۹۸                                                         |
|             | , , ,                                                                                                                                                                            |                                                               |
|             | ٢٩/باب المتفرقات                                                                                                                                                                 | 1                                                             |
|             | ۲۹/باب المتفرقات                                                                                                                                                                 |                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                  | > 11199                                                       |
|             | صاب                                                                                                                                                                              | > 11199<br>> 11 <b>1</b> 700                                  |
|             | شاب<br>بیل کو گوشت کھلا ناصد قدہے؟                                                                                                                                               | □                                                             |
|             | صاب<br>بیل کو گوشت کھلا ناصد قہ ہے؟<br>میسی پنجرہ میں کبوتر پالنا                                                                                                                |                                                               |
|             | شاب<br>بیل کوگوشت کھلا ناصد قدہے؟<br>بیغ پنجرہ میں کبوتر پالنا<br>للّدا وررسول کے واسطے مسجد میں مانگنے والے کو ملا ہوا مال کس کی ملک؟                                           | > 11199<br>11100<br>11100<br>11101<br>11001<br>11001<br>11001 |
|             | صاب<br>بیل کوگوشت کھلا ناصد قدہے؟<br>بیچے پنجرہ میں کبوتر پالنا<br>لٹدا وررسول کے واسطے مسجد میں مانگنے والے کو ملا ہوا مال کس کی ملک؟<br>کیانا پاک پانی کی اطلاع دیناضر وری ہے؟ |                                                               |



# االم بقية كتاب الحظر والإباحة

## (٨) باب: كھانے كى سنتوں اور آداب وغيره كابيان

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلَّمُ دَائِمًا أَبَدًا ﴿ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

کھانا کھانے کے لئے بیٹھنے کا سنت طریقہ

سوال [۲۰۷۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ کھانا کھانے کے لئے بیٹھنے کے سنت طریقے کتنے ہیں؟

المستفتى: محمر قاسم

باسمه سجانه تعالى

عن يحي بن أبي كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. (شعب الإيمان، الأكل متكئا، دارالكتب العلمية ١٠٧٥، رقم: ٩٧٥، الزهد لابن المبارك، دارالكتب العلمية ييروت ٤٧٥، رقم: ٩٣، مسند أبي يعلى الموصلي، دارالكتب العلمية بيروت ٤٧٩، رقم: ٩٩٨)

فآكل كما يأكل العبد، وكان يأكل وهو مقع ويذكر عنه، أنه كان يجلس للأكل متوركاً على ركبتيه ويضع بطن قدمه اليسوى على ظهر قدمه اليسمنى تواضعاً لربه عزوجل وأدبابين يديه واحترامًا للطعام وللمؤاكل. (زاد المعاد، دارالكتب العلمية بيروت٢١/٤) فقط والترسيحا نهوتعالى اعلم

الجواب سيح : احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله

01/0/12/10

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۵رجما دی الاولی ۴۳۸ اهه ( فتوکی نمبر:الف۴۰۸۸ ۱۱۱)

#### كهانا كهانے كامسنون طريقه

سوال [2+2+1]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کھانا کھانا کون کون سے طریقہ سے ہے؟ بیٹھ کر کھانا حضور ﷺ سے ثابت ہے؟ اور ان طریقوں میں کون ساطریقہ زیا دہ سنت اور افضل ہے؟ نیز اکڑوں بیٹھنا کیسا ہے؟

المستفتی: عبداللہ ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: حضورا کرم کے سے کسی خاص طریقہ پربیٹھ کر کھانا کسی حدیث سے وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں اور اس سلسلہ میں کوئی صریح حدث شریف ہمیں نہیں ماسکی ، ہاں البتہ ایک دفعہ اکر وں بیٹھ کر کھجور تناول فرمانا ثابت ہے، اور حضرات محدثین نے حدیث کے حوالہ کے بغیر کھانا کھانے کے لئے پچھ مستحب طریقے نقل فرمائے ہیں ، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آ دمی اپنے گھٹنوں اور قد مین کے ظاہری حصہ کو زمین پررکھ کر دوزا نو بیٹھ کر کھانا کھائے ، یہ ایسے لوگوں کے لئے ہے، جو اس طریقہ سے آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہوں۔

دوسراطریقه بیقل فرمایاہے کہ دائیں پیرکو کھڑار کھاجائے اور بائیں پیریپ بیٹھ کر کھایا جائے ،

یہ بھی ایسے لوگوں کے لئے ہے، جواس طریقہ سے سہولت کے ساتھ دیر تک بیٹھنے پر قادر ہوں؛ لیکن جن لوگوں کے بدن بھاری ہوں، وہ نہ اکڑوں بیٹھ سکتے ہیں، نہ دوز انوں بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لئے وہی طریقہ بہتر ہے، جس میں وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہوں۔

عن مصعب بن سليم، قال: سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بتمر، فرأيته يأكل، وهو مقع من الجوع. (شمائل ترمذي ٩، ومسلم شريف، باب استحباب تواضع الأكل وصفة قعوده، النسخة الهندية ٢/ ١٨٠، يت الأفكار رقم: ٢٠٤، مسند الدارمي دار المغني ٢/ ١٣١٠، رقم: ٢١٠٦)

فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثياً على ركبتيه وظهور قدميه، أوينصب الرجل اليمنى، ويجلس على اليسرى. (فتح الباري، باب الأكل متكئًا، دارالفكر ٩/٢٥، اشرفية ديو بند ٩/٦٧٦، تحت رقم الحديث: 9٣٩٥) فقط والدسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۲ ۱٬۲۹/۵۲ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ رجمادی الاولی ۱۳۲۹ هه (فتو کی نمبر:الف ۳۸ ر۹۵۹۲)

کیااکر وں بیٹھ کر کھا ناحضور ﷺ سے ثابت ہے؟

سوال[۸۰-۱۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ حضور ﷺ سے اکڑوں بیٹھ کر کھانا تناول فر مانا ثابت ہو، تو اس کو واضح الصلاق والسلام سے کسی خاص ہیئت پر بیٹھ کر کھانا تناول فر مانا ثابت ہو، تو اس کو واضح فر مادیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔

المستفتى: محمر سميح الدين قاسمي ديوان بإزار مرا دآباد

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: حضور کااکر ول بیره کرکھانا تناول فرمانا کسی حدیث شریف سے ثابت نہیں؛ البتہ آپ علیه السلام کا اکر ول بیره کر کھجور تناول فرمانا صحیح حدیث شریف ذیل میں نقل کی جارہی ہے اور بعض فقہاء ومحدثین نے حضور کاعورتوں کے التحیات میں بیٹنے کی طرح تورک کر کے کھانے کے لئے بیٹنے کا ذرفر مایا ہے یعنی بائیں قدم کودائیں قدم کی پشت پررکھ کر تواضع کی بیئت اختیار کر کے کھانے کے لئے بیٹھنا جوذیل کی عبارتوں سے واضح ہوتا ہے، مگرکسی نے بھی اس بارے میں کوئی حدیث شریف دستیاب نہ ہوتکی۔
میں کوئی حدیث شریف دستیاب نہ ہوتکی۔

یہاں یہ بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ حضور ﷺ سے صراحت کے ساتھ کسی ایک ہیئت پر کھانا تناول نہ فر مانا امت کی سہولت کے لئے ہے؛ لہذا جو آ دمی جس ہیئت پر آسانی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاسکتا ہے، اس کے لئے اسی طریقے سے کھانے کے لئے بیٹھنا بہتر ہے۔ عن أنس بن مالک قال: رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقعیًا یا کل

تمرًا. (مسلم شريف، باب استحباب تواضع الأكل وصفة قعوده، النسخة الهندية ٢٠٨٢)، بيت الأفكار، رقم: ٢٠٤٤)

والإقعاء أن يجلس على أليتيه ناصبًا ساقيه. (زاد المعاد ٢١/٢، ٢١، المجم الأوسط ٥٠٠)

فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيًا على ركبتيه وظهور قدميه، أوينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. (فتح الباري، باب الأكل متكمًّا، دارالفكر ٢/٢٩، اشرفية ٢٧٦٩، تحت رقم الحديث: ٩٩٩٥)

قال ابن القيلم: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: أنه كان يجلس للأكل متكأ على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسري تواضعًا لله بين يديه،

قال: هذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها؛ لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي خلقها الله عليه. (مرقاة المفاتيح، كتاب الأطعمة، مكتبه امدادية ملتان ١٦٤/، زاد المعاد ٢٢١/٤) فقط والسّبجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲رریچالاول ۱۲۳۵ه (فتوکی نمبر:الف ۲۸۴۰ ۱۱۴۵)

## 

سوال [۹۰-۱۰]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ پیارے رسول اللہ ﷺ کھانا کھانے میں پانی کس وقت پیتے تھے؟ آپ سے کھانے سے پہلے کھانے کے درمیان اور کھانے کے بعد پانی پینا ثابت ہے یا نہیں؟ اگر ثابت ہے تواسے سنت کہیں گے یا کھانے کے آداب میں سے کہا جائے گا؟

المستفتى: حاجىسردارخال، سُلَير

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اسسلسله میں احقر کواپی کوتاه نظری اور کم فہمی کے ساتھ احادیث نثریفہ کے خیرہ کی جھان بین کے بعد جو کچھاصل ہواہے، وہ پیش خدمت ہے۔
مسلم شریف میں حضرت ابواہیثم ابن تیہان کے واقعہ میں یوں لکھا ہے کہ حضور کی کی خدمت میں کھور اور بکر ہے کا کھانا پیش کیا گیا، ساتھ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ وضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے، سب نے کھجور بھی تناول فر مائی اور کھانا بھی تناول فر مائی ہوتا ہے کہا خیر میں پانی پیا۔

حدیث شریف ملاحظه فر مایئے۔

عن أبي هـريـرةً، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم، أو ليلة، فإذا هو بأبي بكرُّ، وعمرُّ،: فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله! قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا، فقاموا معه، فأتي رجلا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة، قالت: مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، إذا جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافًا مني، قال: فأنطلق، فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه وأخذ الممدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، فذبح الممدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شعبوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكراً، وعمراً: والذي نفسي بيده؛ لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. (مسلم شريف، باب حواز استباعه غيره إلى دارمن يثق، النسخة الهندية ٢٧٧/١، بيت الأفكار رقم: ٢٠٣٨)

اور ترمذی شریف میں اسی واقعہ کے تحت یہ تفصیل ہے کہ حضرت الوحیثم نے پہلے کھجور پیش فرمائی: ان سب حضرات نے کھجور تناول فرمانے کے بعد کھانا تناول فرمانے سے پہلے پانی پیاہے۔

حدیث شریف کے الفاظ ملاحظ فر مائے:

عن أبي هريرة أ، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لايخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه، أبوبكر، فقال: ماجاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر، فقال: ماجاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يارسول الله صلى الله عليه وسلم! قال: وأناقد وجدت بعض ذلك، فانطلقوا إلى منزل أبي الهثيم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلاً كثير النخل والشاء

ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك، فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه، وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطاً، ثم انطلق إلى نخلة، فجاء بقنو فوضعه، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يارسول الله! إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا: من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا بارد، فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاماً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، فذبح لهم، عناقًا، أوجديًا، فأتاهم بها، فأكلوا الحديث. (ترمذي، باب ماجاء في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النسخة الهندية ٢٢/٢، دارالسلا رقم: ٢٣٦٩)

ان دونوں روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے کبھی اتفا قاً پانی پیا ہے؛ کین دونوں روایتوں میں تاویل کی گنجائش ہے، پہلی روایت کودوسری روایت کے ساتھ منظبی کر کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ نفوس قد سیدگی اس جماعت کو ابو الہیثم کے پاس پہو نجیتے ہی مجور کا خوشہ پیش کیا گیا، اس کے بعد بکری کو ذریح فر مایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بکری ذریح کرنے کے بعد پیا کر تیار کرنے میں کچھ وقت لگا ہے، تو مجورتا ول فر ما کر پانی ضرور پیا ہے، کافی وقفہ کے بعد کھانا تناول فر مایا اور کھانے کے بعد پینے کا ذکر نہیں ہے۔ اور مسلم شریف میں دونوں چیز ول کو ایک ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ مزید تفصیلی تر ذری کی روایت کے موافق کر کے مطلب نکالا جاسکتا ہے، اس کے علاوہ مزید تفصیلی اور واضح روایت ہم کونہیں ملی ؛ لیکن علامہ ابن قیم جوزی نے زاد المعاد میں یہ لکھا ہے کہ حضور بھی کی سنت بینیں تھی کہ آپ کھانے کے بعد یا نی تناول فر ماتے ؛ اس لئے کہ کھانے حضور بھی کی سنت بینیں تھی کہ آپ کھانے کے بعد یا نی تناول فر ماتے ؛ اس لئے کہ کھانے

فتاو یٰ قاسمیه

کے اوپر پانی پینے سے غذا میں بگاڑ پیدا ہوکر پیٹے خراب ہوسکتا ہے، ابن قیم ؓ نے فر مایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد پانی پینا مکروہ ہے، اسی طرح تھکاوٹ کے بعد، جماع کے بعدر باضت کے بعد، پھل کھانے کے بعد یا نی پینے کومکروہ لکھا ہے؛ کیکن کراہت پر کوئی دلیل نہیں نقل فر مائی، شاید طبی نقطہ نظر سے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے ابن قیم نے مکر وہ کھھا ہے، طبی دلیل ان کے پاس ہے شرعی دلیل نہیں ہے ۔ زادالمعاد کی عبارت ملاحظہ فر مایئے ۔

ولم يكن من هديه أن يشرب على طعامه، فيفسده والاسيما إذا كان الماء حارًا، أوبارداً قوله ويكره شرب الماء عقيب الرياضة والتعب وعقيب الجماع وعقيب الطعام وقبله وعقيب أكل الفاكهة وإن كان الشرب عقيب بعضها أسهل من بعض وعقيب الحمام وعند الانتباه من النوم، فهذا كله مناف لحفظ الصحة. (زاد المعاد ٢٢٤/٤)

ان تمام چیزوں کے پیش نظراحقر اس نتیجہ پر پہو نچاہے کہ شرعی نقطہ نظر سے کرا ہت اور عدم کرا ہت کی کوئی ولیل نہیں ہے، کھانے سے پہلے، یا کھانے کے پیج میں، یا کھانے کے بعد کوئی پانی پی لیتا ہے، تو اس میں کسی شم کی شرعی کرا ہت کا حکم نہیں گے گا؛ البته طبی نقطهُ نظر سے کھانے سے پہلے یا بعد میں یانی پینا نقصان وہ ہے؛ اس لئے طبی کرا ہت اس میں لازم آتی ہے،اور کھانے کے پیچ میں چونکہ طبی کرا ہت نہیں ہے؛ اس لئے بھیمیں پینے میں نہ شرعی کرا ہت ہے ، نہ طبی کرا ہت ہے ۔ فقط واللہ سبحا نہ وتعالیٰ اعلم كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

ورربيع الاول ٢٣٥ اھ

(فتو يُنمبر:الف٢٣١ه٧٩٤)

## میزوکرسی پر کھا نا، کھا نا

سوال [۱۰۵۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے

بارے میں: که شادی میں میز کرسی پر بیٹھ کر کھا نا کھا سکتے ہیں یانہیں؟

المستفتى: فاروق دشگير،ستارا،مهاراشْر

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: آج کے زمانہ میں شادی وغیرہ میں میزکری پر بیٹھ کرکھانا کھاناکسی خاص قوم کا شعار نہیں رہا ہے اور نہ ہی غرورو تکبر ہوتا ہے؛ اس لئے میزکرسی پر بیٹھ کرکھانے کی گنجائش ہے۔ (مستفاد:احسن الفتاوی ۱۲۸/۲۱، دینی مسائل اوران کاحل ۲۹۱–۲۹۲)

والحاصل أن الأكل عليه أي الخوان بحسب نفس ذاته لا يربو على تسرك الأولوية -إلى قوله -لكنه جائز إن خلاعن قصد التكبر. (الكوكب الدرى مع الحاشية ١/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ سر ۱۸۳۵ ۵

كتبه:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه 2ارر جب المرجب ۱۲۳۵ ص (فتو كل نمبر:الف ۱۲۰۳/۳۰)

### کھڑے ہو کر کھانا بینا

سوال [۱۱۷-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں : که آج کل جو دعوتوں اور پارٹیوں میں کھڑے کھڑے کھانے پینے کا رواج ہے، بیکہاں تک درست ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: بغیرعذرشدید کے کھڑے ہوکر کھانا پیناممنوع اور نا جائز ہے؛ کیونکہ اولاً تو اس میں سنت کی خلاف و رزی ہے۔ نیز کھڑے ہوکر اور چلتے پھرتے کھانا پینا جانوروں کا طریقہ ہے، انسان کی فطرت اورا متیازی شان اس کےخلاف ہے؛ اس لئے مکروہ تحریمی ہے۔ (متفاد: انوار نبوت ۱۳۲)

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائماً ، فقيل: الأكل، قال: ذلك أشد. (ترمذي شريف، باب ما جاء في النهى عن الشرب قائماً، النسخة الهندية ٢/٠١، دارالسلام رقم: ١٨٧٩، مسند أبي داؤد الطيالسي، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٢٨، رقم: ٢١٢٩، مسند أحمد بن حنبل ٣/٣١، رقم: ٢١٢٩، مسند أحمد بن حنبل ٣/٣١، رقم: ٢٢٣، مسند أحمد بن حنبل ٣/٣١،

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۵ ررئیج الثانی ۱۴۳۵ھ (فتوکی نمبر:الف ۴۸ /۱۵۰۸)

# کھڑے ہوکرکھا ناپینا کیساہے؟

سوال [۱۲-۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہاس وفت جس مسکلہ پر میں کچھکھ رہا ہوں ،وہ اگر چیا تنازیادہ اہم نہیں ہے، جس پر کسی بحث کی ضرورت ہو تاہم بعض صورتوں میں بیا ہم بھی ہوجا تا ہے، دراصل معاشرہ افراط وتفریط کا شکار ہے جہیں تو دین کے بنیادی احکا م کوبھی قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا اورکہیں غیرضروری امور کوفرض و واجب سمجھ کر ان کے ترک کرنے والوں پرلعن طعن کی بوچھار کر دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ دونو ں صور تیں اسلام کے لئے مصر ہیں ،اب یمی کھڑے ہوکر کھانے بینے کا مسکہ ہے، جوعام ہو گیا ہے، شا دی بیاہ کے موقع پر بڑے شہروں میں عام طور پر کھڑ ہے ہو کر کھانا مروج ہے،اس کی ایک وجہتو یہ ہے کہ یہ مغرب کی تقلید ہے،اگریہ وجہ ہےتو باعث افسوس ہےاور ظاہر ہے کہ ہروہ کام جودشمنا ن اسلام کی تقلید کی نیت سے ہو وہمسلمانوں کے احساس کمتری اور ان کی شکست خوردہ ذہنیت کا ثبوت ہے؛لیکنا گراس کی وجہ جگہ کی قلت ہے یا کھانے میں آ سانی ہوتی ہے ،تو پیمسلہ قابل غور ہے، میر بیعض دوستوں نے مجھے بتایا کہ وہ کئی دعوتوں سے اس کئے واک آؤٹ کر گئے کہ وہاں کھڑے ہوکر کھانے کا انتظام تھا، بعض جگہ کھانے کی میز پر بیٹھ کر انہوں نے مسنون طریقہ سے کھانا تناول فرمایا ایک مسجد کے امام صاحب کی امامت خطرہ میں ہے، اسی قشم کی اور بھی بہت ہی غیرضر وری مشکلات لوگوں کولاحق ہیں۔

میں یہاں اپنی وضاحت کردینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کھانے کا ادب ہے ہے کہ بایاں پاؤں بچھادے اور داہنا کھڑ ارکھے یا بیٹھ کر دونوں گھٹے کھڑے رکھے (بہار شریعت) اس کے علاوہ نظام آ داب اپنی جگہ درست ہیں جو کتب فقہ میں مذکورہ ہیں، مگر یہاں صرف آئی بحث ہے کہ اگر کسی نے کھڑے ہوکر کھالیا، تو شریعت میں اس کی کیا سزامقرر کی گئی ہے؟ کیا اس پر لعن فعن جائز ہے؟ کیا اس پر لٹرنا جھٹر نا درست ہے؟ جھے اس سلسلہ میں بہی معلوم ہو سکا ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی بھی صحیح نہیں، کھڑے ہوکر یانی پی لینا، چلتے پھرتے کھالینا جائز ہے اور ان افعال پر لوگوں کولعن طعن کرنا درست نہیں اور کھانے کے آ داب کے سلسلے میں جو اصادیث وارد ہیں، اگران میں سے بعض صحیح بھی ہوں، تو ان کا تعلق کھانے کی مصلحتوں سے ہے، امادیث وارد ہیں، اگران میں سے بعض صحیح بھی ہوں، تو ان کا تعلق کھانے کی مصلحتوں سے ہے، وہ شرعی اور تعبدی احکام نہیں ہیں۔ اب اس مسئلہ میں چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

(۱) سیدنا ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺکے زمانہ میں چلتے پھرتے ہوئے کھایا کرتے تھے اور کھڑے ہوکر پیا کرتے تھے۔ (ترندی شریف، باب الاکل قائما، نسخة ہندیہ ۲۰۱۲، دارالسلام رقم: ۳۳۰۱، تخذة الأحوذ ۳۲/۱۱۱)

(۲) ابن ملجہ اور تر مذی میں کبشہ انصاری سے روایت ہے کہ حضور انسان کے گھر تشریف لائے، گھر میں ایک مشکیزہ علی تقاء آپ کے منصلگا کر کھڑے کھڑے اس مشکیزہ سے پانی پیا۔ (شامی ار ۹۵، شاکل تر مذی ۱۵، ابن ملجہ تر مذی ، بہار شریعت) حالا نکہ صحیح بخاری ومسلم کی حدیثوں میں آپ نے مشکیزہ کے دہانے سے یانی

پینے کی ممانعت کی ،ان دونو ں احادیث میں تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ مما نعت اس لئے ہے کہ کہیں کوئی کیڑ اوغیر ہ منھ میں نہ چلا جائے اورا گریہ نہ ہوتو جائز ہے،امام طحاویؓ مکروہ ہے۔(شامی۳۱۲۹،طحاوی شریف۲۸/۳۵۸)

فقہاءنے مسافر کے لئے چلتے پھرتے پینے کوبھی جائز قرار دیا۔ (ص: ۹۷)

ابروایات میں تو ٹیک لگا کر کھانے کی ممانعت ہے، مگرہم نے بہت سے بزرگوں کوکرسی پرٹیک لگائے ہوئے کھاتے دیکھا، کھاتے وقت جو تا تارنا چاہئے، مگر جوتے سمیت کھاتے ہیں اور پان کون نہیں کھا تا، سب سڑکوں پر چلتے پھرتے کھاتے ہیں، آپ اس کو مشروب کہیں یا کیا جو پچھ بھی کہیں کھڑے کھڑے اور چلتے پھرتے اور نہ معلوم کس کس حال میں اس کو تناول فر ما یا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی گنڈ بریاں یا ریوڑیاں چلتے پھرتے کھائے، میں اس کو تناول فر ما یا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی گنڈ بریاں یا ریوڑیاں چلتے پھرتے کھائے، تو اس کی شہادت و ثقابت کیوں مجروح ہوتی ہے، بیتمام سطور کہنے کامقصد ہرگزینہیں کہ کھڑے ہوکر کھانے کو افضل و اعلیٰ بتایا جائے؛ بلکہ مقصود یہ ہے کہ اگر بوقت ضرورت مشروری نہیں اوراس پرطعن ضروری نہیں۔ ایس راہ اعتدال کو نہ چھوڑ نا چاہیے اور اسلام نے لوگون کو جو سہولتیں دی ہیں، ضروری نہیں۔ پس راہ اعتدال کو نہ چھوڑ نا چاہیے اور اسلام نے لوگون کو جو سہولتیں دی ہیں، وہ ان کو کن یا ہو تا ہے۔ (ماخوذ ما ہنا مشمشی آواز می 1997ء)

کیا فرماتے ہیں علاء دین مفتیان دین مسلہ ذیل میں کہ رسالہ شمشی آواز کی مٰدکورہ عبارت میں کھڑے ہوکر کھانے کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلہ میں حدیث وفقہ کی کتابوں سے حوالہ پیش کیاہے۔

نیز پان،سگریٹ وغیرہ چلتے کچرتے کھانے کےاستعال کرنے سے بھی استدلال کیا ہے،تو یہ کہاں تک درست ہے؟جو بھی صحیح صورت ہو،اس کوتح برفر مایئے۔ نہ بر

المهستفتى: رياض الحن،عرف منے، جوتا والے، گول گھر منڈ ی چوک ،مرا دآباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كر عهوركما ناكما نامغر في تهذيب اوراغيار كساته مشابهت كى بناء پرممنوع اور ناجائز ہے، اس سے احتراز برمسلمان پر لازم ہے، اور حدیث شریف میں اس كی صراحت آئی ہے كہ جو شخص كسى قوم كى مشابهت اختياركرتا ہے، اس كا حشراسى قوم كے ساتھ ہوگا اور كوركمانے كافيشن مغربى يہودونصاركى سے آيا ہے اس كا حشراسى قوم كے ساتھ ہوگا اور كوركمانے كافيشن مغربى يہودونصاركى سے آيا ہے اور يانهيں كى تهذيب ہے ؛ اس لئے اس كار كبرمسلمان پرلازم ہے حدیث میں ہے۔ عن ابن عدمر أن قال: قال دسول الله صلى الله عليه و سلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، باب في لبس الشهرة، النسخة الهندية ٢/٥٥، دارالسلام رقم: ٢٠١١)

اور رسالہ مشی آواز میں جو حوالے پیش کئے گئے ہیں، وہ سب خاص خاص عذر کے ساتھ خاص خاص عدر کے ساتھ خصوص ہیں، ان حوالوں سے استدلال کر کے جواز ثابت نہیں کیا جاسکتا اور خود ان حوالوں کے خلاف صحیح حدیثیں مما نعت کی بھی موجود ہیں۔

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يشرب الرجل قائماً، فقيل الأكل قال ذاك أشد. (ترمذي شريف، باب ماجاء في النهى عن الشرب قائماً، فقيل الأكل قال ذاك أشد. (ترمذي شريف، باب ماجاء في النهى عن الشرب قائماً، النسخة الهندية ٢/١٠، دار السالام رقم: ٩ ١٨، مسند أبي داؤ د الطيالسي، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٢٨، رقم: ٢١٢، مسند أحمد بن حنبل ١٣١/٣، رقم: ٢٢٦٥) الوريان وغيره كما تح قياس كرك كمر عموركها في وجائز قراردينا؛ اس لك

اور پان و بیرہ سے سات کا رہے سرے موست و بو رہ رہ رہ ہیں موست نہیں ہے اور نہ ہی عرف میں درست نہیں ہے کہ پان وغیرہ کے مسئلہ میں اغیار کی مشابہت نہیں ہے اور نہ ہی عرف میں معیوب ہے اور کھڑ ہے کی اصل ممانعت اغیار کی مشابہت ہے؛ اس لئے قیاس صحیح نہیں ہے اور جگہ کی تنگی کا عذر بھی مشاہدہ کے خلاف ہے؛ اس لئے کہ عام طور پر کھڑ ہے ہوکر کھانے کا انتظام وہاں کیا جاتا ہے، جہاں جگہ کی تنگی نہیں ہوتی ، جولوگ ہر طرح کا انتظام

كريسكتة بين، وہى اس طرح كا انتظام كرتے ہيں؛ اس لئے بيرعذر بھى فضول ہے؛ لہذا

کھڑے ہوکر کھانا کھلانے کا جوفیشن اس ز مانہ میں جنم لے رہا ہے، وہ ہر گز جا ئز نہیں ہے، اس کا ترک ہرمسلمان پرلا زم ہے۔ فقط واللہ سجا نہ و تعالیٰ اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۱رذی الحبر۲۱۱ اهه (فتویلنمبر:الف۲۹۲۱/۲۸)

## تین انگلیوں سے کھانا کب مسنون ہے؟

سوال [۱۰۷۱: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں بشہور ہے کہ تین انگلیوں سے کھانا مسنون ہے، تو کیا اس سے زا کدانگلیوں سے کھانا خلاف سنت ہے، تین انگلیوں سے روٹی کا کھانا تو سمجھ میں آتا ہے؛ لیکن چاول جیسی چیز کس طرح کھائی جائے گی ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عام حالات میں جس چیز کوتین انگیوں سے کھانا آسان ہو، اس کوتین انگیوں سے کھانامسنون ہے؛ کیکن چاول وغیرہ یاالی چیز جس کا تین انگیوں سے کھانامشکل ہو، اس میں چوتھی اور پانچوی انگی شامل کرنا خلاف سنت نہیں؛ اس لئے کہ آپ ﷺ سے پانچ انگیوں سے کھانا بھی ثابت ہے۔

الأكل بالشلاث سنة فلا يضم إليها الرابعة، والخامسة إلا لضرورة وفي حديث مرسل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس ؛ ولعلمه محمول على المائع، أو على القليل النادر ..... فإن عادته في أكثر الأوقات هو الأكل بثلاث أصابع. (مرقاة المفاتيح، كتاب الأكل، مكتبه امداديه ملتان ١٦٢/٨ - ١٦٣٠، تكملة فتح الملهم، اشرفيه ديوبند ٢/٣٤) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم ملتان ١٦٢/٨ عنها الله عنه

به سیر مشکوناتی ۱۲ ررئیج الثانی ۱۳۳۵ ه (فتو کی نمبر:الف ۴۸ر ۱۱۳۸۷)

## کیا کھانے کی ابتداءوا نتہاءنمک پر کرنامسنون ہے؟

سوال [۱۰۷۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے نمک چاٹنا یانمک سے کھانے کی ابتداء کرنا اور نمک پرہی کھانے کوختم کرنا، کیاایسا کرنا نبی کیا سے اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض علاء بھی محض فقہی کتب میں جوسنت یا مستحب لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض علاء بھی محض فقہی کتا بوں کو دیکھ کراس عمل کومستحب قرار دے رہے ہیں؛ جبکہ شائل کی کسی کتاب میں نہیں مل رہا ہے۔ دارالا فتاء سے اس سلسلہ میں وضاحت مطلوب ہے۔

المستفتى: عبدالرشيدقاتمي،سيْدها، بجنور

اار۵/۳۳ماھ

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كهانے كؤمك سے شروع كر كے نمك برختم كرنے سے متعلق فقهاء نے مستحب يامسنون كھا ہے، اس سلسله ميں احادیث شريفه مرفوع متصل تو دستیاب نه ہوسکیں ؛ البنة ضعیف حدیث وآثار صحاباً سسلسله میں موجود ہیں۔

حدیث شریفِ ملاحظه فر مایئے:

( فتوى نمبر:الف٩٣٦/٢٩٦)

عن علي أنه قال: من ابتدأ غذاء ه بالملح أذهب عنه سبعين نوعاً من البلاء. (شبعب الإيمان، باب في المطاعم والمشارب، دارالكتب العلمية بيروت ١٠٣/٥، رقم: ١٥٩٥)

ونقل السيوطي عن الأصبهاني عن علقمة بن سعد بن معاذ حدثني أبي عن أبيه عن جده مرفوعاً استعينوا طعامكم بالملح فوالذي نفسي بيده أنه ليرد ثلاثاً وسبعين نوعاً من البلاء. (اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ١٧٩/٢، تذكرة الموضوعات للفتني ١/١٤١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفا الله عنه الجواب صحيح: الجواب صحيح: الجواب علم الرجادي الاولى ١٣٣٣هـ الحراب المقالم المنان منصور إلاى غفرله

# نمک سے کھا نا شروع کرنے اور نمک پرختم کرنے کا حکم

سوال[۵۱۵-۱۰]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل

کے بارے میں: کہ من السنۃ أن يبدأ بالملح و يختم بالملح کيابير حدیث ہے؟ عالمگيری وغيرہ میں لکھا ہے کہ کھانے کی ابتداء نمک سے کرےاور ختم بھی نمک سے کرے اور غالبًاز ادالمعادمیں لکھاہے کہ ایبا کرنے پر ۵ کربیاریوں سے شفاہے۔

معلوم بہ کرنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم لوگ اپنے دستر خوان پرنمک رکھا کریں تاکہ پہلے تھوڑا سانمک چکھ لیں، پھر کھانا شروع کریں اور کھانے کے بعد بھی نمک کھالیں۔اسی بات کو مفتی کمال الدین صاحب احمد راشدی استاذ دارالعلوم کراچی، پاکستان نے اپنی کتاب (کھانے بینے کی حلال حرام چیزیں) کے ۱۰ پر لکھا ہے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد تھوڑا نمک چکھنے کو فقہاء کرام نے مستحب لکھا ہے۔اس سلسلہ میں ہم تمام دعوت و تبلیغ کے ساتھی آپ سے وضاحت جا ہیں، کیانمک سے ابتداء مسنون ہے یاکسی مجھی نمکین کھانے سے ابتداء کرنے میں اس استخاب پڑمل ہوجائے گا۔

المستفتى: جمله احباب حلقه نهرور ، بجنور

باسمه سجانه تعالى

بہ ہمہ بالمہ المتوفیق: نمک یانمکین سے کھا ناشر وع کرنااورختم کرنا فقہاء نے مسنون کھا ہے ؛ کیکن کسی صحیح اور صریح حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ؛ البتہ بعض نہایت کمز ور اور موضوع شم کی روایت میں اس کا ذکر موجود ہے ؛ اس لئے اس کو باضا بطہ سنت یا مستحب نہیں کہا جاسکتا ، ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ اس زمانہ میں نمکین یا نمک سے شروع کر کے کھانا کھانے کے بعد پھر نمک چکھنے کی عادت رہی ہے ، تو اس کوسنن عادیہ کہا جاسکتا ہے ، تو حضرات فقہاء نے سنن عادیہ کی قبیل سے نہیں اور اس کا مدارعادت اور رغبت پر ہے شریعت پر نہیں ۔ (مستفاد: امداد الفتاوی ۱۳۸۴)

عن عليَّ أنه قال: من ابتدأ غذاء ه بالملح اذهب عنه سبعين نوعاً من البلاء. (شعب الإيمان، باب في المطاعم والمشارب، دارالكتب العلمية بيروت ٥٩٥٥، رقم: ٢٥٩٥)

ونقل السيوطي عن الأصبهاني عن علقمة بن سعد بن معاذ حدثني أبى عن أبيه عن جده مرفوعاً استعينوا طعامكم بالملح فوالذي نفسي بيده **أنه يرد ثلاثاً وسبعين نوعاً من البلاء**. (الـلآلـي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي٢/١٧٩/تذكرة الموضوعات للفتني ١/١٤١) فقطوالله سيحانه وتعالى اعلم

الجواب سيحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله 21471/2/10

كتبه : شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۳ ررجب المرجب ۴۲۸ اھ (فتوی نمبر الف ۱۳۸۷ ۹۳۲)

### سرڈھانک کرکھانا کھانا کیساہے؟

سوال[۱۷اک۱]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ کیا کھانا کھاتے وقت یا پانی پیتے وقت کھانے پینے کے آ داب میں سرڈھا نک کر كها نابينا، يااس كاتذكره ملتاب، جيسے بيت الخلاء جاتے وقت سرڈ هائك كرجانے كاذكر ملتاہے؟ المستفتى: عبدالرشيد قاسمي، سيُرها، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: أولي اوره كركهانا كهانے كى بات صراحت كے ساتھ ثابت نہیں ہےاور فقہاء نے لکھا ہے کہ ننگے سرکھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے !کیکن مہذب مجلسوں اور تقریبوں میں ننگے سرپہونچنا خلاف ادب ہے؛ اس لئے ایسے مواقع میں ٹو بی پہن کر پہو نچنااورٹو بی پہن کرکھا نا کھا ناادب کے دائر ہ میں داخل ہوگا۔

والابأس بالأكل متكنًا، أو مشكوف الرأس في المختار. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، زكريا٩٠/٩٤، كراچي ٦/٠٣٤) ولابأس بالأكل مكشوف الرأس كذا في الخلاصة. (هندية،

الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل و ما يتصل به، زكريا قديم ٣٣٧/٥،

جديد ٥ / ٩ ٩ م) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۸۶/۵۰۱۳ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه سار جمادی الاولی ۱۳۳۴ ه (فتوکی نمبر:الف ۴۸،۹۹۳)

### کھاتے وقت سرڈ ھانکنا کیساہے؟

سوال [اا الاصلام]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ کھانا کھاتے وقت اور پانی پیتے وقت سرڈھا نکنے کا کیا حکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهنيق: كها نا كهاتے وقت اسى طرح پانى پيتے وقت سر دُ ها نكنانه لازم ہے اور نه ہى سنت ہے؛ جبكه كبروتكبر نه ہو؛ بلكه كطے سركھانے پينے ميں كوئى

حرج نہیں ہے۔ (مستفاد: محمود بیمیر ٹھے 1/ ۴۵)

لا بأس بالأكل متكئًا إذا لم يكن على وجه التكبر و هو المختار.

(خلاصة الفتاوي ٣٥٩/٤)

لا بأس بالأكل متكئًا إذا لم يكن على وجه التكبر وهو المحتار، وكذا مكشوف الرأس. (التاتارخانية، زكريا ١٤٣/١٨، رقم: ٢٨٣٠٣) فقط والله ببحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۸رر جبالمر جب۱۳۳۵ ه (فتو کانمبر:الف۲۱۸۳۱۱)

## تو پی پہن کر کھا نا کھا نا

سےوال[۱۸ ا ۱۰]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ ٹو پی اوڑھ کر کھانا کھانا اور اونی پینا سنت ہے؛ جبکہ ایک مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ ٹو پی اوڑھ کر کھانا کھانا اور پانی پینا سنت نہیں ہے، یہ سنت ہے یا مستحب؟

المستفتى: محمد يونس، نيوسيم پور- دبل باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: سردها نك كركهانے پينے كاست يامستحب ہونا كسى حديث يافقہ كے جزئيه سے ثابت نہيں؛ بلكہ فقہاء نے يه كھا ہے كہ نظے سركھانے پينے ميں كوئى حرج نہيں۔

ولا بأس بالأكل مشكوف الرأس وهو المختار. (عالمگيري، الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل وما يتصل به، زكريا قديمه /٣٣٧، حديد ٥/٣٩١) والأكل مشكوف الرأس .....فيه روايتان والمختار أنه لا يكره.

(البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب، زكريا ٣٨/٨ ٣،

كو ئله ٨٤/٨) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۰ رار ۱۳۲۰ه

كتبه: شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۳۰ رمحرم الحرام ۱۳۲۰ هه (فتو ئلنمبر:الف ۲۰۰۷ – ۲۰)

### خور دونوش کے وقت سرڈ ھانکنا

سے ال [۹۱-۱۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں : کہخور دونوش کے وقت تعطرُ رأس کیاسنت ہے؟ اگرسنت ہے تو حدیث نبوی کی نشاند ہی مطلوب ہے۔ نیز تغطهٔ رأس عند دخول الخلاء کا کیا تھم ہے؟

المستفتى: روح الامين

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كهانے پينے كونت خاص طور پرسر دُها نكنا كسى حديث سے ثابت نہيں۔

ولا بـأس بـالأكـل متكئا 'او مكشوف الرأس في المختار . (شامي، كتاب الحظر والإباحة، زكريا٩ / ٤٩، كراچي ٦ / ٣٤)

ہاں البتہ بیت الخلاء میں سرڈھا نک کے داخل ہونامستحب ہے۔

ويدخل مستور الرأس. (هندية، الباب السابع، زكريا قديم ٥٠/١، جديد ١٠٦/١، حاشية الطحطاوي، دارالكتاب ديوبند ١/١٥) فقطوالله سبحا نهوتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه 2رمفرالمنظفر ۱۳۱۹ھ (فتو ئل نمبر:الف ۵۲۱۹۷۵)

## کھا نا کھانے اور پانی چینے کے وقت سرڈ ھانکنا

سوال[۲۰-۱۰]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ جس طرح بیت الخلاء جانے کے آداب میں لکھا ہے کہ سرڈھانپ کر بیت الخلاء جانا مسنون ہے، کیا کھانا کھاتے وقت یا پانی پیتے وقت بھی سرڈھانکنا مسنون ہے، ہمارے یہاں اہل علم حضرات یہاں تک اہتمام کرتے ہیں کہ پانی پیتے وقت اگر ٹو پی نہ ہو، تو ایک ہاتھ میں رپر رکھ لیتے ہیں، جس سے ہم لوگ ہو، تو ایک ہاتھ میں کہ کھانا کھاتے یا پانی پیتے وقت سرڈھانکنا مسنون ہے؛ لیکن کسی کتاب میں ہم کو نہیں ملاکہ کھانا کھاتے یا پانی پیتے وقت سرڈھانکنا مسنون ہے؛ اس لئے دارالا فقاء سے نہیں ملاکہ کھانا کھاتے یا پانی پیتے وقت سرڈھانکنا مسنون ہے؛ اس لئے دارالا فقاء سے نہیں ملاکہ کھانا کھاتے یا پانی پیتے وقت سرڈھانکنا مسنون ہے؛ اس لئے دارالا فقاء سے

#### \_\_\_\_\_ رجوع کررہے ہیں مع حوالہ تحر بر فر مائیں۔

المستفتى: جمله حباب نهرور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: کھانا کھاتے وقت یا پانی پینے وقت سرڈھا نکناکسی حدیث اور فقہ کے جزئیہ سے اس کامسنون ہونا ثابت نہیں ہے؛ بلکہ حضرات فقہاء نے ننگ سرکھانے پینے کومباح لکھا ہے؛ اس لئے سرڈ ھا نک کرکھانا اور ننگے سرکھانا دونوں بلا کراہت جائز ہیں؛ لہذا کھاتے اور پینے وقت سرڈ ھا نکنے کا اتنا اہتما م کرنا کہ ٹو پی نہ ہونے کی صورت میں سرکے اوپرہاتھ یا پنکھار کھ دیا جائے ہے ہے جا تکلف ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔

ولا بأس بالأكل مكشوف الرأس و هو المختار. (عالمگيري، الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل و ما يتصل به، زكريا قديم ٥ / ٣٣٧، حديد ٥ / ٣٩، الفتاوى التاتار خانية، زكريا ٨ (٤٣٨ / ١٥) وقع د ٢ ٨٣ ٨ ، البحر الرائق، زكريا ٨ (٣٣٨ / ٣٣٨) كوئله ٨ (١٨٤ / ١) فقط والتسجاندو تعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۸/۲۲۴ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۳ ررجبالمر جب ۱۳۲۸ ه (فتوی نمبر:الف ۳۲۷/۳۸

## پانچوں انگلیوں سے کھانا کھانے کی صورت میں جائنے کی ترتیب

سوال [۱۰۷۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ شاکل کی کتب میں اتنا تو مل رہا ہے کہ اگر کھانا تین انگلیوں سے کھایا ہے، تو فراغت پر انگلیوں کے جاٹنے کی ترتیب پہلے بڑی انگلی ، پھر شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھا، اگر پانچوں انگلیوں سے کھانا کھایا ہے، تو فراغت پر چاٹنے کی کیا ترتیب ہے؟

المستفتى: عبدالرشيدقاتمي،سيدها، بجنور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگر پانچوں انگل سے کھانا کھایا جائے ، تو ندکورہ تینوں انگلیوں کواسی ترتیب سے جاٹا جائے جوروایت میں منقول ہے، اور ندکورہ تینوں کے علاوہ بقیہ کوان کے بعد جاٹا جائے۔

عن كعب بن عجرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث: بالإبهام، والتي تليها، والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها، ويلعق الوسطى، ثم التي تليها، ثم الإبهام. (المعجم الأوسط، دار الفكر ١٨/١٤)، رقم: ٩٦٩، محمع الزوائد، دارالكتب العلمية يروت ١٨/٥، رقم: ٧٩٣٩)

عن أنسُّ قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث. (شمائل ترمذيه) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله سار ۷٫۳۴۸ میسا

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۷۸ جرادی الاولی ۱۴۳۳ ه (فتو کی نمبر:الف ۴۹/۹۹/۱۱)

### کھانے کے بعد دانتوں کوصاف کر کے اس یانی کونگلنا

سوال [۲۲ کا از کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے کھانا کھانے کے بعد منھ کے اندر پانی لیا اور منھ میں پانی رہتے ہوئے اس نے اپنی انگلی سے دانتوں کوصاف کیا؛ لہذا اب اس کے لئے اس پانی کا بینا کیسا ہے؟ جو پانی منھ کے اندر ہے، جائز ہے یا نا جائز یا مکروہ؟ اس کا جواب مرحمت فر ماکر ثواب دارین حاصل کریں۔

المستفتى: حفظ الرحمٰن،اصالت بوره،مرا دآباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: اگرمنھ ميں کھانے کے اجزاء موجود ہيں اورزيديہ عابت کہ بيا جزاء موجود ہيں اورزيديہ عابت کہ بيا جزاء ضالع نہ ہوں ، اس نيت سے وہ منھ ميں پانی لے کرانگی سے صاف کر کے پانی کو پي ليتا ہے، تواس ميں شرعاً کوئی مضا کھنہ ہیں۔ نيز بيلوگوں کی اپنی طبیعتوں پر موقوف ہے۔ (مستفاد: فقاوی محمود يـ قديم کـ ار٣٣٣، دُا جيل ١٨/١٨)

كما استفيد من هذه العبارة: والتحقيق أن المفتي في الوقائع لابدله من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس .....فينظر في صاحب الحواقعة إن كان ممن يعاف طبعه ذلك أخذ بقول أبي يوسف ، وإن كان ممالا أثر لذلك عنده أخذ بقول زفر. (حاشية چلپي، الصوم، باب مايفسد الصوم وما لا يفسده، زكريا ١٧٣/٢، مكتبه امدادية ملتان ١/٥٢، شامي، كراچي ٣٩٨، زكريا ٣٧٠، ٣٧٨) فقط والترسيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۲٫۷٫۸

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۸ر جهادی الثانیه ۱۳۲۲ه ه (فتوی نمبر:الف۲ ۲۲۲۲۳)

#### کھانے کے بعد پلیٹ میں کھا نا جھوڑ نا

سوال [۱۰۷۲۳]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ کھانے کے بعد کھانا پلیٹ میں چھوڑنا کیا سنت ہے یا پلیٹ کواچھی طرح انگلی سے صاف کرناسنت ہے؟

المستفتى: عبدالجليل، بردواني

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كمانے كے بعد پليك كواچھى طرح صاف

کرنے کی تا کید حدیث نثریف میں آئی ہے کہ کھانے کے بعدا دھراُدھر سے پلیٹ کوخوب اچھی طرح صاف کر دیاجائے، اس عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور برتن کھانے والے کے لئے دعاء کرتا ہے؛ للہذا پلیٹ کواچھی طرح صاف کرنا سنت ہے۔ (متفاد:محمودیو تدیم ۳۸۹/۱۵)

عن نبيشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل في قصعة شم لحسها استغفرت له القصعة. (ترمذي، باب ماجاء في اللقمة تسقط، النسخة الهندية ٢/٢، دارالسلام رقم ١٨٠٤، سنن ابن ماجه، باب تنقية الصحفة، النسخة الهندية ٢/٢، دارالسلام رقم: ٣٢٧١، سنن الدارمي دارالمغني ٢/٠٩، رقم: ٢٠٧٠، مسند أحمد بن حنبل ٥/٢٠، رقم: ٢٠١٠، مشكوة ٣٦٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم أحمد بن حنبل ٥/٢٥، رقم: ٢١٠٠، مشكوة ٣٦٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم المربية وتعالى اعلم الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عن

## کھائے ہوئے برتن میں ہاتھ دھونے کا حکم

سوال [ ۲۲۷-۱]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کھانے کے بعد جس میں کھانا کھایا ،اس میں ہاتھ دھونا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ بعض لوگ اس ممل کو برا سجھتے ہیں؛ جبکہ بعض جگہ عرف اور عادت یہی ہے کہ کھانے کے بعداسی برتن میں بلاتر دد ہاتھ دھوتے ہیں، شرعی نقط نظر کیا ہے، ہم نے امام غزائی کی کتاب کیائے سعادت میں دیکھا کہ کھانے کے بعداسی برتن میں ہاتھ دھوکر وہ پانی پینے سے ایسا تواب ہوگا کہ گویا ایک غلام کوآزاد کیا۔

نيزعلامه مناوئ في شاكل كى شرح جمع الوسائل كهاشيه ميں لكھا ہے۔ في الإحياء: يقال من لعق القصعة وشرب مائها كان له كعتق رقبةٍ. ان سے ہاتھ دھونے کا ثبوت ملتا ہے؛ جبکہ شائل کبریٰ میں اتحاف کے حوالے سے منقول ہے کہ جس برتن میں کھانا کھایا ہو، اس میں ہاتھ دھونا ہےاد بی ہے۔

اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس سلسلہ میں قطعی فیصلہ کیا ہے؟ اور مذکوہ منقولات کا جواب کیا ہے؟ تفصیل سے روشنی ڈالیس عین نوازش ہوگی۔

الممستفتى: محمر مشاق احمد، درجهُ بفتم دا رالعلوم ديوبند باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: امام غرائی نے کیائے سعادت میں کھانا کھانے کے بعداسی برتن میں ہاتھ دھوکراس پانی کوئی لینے کا تواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابرلکھا ہے،
یہ بات ہم نے کہیں نہیں دیکھی ہے، ہاں البتہ کیائے سعادت میں اتنا ضرورلکھا ہے کہ جس برتن میں کھانا کھایا ہو، اس برتن کو دھوکر پانی ٹی لیاجائے، تو وہ ثواب ملے گا، جوسوال نامہ میں درج ہے، شاید سائل کو یہ دھو کہ ہور ہا ہے کہ برتن دھونے کی بات کواس نے ہاتھ دھونا سمجھا ہو؛
حالانکہ وہاں برتمیں ہاتھ دھونے کا تذکر ہیں ہے اور احیاء العلوم کی عبارت یوں ہے۔

من لعق القصعة وغسلها وشرب ماء ها كان له كعتق رقبة . (احياء العلوم على هامش الإتحاف ٥/٥ ٢٢)

اس میں برتن دھونے کا تو ذکرہے، مگر ہاتھ دھونے کا ذکر نہیں ہے، شائل کبری کا حوالہ د کیھ لیا گیا ، انہوں نے اتحاف السعادۃ ۵؍۲۲۵ کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی دیکھ لیا اوراتحاف کے اندرالیکی کوئی عبارت موجود نہیں ہے، جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ جس برتن میں کھانا کھایا ہو، اس میں ہاتھ دھونا ہے اد بی ہے۔

الخامس: أن غسل اليد في الطست لا بأس به، وله أن يتنخم فيه، إن كان أكل وحده، وإن أكل مع غيره، فلا ينبغي أن يفعل ذلك.

احیاءالعلوم کی عبارت کے ذیل میں شرح کرتے ہوئے اتحاف کی عبارت یول الھی گئی ہے۔ ولمه أن يتنخم فيه عند غسل يده و فمه، والنخامة من كان من الحلق إن أكل وحده، وإن أكل مع غيره، فلاينبغي أن يفعل ذلك، فربما يستقذره أخوه وهو مخالف للأدب. (الاتحاف ٩/٥)

اب احیاءالعلوم اوراتحاف دونوں کی عبارتوں پرنظرڈ الیں،تو ان میں کہیں بھی بیہ بات نہیں ہے کہ جس برتن میں کھا نا کھا یا ہو،اس میں ہاتھ دھونا ہےا د بی ہے؛ بلکہ اتحاف کی عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہا گر تنہائی میں کسی برتن میں ہاتھ دھویا جائے اوراسی میں کلی بھی کر لی جائے اور کلی کے ساتھ بلغم وغیرہ بھی نکال دیا جائے ،تو کو ئی حرج نہیں؛ البتہا گردوسروں کےساتھ کھانا کھایاجائے ،تولوگ کسی ایک برتن میں ہاتھ دھوئیں تواس میں ہاتھاور منھ دھونے کے ساتھ ساتھ کلی اور غرغرہ کر کے بلغم نکال کرڈ النا خلاف ا دب ہے؛اس لئے کہاس سے دوسروں کونفرت اور تکلیف ہو تی ہے؛ لہذا کھانا کھا کراسی برتن میں ہاتھ دھونے کے بارے میں نہ کوئی ممانعت ثابت ہے اور نہ ہی کوئی فضیلت ثابت ہے؛ لہذااس کے بارے میں جس طرح بھی سہولت ہو،اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہوگی، مدارس کے طلبہ کے پاس صرف ایک برتن ہوتا ہے، اسی میں کھانا لیتے ہیں، اسی میں کھاتے ہیں، اس میں ہاتھ دھوتے ہیں اور اس کو دھوکر رکھ لیتے ہیں، اس میں کسی قشم کی قباحت نہیں اور جس علاقہ کے لوگوں میں برتن میں ہاتھ دھونے کا معمول نہیں ہے، وہ برتن میں ہاتھ نہ دھوئیں ، توان پر کو ئی اعتراض نہیں اور جن علاقوں میں اسی برتن میں ہاتھ دھونے کامعمول ہے،اس میں کوئی اشکال نہیں۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

اجوابت: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله

۷رر بیج الاول ۱۳۳۱ هه (فتو کی نمبر:الف ۳۸ (۱۰۰۰۸)

کھانے کے بعد پانی پینا کیساہے؟

سوال [۲۵]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہ کسی حدیث شریف سے بیٹا بت ہے کہ کھا نا کھانے کے بعد پانی پیناممنوع ہے اور کیا کسی حدیث شریف سے کھانا کھانے کے در میان میں پانی پینے کا ثبوت ہے؟ باسمہ ہجانہ تعالی

الجواب و بالله التوفیق: کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کی ممانعت اورکھانا کھانے کے دوران پانی پینے کی ترغیب کسی حدیث شریف سے ثابت نہیں؛ بلکہ بیطبی اورحکیمانہ بات ہے، جبیہا کہ شخ الرئیس بوعلی سینا نے فرمایا کہ پانی پینے کا بہتر وقت وہ ہے کہ جب کھانا ہضم پر آ وے اور ہضم کے بعد پیوے تو بہت بہتر ہے اور بعض اطباء نے لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پینا معدے کی حرارت کو بجھاتا ہے، اور ہضم کے بعد گرمی پیدا کرتا ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے کہ اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور بدن کا مور پر کھانا خراب ہوجاتا ہے اور تیز ابیت پیدا ہوجاتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے میں عام طور پر کھانا خراب ہوجاتا ہے اور تیز ابیت پیدا ہوجاتی ہے۔ (طب نبوی ۴۳ م) بیروت ۱۵ ک

ويكره شرب الماء عقيب الرياضة والتعب وعقيب الجماع وعقيب الجماع وعقيب الطعام وقبله وعقيب أكل الفاكهة، فهذا كله مناف لحفظ الصحة. (زاد المعاد، دارالكتب العلمية يروت ٢٢٤/٤)

إن البطن إذا امتالاً من الطعام ضاق عن الشرب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب، وصار محله بمنزلة الحامل الثقيل، هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحولها في الشهوات التي يستلزمها الشبع. (زاد المعاد، دارالكتب العلمية بيروت ٧/٢) فقط والشيخا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸/۲۸/۱۳۵۱ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفا الله عنه ۲۸ رصفر المنظفر ۱۳۳۵ ه (فتویل نمبر: الف۱۳۵۲/۳۰)

## کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کردعا کرنا

سوال[۲۱-۱۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء کرنا کیسا ہے؟، چند عالم کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں دعوت کرنے والوں کی طرف سے دعاء کی درخواست ہو، توہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے؟ اور بیکہاں تک صحیح ہے، اور کہاں تک غلط؟

المستفتى: محرعمرو

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: کھانا کھانے کے بعددعاء پڑھنے کا ثبوت حدیث سے ہے اسی طرح کسی کے یہاں دعوت کھانے کے بعد بھی دعاء کرنا حدیث سے ثابت ہے؛ کیکن یہ دعاء ہاتھ اٹھا کر کرنا ثابت نہیں۔

عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم: إذا أكل ، أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. (ترمذي شريف، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام، النسخة الهندية ٢/٤ /١، دار السلام رقم: ٣٤٥٧)

عن عبد الله بن زبير قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد فقال: أفطر عند كم الصائمون وصلت عليكم الملائكة، وأكل طعامكم الأبرار. (صحيح ابن حبان، دارالفكر ٥/٨٥٦، رقم: ٤/٤٠٥٥، مسند الدارمي دارالمغني ١١١١، رقم: ١٨١٣ سنن ابن ماجه، باب في ثواب من فطر صائما، النسخة الهندية ١/٥٦، دارالسلام رقم: ١٧٤٧، سنن أبي داؤد، باب ماجاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده، النسخة الهندية ٢/٨٥، دارالسلام رقم: ٤٥٨٥)

عن عبد الله بن يسر السلمى قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه، فأتاه بطعام وحيس وسويق، وتمر، ثم أتاه

بشراب، فناول من عن يمينه قال: وكان يأكل التمر و يضع النوى على ظهر إصبعيه السبابة، والوسطى، ثم يرمى به، ثم دعالهم فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. (صحيح بن حبان، دارالفكر ٥/٥٥، رقم: ٥٣٠٦) فقط والترسيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲٫۷۲۲/۳۳ اده كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۳ رذى الحجة ۱۴۳۳ هـ (فتو كي نمبر:الف ۱۰۵۵۴/۳۹)

## سب سے افضل ترین یانی کونساہے؟

سوال[۷۲۵-۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں : کہسب سے افضل ترین پانی کونسا پانی ہے؟ آب زم زم سے بھی کوئی پانی افضل ہے؟ حدیث کے حوالہ سے جواب عنایت فر مائے۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: سب سے انصل پانی و ه پانی ہے، جوآپ کی انگشت مبارک سے نکلاتھا، اور د نیا کے موجود پانیوں میں سب سے افضل پانی آب زم زم ہے اور سرور کا نئات کی انگیوں کے پوروں سے جو پانی نکلتا تھا، وہ آب زم زم سے بھی افضل ہے۔

عن جابر بن عبد الله، هذا الحديث قال: لقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر، وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم به، فأدخل يده فيه و فرج أصابعه .....فتوضأ الناس .... فعلت أنه بركة، قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفا وأربع مأئة. (بخاري شريف، باب شرب البركة، والماء المبارك، النسخة الهندية ٢/٢٤٨، رقم: ٢٢٤٥، ف: ٢٣٩٥)

#### بين أصابع النبى المتبع فماء زمزم فماء الكوثر فنيل المصر ثم باقي الأنهر

أفضل المياه ما قد نبع

(الحموى على الأشباه كامل الفنّ الرابع كتاب الطهارة مكتبه ادارة القرآن كراچي ٢٧٣/٢)

عن ابن عباسٌ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. (المعجم الكبير للطبراني، احياء التراث العربي ١١/١١، رقم: ١١١١، الترغيب والترهيب ٢/١٦١، ١٣٥١)

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيرماء على وجه الأرض زمزم. (الموسوعة الفقهية ١/ ٠٠) فقط والتسبحان وتعالى علم

كتبهه:شبيراحمه قاسمىعفااللدعنه ١٢ رصفر المنظفر ١٣٣٥ ه (فتو کی نمبر:الف ۴۸ر۱۱۳۳۱)

### بوتل ہے منھ لگا کریانی بینا

سوال [۱۰۷۲۸]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ بوتل سے منھ لگا کریانی بینا کیساہے؟

المستفتى: مقتريان جامع مىجدمنڈى دھنورہ، جے لي مگر باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بهترصورت توييه كه كلاس وغيره ميل كرر یانی پئے ، بوتل سے منھ نہ لگائے ؛ کیونکہ اس طرح یانی پینے سے دوسروں کو نا گواری ہوگی۔ عن أبي هريرةً، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من **فم القربة، أوالسقاء**. (صحيح البخاري باب الشرب من فم السقاء، النسخة الهندية ١/٤٨، رقم: ١٠ ٥٤، ف: ٧٦ ٥٦، صحيح مسلم، باب آداب الطعام والشراب، النسخة الهندية ١٧٣/٢، بيت الأفكار رقم: ٢٠٢٣)

عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن اختناث الأسقية. (صحيح البخاري، باب اختناث الأسقية، النسخة الهندية ٢/ ١ ٤ ٨، رقم: ٩ ٠ ٤ ٥، ف: ٥ ٦ ٦ ٥، صحيح مسلم، باب آداب الطعام والشرب، النسخة الهندية ٢/ ٢ ٧ ٨، بيت الأفكار رقم: ٢٠ ٢ ٢)

وربما فسد الوعاء ويتقذره غيره لما يخالط الماء من ريق الشارب فيؤل إلى إضاعة الماء. (قسطلاني، باب الشرب من فم السقاء، دارالفكر ٢ ١/١ ٢٠، تحت رقم الحديث: ٥٦ ٢٧، نووي على هامش مسلم ٢ ٧٣/٢)

اور گلاس موجود نہ ہو، تو بول میں منھ لگا کرپانی پینے کی گنجائش ہے، آقائے نامدار ﷺ سے بوقت ضرورت مشکیزے میں منھ لگا کرپانی بینا ثابت ہے۔

عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قيما. (ترمذي عليه وسلم قيام إلى قربة معلقة فخنثها، ثم شرب من فيها. (ترمذي شريف، باب ماجاء في الرحصة ذلك، النسخة الهندية ١١/٢، دارالسلام رقم: ١٨/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱٫۲۲ برا۲۸۱۳

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۲ جمادی الثانیه ۱۳۲۱ هه (فتو کانمبر:الف ۲۷۵۷ / ۲۷۲۲)

دایاں ہاتھ شور بے میں ملوث ہونے کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے کھانا نکالنا

سوال [۲۹-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ کھانا کھاتے وقت اگر دا ہنا ہاتھ شور بے سے ملوث ہو، تو بائیں ہاتھ سے جمچیہ کے ذریعہ شور باوغیرہ لینے میں کوئی کرا ہت تونہیں ؟

المستفتى: محمد ابوالكلام، كدّا (بهار)

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگردايال باته طعام كساته ملوث موجائ، توبائيں ہاتھ سے سالن وغيره پليك ميں منتقل كرنا جائز ہے۔

يجعل يمينه لطعامه و شرابه و شماله لما سوى ذلك فإن احتيج إلى الاستعانة بالشمال فبحكم التبعية. (عمدة القاري، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، زكريا ٤ ٢ ، ٣٨٧/١ دار احياء التراث العربي ٢ ٢ ، ٢ ، تحت رقم الحديث: ٥ ٣٧٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۳ ر۱۹۷۸ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۱۸ریچ الا ول ۱۴۱۵ هه (فتو کانمبر:الف ۳۹۱۸/۳۱)

### بچل وغيره كوجيا قوسه كاك كركها نا

سوال [۱۰۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ فریل کے بارے میں: کہ پھل وغیرہ اشیاءکو چاقو وغیرہ سے کاٹ کرکھانے سنت ہے،یا منھ لگا کر، آیا گوشت کی طرح ان اشیاء میں استعال سکین کی مما نعت تو نہیں؟

المستفتى: روح الامين

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: پیل فروٹ میں سے جس کوکاٹ کرکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کوکاٹ کرکھا نامسنون ہے، مثلاً تربوز ، خربوز ہوغیرہ جس کو بغیر کائے آسانی سے کھایا جاسکتا ہے، اس کو بغیر کاٹے کھانا مسنون ہے، مثلاً کھجور وغیرہ، اور گوشت کو بھی حضور ﷺ حسب ضرورت جاقوسے کاٹ کر کھایا کرتے تھے۔

عمرو بن أمية أخبره أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شأة في يده، فدعي إلى الصلوة، فألقاها والسكين التي يحتزبها ، ثم قام فصليّ، ولم يتوضأ. (بخاري شريف، باب قطع اللحم بالسكين، النسخة الهندية ٢/ ١٤/٢، رقم: ٥١٩٧، ف:٥٠٨) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمدقاتمى عفاالله عنه 2رصفرالمنظفر ۱۴۱۹ھ (فتو كانمبر:الف ۵۲۱۹/۳۳)

## بائيس باته سے کھانا

سوال[ا۳۵-۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ فریل کے بارے میں: کہا گرکوئی شخص بائیں ہتھا ہے لیعنی ہر کام بائیں ہاتھ سے کرتا ہے، کو اس کو ہے، کھانا بھی بائیں ہاتھ سے کرتا ہے، تو اس کو بائیں ہاتھ سے کھانا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: مُمراحر،فيض كَبْخ

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بائين باتين باتين مروه ب، حديث شريف مين ممانعت كساته ساته الكوشيطاني عمل قرار ديا گيا ہے۔

عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يأكل أحدكم بشماله، ولايشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله. (ترمذي، باب ماحاء في النهى عن الأكل والشرب بالشمال، النسخة الهندية ٢/٢، دارالسلام رقم: ١٧٩٩، صحيح مسلم، باب آداب الطعام والشراب، النسخة الهندية ١٧٣/٢، بيت الأفكار رقم: ٢٠٢٠) فقط والله سجا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵ارشعبان المعظم ۱۳۲۱ هه (فتو کینمبر:الف ۲۸۸۹ س



## (٩) باب حلال وحرام اشياء كابيان

## كونساسركهكها ناسنت ہے؟

سوال [۲۳۷-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ سرکہ کھا ناسنت لکھا ہے اور بڑے فضائل لکھے ہیں، اس سرکہ سے کیا وہ شربت مراد ہے جو گنے کے رس سے بنایا جاتا ہے، بغیر پکائے ہوئے یا وہ سرکہ مراد ہے، جس میں آم ڈال کر مرچ نمک مصالحہ ڈال کر مربہ یا چٹنی کے طرز پر بنایا جاتا ہے، اس سلسلہ میں نبی کی سنت کی ا دائے گی کون سے سرکہ سے کھانے میں ہوگی ؟

المستفتى: جملها حباب نهڻور، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سرکه چاہ گئے کرس سے بناہواہو یاانگورکشیرہ سے بناہواہو یاانگورکشیرہ سے بناہواہو، یا جامن اور دیگراشیاء سے بناہواہو، سب کا حکم یکسال ہاورسر کہ کوحضور کے نیسد فرمایا ہے، روٹی کھانے کے لئے سالن نہ ہوتا، تو آپ کی سالن کی جگہ سرکہ استعمال کرلیا کرتے اور آم، مرچ، مسالہ وغیرہ ڈال کر جومر بہی شکل ہوتی ہے، وہ سرکہ نہیں ہوتا، وہ یا تو مربہ ہے، یاا چار کہلاتا ہے، وہ بعینہ سرکہ وہ ہوتا ہے، جو بتلا ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز ڈالی ہوئی نہیں ہوتی ،جس کود نیا کا ہرانسان جانتا ہے اور سرکہ کی تعریف کی حدیث شریف درج ذیل ہے۔

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. (ترمذي، باب ما جاء في الخل، النسخة الهندية ٢/٥، دارالسلام رقم: ٩ ١٨٣، صحيح مسلم، باب فضيلة الخل والتأدم به، النسخة الهندية ٢/٨٣، يت الأفكار

رقم: ٢٠٥١، مسند الدارمي دار المغني ٢/٢ ٣٠١، رقم: ٢٠٩٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۸/۷/۲۲۷ ه

كتبه:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۲۳ ررجب المرجب ۴۲۸ اهه (فتو کی نمبر: الف ۹۳۷۷/۲۳۸)

### ڈ الڈا گھی کا استعال

سے ال [۱۰۷۳ - ۱۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ڈالڈا کھی کا استعال کرنا کیسا ہے؟

المستفتى: مُرعبدالله

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: والداكهي كاستعال كرنادرست محض شك كي

بناپرناجائز ہونے کا حکم نہیں لگا یاجا سکتا۔ (متفاد: فاوی رحمیه ۲۹۰/۱

من شك في إنائه، أو ثوبه، أو بدنه أصابته نجاسة أولا فهو طاهر مالم يستيقن (إلى قوله) وكذا مايتخذه أهل الشرك، أو الجهلة من المسلمين كالسمن، والخبز، والأطعمة، والثياب. (شامي، كتاب الطهارة، قبيل مطلب في

أبحاث الغسل، زكريا ٢ / ٢٨٣) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه الجواب هیچ : ۱۳۱۷ رائیج الاول ۱۳۱۷ هه احترامی منصوریوری غفرله

(فتوی نمبر:الف۳۳ ۱۳۷۷) سار۱۳۸۲) سار۱۳۸۲) سار۱۳۸۲

### كولكيك كااستعال كرنا

سے ال [۳۴۷ه-۱۰]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل

کے بارے میں: کہولگیٹ ٹیوب کا منہ کے اندراستعال کرنا کیسا ہے؟

المستفتى: محرعبدالرحلن

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كول كيث وغيره سدانت صاف كرنادرست ب، محض شك كي وجه سداس يرناجا مرز موني كالكم نهيس لكا ياجا سكتا ـ

شك في وجود النجس، فالأصل بقاء الطهارة. (الأشباه والنظائر قديم ١٠٣) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۰/۱۳۱۶ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۰ربیج الاول ۱۳۷۷ه (فتوکی نمبر:الف۳۷۲۳/۳)

### پارلے جی بسکٹ کا کھانا

سوال [۱۰۷۵]: کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ پارلے جی بسکٹ میں سور کی چر بی ملائی جاتی ہے تو کیا اس کا کھانا ناجائز ہے؟ معتبر ذرائع سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بسکٹ میں خزیر کی چر بی ملائی جاتی ہے، وہ اس طرح کہ مہارا شرمیں اکولہ شہر میں تبلیغی اجتاع تھا، اوراس اجتماع میں بنگلہ والی مسجد حضرت نظام الدین دہ لی کے ذمہ دار حضرات اکابرین بھی آئے ہوئے تھے، شہرا مراوتی کے ذمہ داروں نے ان اکابرین کے ناشتہ کے لئے چائے اور پارلے جی بسکٹ کے نے مدداروں نے ان اکابرین نے یہ کہہ کرواپس کردیا کہ اس میں سور کی چر بی ملی رہتی ہے، دوسرالے آئے؛ چنانچہ پھر دوسرا بسکٹ لایا گیا، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا واقعی اس میں سور کی چر بی ملی رہتی میں سور کی چر بی ملی رہتی میں سور کی چر بی ملی رہتی ہے ، دوسرالے آئے ؟

المستفتى: شخ قاسم، شخ فريد، مهاراشرُ

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: پارك جي بنك كے بارے ميں جب تك

[24]

یقین اور تحقیق کے ساتھ معلوم نہ ہو کہ اس میں سور کی چر بی ملی ہوئی ہے، تو محض کسی کے کہہ

ويخت ياشك كى بنا پراس كونا جائز نهيس كها جاسكتا هـ (متفاد: اليفاح المسائل ١٣٦)
من شك في إنائه، أو ثوبه، أو بدنه أصابته نجاسة أو لا فهو طاهر مالم
يستيقن، وكذا مايتخذه أهل الشرك، أو الجهلة من المسلمين كالسمن،
والخبز، والأطعمة، والثياب. (شامي، كتاب الطهارة، قبيل مطلب في أبحاث الغسل،
زكريا ٢٨٣/١- ٢٨٤، كراچي ٢/١٥١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۴/۲۲۲۷ه

۲۱رجما دی الثانیه۲۲ماه (فتو کی نمبر: الف۸۱۱۰/۳۷)

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

### اجمير كي مطائى كاحكم

سے ال [۳۹-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک عورت اپنے محرم کے ہمراہ اجمیر شریف گئ، وہاں سے مٹھائیاں اور چوڑیاں خرید کرلائی، اپنے رشتہ داروں میں وہ سب اس نے اجمیر کی نیاز ہے کہہ کرتقسیم کردی، اب یہاں دوامر دریا فت طلب ہیں۔

(۱) اگر پیچ مچے و ہمٹھائیاںاور چوڑیاں چڑھاوےاورنذرو نیاز کی ہوں ہتواس کا کھانا ناجا ئزہے؟

ن کا اگر حقیقت میں نذرونیاز کی نہیں ہیں ؛لیکن بیٹورت نیاز کہہ کرتقسیم کر رہی ہے، تو کیاا بھی بیمٹھائیاں نا جائز ہوں گی؟ براہ کرم درست جواب پانچ کتابوں کے حوالہ سے تحریر فرماد بیجئے۔

المستفتى: محمر رضوان قاسمي

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرعورت مصائول واجميرك بازارسے خريدكر

لائى ہے اور يہاں لاكر تيرك بتاكر بانث رہى ہے، توبيا گرچ اس كى گرائى اور جہالت ہے، گرمشائى اپنى جگہ حلال اور درست ہے؛ كيونك بازاركي خريرى ہوئى چيز چر شاوائيس ہوتى ہے۔ عن ابن عباسٌ، قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تعذراً، فبعث الله نبيه و أنزل كتابه و أحل حلاله و حرم حرامه، فما أحل فهو حلال وماحرم فهو حرام، وماسكت عنه فهو عفو منه و تلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم. (الانعام: ١٥٥ المستدرك، مكتبه نزار

مصطفیٰ الباز۱/۷۱ ۲۰، رقم: ۷۱۱۳)

عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودًا -إلى قوله -و ترك أشياء من غير نسيان من ربكم؛ ولكن رحمة من ربكم فاقبلوها ولا تبحثوا فيها. (المستدرك، مكتبه نزار مصطفى الباز ٧/٢٤ ٢٥، رقم: ٢١١٤) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲رار۱۳۳۵ھ

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۲ رمحرم الحرام ۱۴۳۵ هه (فتویلنمبر:الف ۲۰ (۱۳۰۲)

#### دودھ پھاڑ کرگلاب جامن بنانا

سوال [۷۳۵-۱]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ اچھے دودھ کوکسی چیز سے پھاڑ کر سفید گلاب جامن بنانا؛ جبکہ اچھی چیز کو خراب چیز سے مٹھائی بنائی جاتی ہے، اور دودھ پھٹ جانے کے بعد اس کا پائی پھینک دیا جاتا ہے، اور باقی مواد کا گلاب جامن بنایا جاتا ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کے اس طریقہ کو اپنا کر گلاب جامن بنانا کیسا ہے؟

المستفتى: عبادالرحن،حلوائي، لالباغ مرادآ با د(يويي)

الجواب وبالله التوفيق: دوده پهارٌ کرگلاب جامن بنا ناجائز ہے،اس میں کسی قتم کی کراہت نہیں ہے،جس طرح سے انگور وغیرہ سے سرکہ بنا ناجائز ہے۔

وَمِنُ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزُقًا حَسَنًا.

وفسر الرزق الحسن بالخل. (روح المعاني، زكرياً ٢٦٦/٨، تحت تفسير رقم الآية: ٦٧، من سورة النحل)

والأشربة بالتغير لا تحرم. (عالـمـگيري، الباب الحادي عشر في الكراهة، زكريا قديم ٩/٥ ٣٣، حديد ٩٣/٥) فقط والله بيجا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱رجها دیالاولی ۱۳۱۴ه (فتوکی نمبر:الف ۲۸/۲–۳۴۷)

#### الله لکھے ہوئے آلو کا کیا کریں؟

سوول[(۲۳۵-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ کچھدن پہلے کی بات ہے کہ میں اپنا کھا نابنانے کے لئے آلوکاٹ رہاتھا، اچانک ایک آلوکوکاٹیے ہی اس کے اندر کے جصے میں ''اللہ'' کا لفظ صاف نظر آنے لگا ،اس طرح کبھی گوشٹ کے ٹکڑے میں لفظ'' اللہ'' کھا ہوا ملتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جن ماکولات میں اس قسم کے الفاظ ملیں ان کے کھانے کا کیا حکم ہے؟

(۲) دوسرا سوال بیہ ہے کہ میں نے تعظیم کی نبیت سے آلو کے ٹکڑے کو حفاظت کے ساتھ ایک پاک جگہ میں رکھ دیا تھا،اب وہ ہوا لگنے کی وجہ سے سوکھتا جارہا ہے،تو اب اس آلوکا کیا کیا جائے؟ کیامٹی میں دفن کر دوں یا پچھا ورکروں؟
المستفتی: محمد مثنا تی احمد ہنور پوری متعلم درجہ ہفتم دار العلوم دیو بندسہارن پور

الجواب وبالله التوفيق: اگرآلوکاٹ کے بعداس میں لفظ' الله' کھاہوا نظرآ رہاہے،اس کوسالن میں پکا کر کھانے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے؛ بلکہ اس کو تنمرک سمجھ کرشوق سے کھانا چاہیے اور جوآلوسو کھ چکاہے،اگر سو کھنے کی وجہ سے مضرا ثرات اس میں نہآئے ہوں، تواس کو بھی سالن میں پکا کر کھانا بلاتکلف جائز ہے۔

عن أبي عبد الرحمن السلمي في ذكر منصور بن عمار وأنه أوتى الحكمة، وقيل أن سبب ذلك أنه قد و جد رقعة في الطريق مكتوباً عليها بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذها فلم يجدلها موضعها، فأكلها فأرى فيما يرى النائم كأن قائلا يقول: قد فتح عليك باب الحكمة باحترامك لتلك الرقعة، وكان بعد ذلك يتكلم بالحكمة. (شعب الإيمان للبيهقي، فصل في تعظيم المصحف، دارالكتب العلمية يروت ٢/٥٥٥، رقم:٢٦٦٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شيراحم قاسى عفا الله عنه سردى الجهراه الله عنه الإيمان المهراحم قاسى عفا الله عنه المهراحم قاسى عفا الله عنه الإيمان المهر عالم المهروب ١٩٨٣)

# گھر کا بچاہوا کھا ناخا کرو بہکورینا

سوال[۹۹-۱۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں : کہروٹی چاول وغیرہ جو کھانے سے نی جاتے ہیں ، وہ خاکرو بہ لیجاتی ہے ، اور وہ اس روٹی چاول وغیرہ کواپنے خزیروں کو کھلاتے ہیں۔

دریافت بیرکرنا ہے کہ ہمیں اپنے روٹی جاول وغیرہ خاکرو بہکو دینے میں کوئی حرج تونہیں؟ازروئے شرع جواب سےنوازیں۔

المستفتى: عبدالواجد، محلَّه قاضي بوره، ٹانڈه ، رام پور

الجواب وبالله التوفيق: گرمين بچاهوا کهاناخا کروبه کوديخ کی اجازت

ہے،اس کے بعدوہ جہاں چاہےاستعال کرسکتی ہے،اس میں شرعی حکم کا کوئی تعلق نہیں ،خواہ وہ خودکھائے یااینے جانوروں کوکھلائے۔

المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. (بيضاوي شريف، مكتبه رشيدك)

كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المحلة، رستم اتحاد ٢٥٤/١، رقم المادة:٢ ١،١٩١، البناية اشرفية ٢١٩/٨) فقط والتسبحان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۴ مر ۴ ۱۳۲۲/۴۸ ه كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه مهرر بيجالثاني ۱۳۲۲ه ه (فتوى نمبر:الف ۱۸۳۰/۳۵)

#### کھانے میں کیڑے یامینگنی کا نکلنا

سوال [ ۲۰۹۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ پکاتے ہوئے کھانے کی چیز میں کیڑا یا چوہے کی میں گئی ملے ، تواس کھانے کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جیسا کہ مدرسہ کے سالن میں اکثر وقت ملتاہے ۔غریب ومدرسہ کے طالب علم یامالدار کا اس کھانے کے بارے میں کیا تھم ہے؟

المهستفتی: سراج الاسلام، بردوانی ، مدر سه مظاهرالعلوم ، جدید کمره:۳۲ باسمه سبحانه تعالی

الجواب و بسالله التوفيق: منگن اوركير كونكال كر پينك دياجائ

اور کھانا کھالیاجائے توجائز ہے۔

خبز وجد في خلاله خرء فأرة، فإن كان الخرء صلبا رميبه، وأكل

النخبيز. (الدر مع الرد، كتاب الخنثي، مسائل ثستى، زكريا ٥٣/١٠ ، كراچى ٧٣/٦٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمدقاسمى عفاالله عنه ۳ررجبالمرجب ۱۳۰۹ھ (فتوى نمبر:الف ۱۹۷/۱۹۷)

# کھانے کی چیز میں جا ئفل اور دیگرنشه آور چیز ڈالنا

سوال [۱۹۷۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ فقاوی محمود یہ ۱۷۳۲ ماب الحظر والا باحہ پر اس طرح لکھا ہوا ہے کہ سوال ۱۳۸۳ رایک دیگ میں تقریباً سوآ دمیوں کے لئے گوشت بکتا ہے، اس میں دو تین جا کفل جس کا وزن ایک تولہ سے کم ہوتا ہے، بطور مصالحہ ڈال دیا جا تا ہے، جس سے قطعاً کوئی نشہ نہیں ہوتا، الی حالت میں وہ کھانا کیسا ہے؟ کیونکہ یہاں پر علماء دیو بند میں دوگروہ ہوگئے ہیں بعض کا کہنا ہے کہ حرف دواءً استعمال ہوتا ہے۔

**البحواب:**الیںصورت میں و وکھا ناحرا منہیں؛اس لئے کھانے میںمضرت نہیں اور نش<sup>ہ</sup> بھی نہیں ہوتا؛اگرچہ خود جا کفل کھاناممنوع ہے۔

اس میں دریا فت طلب مسلہ ہیہ کہ جائفل کا استعال بکٹرت قورمہ میں اور دواء میں ہورہاہے،اس کی ممانعت کی وجہ کیاہے؛ جبکہاس میں نشہ بھی نہیں ہے اور مصرت بھی نہیں ہے ادویہ کے خواص میں جب اسے دیکھا گیا ،تو اطباء نے اس کو دوسرے درجہ میں گرم خشک کھاہے، یہ ایک درخت کا کچل ہوتا ہے،اطباء نے اس کونشہ آور نہیں لکھاہے، جائفل کی ممانعت کا ما خذ ضرور نقل کیا جائے۔

الممستفتى: تجميل احمد قاسمى، بإزار پهاڙى درواز ه، گلينه بجنور(يويي)

الجواب و بالله التوفيق: جائفل، عنر، زعفران، ان سب كاندرسكر اورنشه ہوتا ہے، اس وجہ سے ان چیز وں كومخدرات میں شامل كيا گيا ہے؛ لہذا ہے چیز یں مقدار سكر تك استعال كرنا جائز نہيں ہے اور مقدار سكر سے كم جونشہ كونه پہو نچے اس كے استعال كى گنجائش ہے، جيسا كہ حكيمى دواؤں میں زعفران، عنر اور جائفل بھى شامل ہوتا ہے، وہ بلاكرا ہت جائز ہے، اس طرح جائفل كى وہ مقدار جوحد سكر كؤہیں پہونچتى، اس كا قورمہ وغیرہ میں استعال جائز ہے۔ (مستفاد بہتى زيورا ابوا)

وكدا تحرم جوزة الطيب، وكذا العنبر، والزعفران (إلى قوله) فهذا كلمه و نظائره يحرم استعمال القدر المسكر منه دون القليل. (شامي، كتاب الأشربة، زكريا ٤١/١٠، كراچي ٤٥٨/٦) فقط والله بجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا الله عنه الجواب سيحج:

الجواب: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله سار بور ۱۷۲۰ م

۱۲ررئیچاڭانى،۱۳۲۱ھ ( فتوىلىنمبر:الف،۹۵۷۹۸۲)

### مضطرنے اگراکل حرام کے ذریعہ جان ہیں بچائی ہتو کیا وہ گنہگار ہے؟

سوال[ ۲۶۲ کا ا]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ مضطرکے لئے اکل خزیر واکل مدیتہ وغیرہ کی اجازت ہے، بیصرف اجازت ہی ہے یا کھانے کا حکم بھی ہے؟ کہ بقدر اضطرار کھانا ضروری اور واجب شرعی ہے؟ خزیر یامدیتہ موجود ہوا ور دوسری چیز نہ ہو ؛ کیکن مضطرنے بیخنزیر وغیرہ نہ کھایا اور بھوکا مرگیا، تو وہ حرام موت مرا؟ یا شراب نہ پیا اور پیاسا مرگیا، تو حرام موت مراگنجار ہوایا کسی صورت میں کھانے نہ کھانے کا ختیارہے؟ خصوصاً جبکہ اس وقت صرف خزیر ہو؟

الممستفتى: محمراشتياق نورقائمي، پيرپيتى بازار، بھاگل پور، بہار

الجواب و بالله التوفیق: صورت مسئوله میں جبکہ صفطر کے پاس خزیر اورمیت کے گوشت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ ہوا وراس کے کھائے بغیر نہ تو جان بچانے گوشت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ ہوا وراس کے کھائے بغیر نہ تو جان بچائے اور بیاجازت بچانے کے لئے اتن مقدار کھانے کی گنجائش ہے، جس سے جان بچ جائے اور بیاجازت قرآن سے ثابت ہے؛ لہذا اگر کوئی شخص ایسی حالت میں خزیر یامیتہ کا گوشت کھائے بغیر بھوکا مرجائے گا، تو وہ گنہ گار ہوگا۔ (مسقاد: قاوی محمودیہ قدیم ۲۲۲۲۳، جدید ڈابھیل ۲۵۵۸)

قَـالَ الله تبارك و تعالىٰ: فَمَنِ اضُطُرَّ فِيُ مَخُمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاثُمٍ فَانَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. [سورة المائده:٣]

ومن امتنع عن أكل الميتة حالة المخمصة، أوصام، ولم يأكل حتى مات يأثم. (هندية، الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل، زكريا قديم ٥٣٨٨، حديد ٥٩١/٥)

من اضطر إلى ميتة أو لحم خنزير، أو دم ولم يأكل ولم يشرب، فمات دخل النار. (شامي، كتاب الإكراه، زكريا ٢/٤٩، كراچي ١٣٣٦، المبسوط للسرخسي، دارالكتب العلمية بيروت ١٢/١٥) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا الله عنه الجواب سجح: الجواب على علم الاسلام الله ولى ١٣٦١ه الله الله المال مناور لورى غفرله افتوى نمبر: الف ١٢٥٥ مهم المال مناور لورى غفرله (فتوى نمبر: الف ١٢٥٥ مهم ١٨٥١)

### ہوائی جہازی چیزوں کا کھانا کیساہے؟

سوال [۴۳/۵۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہوئی جہاز میں مرغ کے گوشت کی بریانی وغیرہ کھا سکتے ہیں یانہیں؟ کیونکہ حلال نہ ہونے کا شبہ رہتا ہے؟

المستفتى: محمرجا ويدقريثي باندره ممبئي ويسك

البحواب و بالله التوفیق: مسلم ممالک کے سلم کمپنی کے ہوائی جہاز میں گوشت کی بریانی اور گوشت کا سالن کھانا جائز ہے اور غیر مسلم ممالک یا غیر مسلم کمپنی کے ہوائی جہاز میں گوشت کھانے کے بارے میں احتیاط بہتر ہے، اگر ہوائی جہاز کاعملہ اس بات کو واضح کردے کہ حلال گوشت ہے، اور دل مطمئن ہے، تو کھاسکتے ہیں۔

عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت منه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. (سنن النسائي، الحث على ترك الشبهات، النسخة الهندية ٢/٥٨٠، دارالسلام رقم: ١ ٧٥١، سنن الترمذي، باب بلا ترجمة، النسخة الهنية ٢/٨٧، دارالسلام رقم: ١ ٢٥٠، مسند أحمد بن حنبل ١/٠٠، رقم: ١٧٢٣) فقط والترسيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله مهررار ۱۳۳۳ ادد

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه هرزی قعده ۱۳۳۳ه (فتویل نمبر:الف ۱۰۸۱۱/۳۹)

ہوائی جہازی طرف سے ملنے والے ہوٹلوں کے کھانے کا حکم

سوال [۴۴۵-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم لوگ ہیرون ملک سفر کرتے ہیں دوران سفر ہوائی جہازوں اور ہوٹلوں میں کمپنی جوکھانا دیتی ہے، وہ کوثر کھانا کہلاتا ہے، جس کے معنی ہیں حلال کھانا ،ایسے کھانوں کا کھانا دوران سفر جبکہ کوئی دوسرانظم نہ ہوکیسا ہے؟

المستفتى: عبدالله محلّه بهيٌّ ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرمسلم مما لکے جہازنہیں ہیں،غیرمسلم

مما لک کے جہاز ہیں، توان کا گوشت نہ کھایا جائے ؛ اگر چہکوٹر کھانا لکھا ہوا کیوں نہ ہو؛ البتہ سنری وغیرہ کھانے کی گنجائش ہے؛ جبکہ خاص طور پرکوٹر کھانا لکھا ہوا ہو، تو بلاتر دد کھانا جائز ہے۔

نیز حاجیوں کے مخصوص جہاز کے کھانے کا بھی یہی حکم ہےا ور ہوٹلوں کا بھی یہی حکم ہے،

اگر غیر مسلموں کا ہوٹل ہے، تو اس میں گوشت کھانا ممنوع ہے، سبزی وغیرہ کی گنجائش ہے،

اور اگر مسلم کمپنی کا ہوٹل ہے، اور کام کرنے والے بھی مسلمان ہیں تو وہاں سے گوشت اور سبزی دونوں کھا سکتے ہیں۔

عن أبي ثعلبة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المحوس، قال: أنقوها غسلاً واطبخوا فيها – وعنه أنه قال: يارسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (إلى قوله) إن لم تجدوا غيرها فار حضوها بالماء . (ترمذي شريف، باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار، النسخة الهندية /۲/، دارالسلام رقم: ١٧٩٧ - ١٧٩٧)

لاتحل ذبيحة غير كتابي من وثني و مجوسي ومرتد. (الـدر المختار، كتاب الذبائح، زكريا ١/٩ ٤٣، كراچي ٢٩٨/٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم
كتبه: شبيراحمرقا سمى عفا الله عنه الجواب سيحج:

١ ٢٦ مربيج الا ول١٣٢٣ه ه احتر مجمسلمان منصور پورى غفرله (فتو كانمبر:الف١٣٢٣هه كار٣٢٣١ه هـ)

### غیرمما لک کے بیکٹ کا گوشت

سوال [۴۵-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ غیر مما لک سے گوشت اور مرغی کے جو پیکٹ آتے ہیں اور خود بحرین میں جو جانور اور مرغیاں ذرئے ہوتی ہیں، ان پر کمان حصت ہے نہ کہ علم یقین ان کا کھانا کیسا ہے؟

المستفتى: مُحدَّشْفِياحما لاعظمى،الرفاع، بحرين

الجواب و بالله التوفیق: معتر ذرائع ہے معلوم ہوا کہ جو پیکٹوں پر ذنگ طریقۂ اسلامی لکھا ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا ذبیحہ ہونے کی علامت ہوتی ہے؛ اس لئے اس کا کھانا شرعاً جائز ہوگا؛ البتہ جن ذبیحوں کے بارے میں معتبر ذرائع سے معلوم ہوجائے کہ اسلامی طریقہ پر ذریح نہیں کیا گیا ہے یا مسلمانوں کا ذبیحہ نہیں ہے، یاان یہودونصاری کا ذبیحہ نہیں ہے، جوآ سانی کتاب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کو نبی مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذریح کرتے ہیں، توان کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔

نیز ذبیجہ اور گوشت کو حلال سمجھنے اور کھانے کے لئے گمان صحت کافی ہوتا ہے، جبیبا کہ فقہاء کی تصریحات سے مستفاد ہوتا ہے۔ (مستفاد: امدادالفتاوی ۱۳۷۳ کفایت المفتی ۲۲۷۸-۲۲۷۸)

ومن أرسل أجيراً له مجوسيًا، أو خادمًا، فاشترى لحما، فقال اشتريته من يهودي، أو نصراني، أو مسلم وسعه أكله؛ لأن قول الكافر مقبول في المعاملات؛ لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقل و دين يعتقد فيه حرمة الكذب، ولحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات. (هداية، كتاب الكراهية، اشرفي ديو بند ٤/٣٥٤، الفتاوى التاتار حانية، زكريا ٨/١٨/١، رقم: ٣٧٨٩٣، هندية، زكريا جديد ٥٨/٥٣، قديم ٥/٠٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمرقاسى عفاالله عنه ۱۵رصفرالمطفر ۱۳۱۰ھ (فتوى نمبر:الف ۱۲۳۳/۱۵)

تمبا کواستعال کرنے والی عورت کے ہاتھ کا بکا ہوا کھا نا حلال ہے؟

سے وال [۲۷۹ کا]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل

کے بارے میں: کہ گھر کی عورتیں تمبا کواستعال کرتی ہیں،ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کیسا ہے؟ مرلل جواب سے سرفراز فرمائیں۔بینوا تو جووا.

المستفتى: التيج كِنعماني، نيوڈ يلكسواچ سروں

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اليى عورتول كم باتھوں كا كھا نابلا كراہت حلال ميدنقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲رر جب المر جب ۹ ۴۸ اه (فتو کی نمبر:الف۲۲ (۱۳۱۰)

#### مدارس اسلامیه میں آنے والے گوشت کا کھانا

سوال[ ٢٥ ٤٠٠]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آج کل مدارس اسلامیہ میں بکرے کا گوشت کی طرح کے آتے ہیں، مثلاً بھی عقیقہ کا گوشت آتا ہے، اور بھی ہدیہ کا تو بھی صدقہ کا اور بھی جھکے کا بھی گوشت صدقہ ہی کہہ کر دیا جاتا ہے، ایس صورت میں مدرسے کے طلبہ کے لئے اس طرح کا گوشت کھانا اور طلبہ کا اس تذہ کے لئے مدیہ کرنا کیسا ہوگا ؟

المستفتى: عبدالكريم، جامع مىجد،مرا دآ باد

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: جوحفرات مدارس اسلامیه میں گوشت دیتے میں ،ان سے گوشت لیتے وقت تحقیق ضروری ہےاور جب تحقیق ہوجائے اوراس کے حلال ہونے کا یقین ہوجائے ،تواس کو قبول کیاجائے ؛لیکن اگر معلوم ہوجائے کہ یہ جھٹکے یاغیراللہ کے نام پرذنج کیا گیا ہے،تواسے ہرگز قبول نہ کیا جائے ؛اس لئے کہاس کا کھانا حرام ہے اور عقیقہ کا گوشت بلا شبہ جائز اور حلال ہے، باقی گوشت کے بارے میں ضرور سخقیق کرلی جائے، ہمارے یہاں مدرسہ شاہی میں اس طرح کا گوشت شروع شروع میں آیا کرتا تھا، آج تقریباً ۲۷ مراس سے بلا تحقیق کوئی گوشت نہیں لیا جاتا ہے، جب میں آیا کرتا تھا، آج تقریباً ۲۷ مراس سے بلا تحقیق کوئی گوشت نہیں لیا جاتا ہے، جب سے گوشت کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا، تو آج الحد مد للله اس طرح الٹا سیدھا گوشت مدرسہ شاہی میں آئے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ (مستفاد: ایضاح المسائل ۱۳۸-۱۳۹۹ مداد الفتادی ۲۵ مردمہ کا فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله دین میرون

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رمحرم الحرام ۱۴۳۵ ه (فتو کی نمبر:الف ۴۸ /۱۱۲۱)

## يتيم خانے كا كھا ناخر يدكر كھانا

سوال [۴۵ کا]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ یتیم خانہ کا کھانا قیمت سے کسی مزدور کے لئے کھانا جائز ہے یانہیں؟

المستفتی: غیاث الدین ، پورنوی ، ڈگروا، پورنی (بہار)
السیفتی اللہ سوانہ توالی

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱٫۷ رساس

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲رزیج الثانی ۱۳۱۳ه (فتوکی نمبر:الف ۱۳۳۳/۲۸

## غیرسلم کے یہاں میت کا کھانا کھانا کیساہے؟

سوال [۹۹-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ غیر سلم کے یہاں مسلمانوں کے لئے میت کی دعوت کھانا جائز ہے یانہیں؟

المستفتی: جلال الدین، کٹیباری

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: غیرمسلم کے یہاں میت کا کھانا کھانے میں جہاں تکمکن ہوشریک نہ ہونا جا ہے اور بلاضرورت ان کے یہاں دعوت قبول کرناممنوع ہے۔ (مستفاد: فقادی محمودیہ قدیم ۹ سر ۲۹۹ ، ڈابھیل ۱۱۲/۱۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

الجواب ینج: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۰۳/۳/۲۴ ه كتبه:شبيراحمد قاسى عفاالله عنه ۲۲ رر جب المرجب ۱۲۱۳ هـ (فتو كانمبر:الف ۲۲۵۵۷۲)

### غيرمسلم كالكايا بوا كوشت كهانا

سوال[ ۵۰-۱۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہا کیہ جانور کوا ہل ایمان نے ذاخ کیا ، مگراس کو بنانے والا اور پکانے والا غیر مسلم ہے، اس کوکھا ناشر عاجا ئزہے یانہیں؟

المستفتى: محمر فيض خاں،مفتاحى، دہلوى ..

باسمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اگرمسلمان نے ذبح کیا ہے،اورغیر مسلم نے بنایا اور پکایا ہے، تو اس کا کھانا مسلمان کے لئے بلا کراہت جائز اور درست ہے؛ جبکہ اس غیر مسلم کاہاتھ نجاست سے ملوث نہ ہو۔ المسلم إذا ذبح فأمر المجوسي السكين بعد الذبح لم يحرم.

(الفتاوي التاتارخانية، زكريا ١/١٧٣، رقم: ٢٧٦٠١، هندية، زكريا قديم ٢٨٧/٥،

حديده/ ٣٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲ررئیج الثانی ۱۳۱۳ هه (فتویل نمبر:الف ۳۱۱۴۷۲۸)

غیرمسلم قصاب ہے مسلمانوں کا گوشت خرید کرکھا نا کیساہے؟

سوال [201]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں ہفتہ میں دوروز جمعرات واتوارکو بازارلگتا ہے، جس میں دیگر اشیاء کے علاوہ بکرے کا گوشت بھی فروخت ہوتا ہے، جس کوایک غیر مسلم قصاب گڈریا فروخت کرتا ہے، جب اس نے سی مسلمان کے ہاتھ سے ذرئے کرایا ہے، تو کیا اس تے ول کا اعتبار کر کے مسلمانوں کواس سے گوشت خرید ناجائز ہے یا نہیں؟ اگر خرید لیا تو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ مفصل مدلل جواب تحریفر ماکر عنداللہ ماجور ہوں۔

المستفتى: (مولانا)منصب على قاسى،صدر مدرس مركزا شرف المدارس دومكيورى ٹانڈه باسمه سبحانه تعالی

الجواب وبالله التوفنيق: غيرمسلم قصاب سے مسلمانوں كا گوشت خريد كركھانا جائز نہيں ہے، اگر چہوہ غير مسلم ہيكہتا ہوكہ مسلم سے ذبح كروايا ہے؛ اس لئے كه حرام وحلال ميں غير مسلم كا قول معتر نہيں ہے، ہاں البتہ اگر خود مسلمان كومعلوم ہے كہ مسلمان ہى نے ذبح كيا ہے۔ يا د يكھنے والے مسلمان نے شہادت دى ہے كہ مسلمان نے ذبح كيا ہے، تب جائز ہوسكتا ہے، ور نہيں اور اگر خريدليا ہے، تو واپس كردينا چا ہے اگر واپس بھى نہيں ہوسكتا ہے، تو كرا ہت تحريم كي كے ساتھ كھا سكتا ہے۔ (مستفاد: فتاوى رشيد بيمبوب مطبوعہ ديو بند ۵۵۲، امدا دالفتا وى ۲۳۳،۳۵)

و مفاده أن مجرد كون البائع مجوسياً يثبت الحرمة، فإنه بعد إخباره بالحل بقوله ذبحه مسلم كره أكله فكيف بدونه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، زكريا ٩٧/٩ ٤، كراچي ٣٤٤/٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفاالله عنه الجواب صحح:

الجواب سیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ سر۳۳/۱۳ ه

کتبه، سبیراحمدقا می عفاالله عنه ۲۷ راجع الاول۱۳۱۳ه (فتو کل نمبر:الف۲۱۰۸/۲۸)

### ہندو کی دوکان سے مٹھائی خرید نا

سوال [۷۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض حضرات یفین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بعضے ہندوشیر بنی فروش گائے کا پیشاب مٹھائی پر چھڑکتے ہیں، ایسی صورت میں ہندودوکان سے مٹھائی خرید نے اورکھانے کا کیا حکم ہے؟ بینوا تو جروا.

المستفتى: محدرضوان حيدرآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جس مٹھائی فروش کے بارے میں یقین کے ساتھ معتبر ذرائع سے معلوم ہوجائے کہ بیشخص اپنی مٹھائی پرگائے کا پیشاب چھڑ کتا ہے، توالیی دوکان سے مٹھائی خریدنا اور کھانا جائز نہیں ہے۔ (متفاد: قاوی محمود یہ ڈاجیل ۱۸ رمہ، کتاب الفتاوی ار۳۰۳، معارف القرآن دیو بند۳ ر۲۹ – ۵۰)

وبول ما يؤكل لحمه والفرس....مخفف، وخفة النجاسة تظهر في الشوب دون الماء، البول المنتضح قدر رؤوس الإبر معفو للضرورة، وإن امتلأ الشوب أما إذا انتضح في الماء، فإنه ينجسه ولا يعفي عنه؛ لأن طهارة السماء آكد من طهارة الأبدان، والثياب، والمكان. (هندية، الباب السابع، الفصل الثاني في الأعيان، النسخة الهندية، زكريا قديم / ٢٦، حديد ١/١٠)

ونجاسة بول مايؤكل لحمه على قول من يقول بنجاسة خفيفة الخواذا وقع قطرة في الماء أفسده؛ لأن القليل في الماء يصير كثيراً.

(الفتاوى االتاتار حانية، زكريا ٤٤١/١) ، رقم: ٢٦ ١١) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۲۰۱۳ سال کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ رمحرم الحرام ۴۳۳۱ ه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۵۸۱/۳۹)

### غیرمسلم کے ہوٹل میں گوشت کھانا

سوال [۳۵۵-۱]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ غیر مسلم کے ہوٹلوں میں گوشت کھانا کیسا ہے؟ جبکہ ان ہوٹلوں کاعملہ بھی غیر مسلم ہواور ہمارے ہندوستان کے غیر مسلم اہل کتاب بھی نہیں ہیں؟

المستفتى: مُحَدجاويد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: غیر مسلموں کے ہوٹل میں گوشت کھانا جائز نہیں،
اگر ہوٹل کا ما لک یاعملہ گوشت کے حلال ہونے کا دعوی کرے، تب بھی اس کا دعوی نا قابل
قبول ہے؛ کیونکہ بیجات وحرمت کے قبیل سے ہے، حات وحرمت میں غیر مسلم کا قول معتبر
نہیں ۔ (مستفاد: فاوی محمود بید ابھیل ۱۸۸۸، میرٹھ ۲۹۷۱۷)

ولا يقبل قول الكافر في الديانات. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الأول، زكريا قديم ٣٠٨/، التاتارخانية، زكريا ٢٤/١٨، رقم:٢٧٩١٧)

ويقبل قول الكافرين في الحل، والحرمة -قال الزيلعي هذا سهو لأن الحل و الحرمة من الديانات و إنما يقبل قول الكافر في الديانات وإنما يقبل قوله في المعاملات خاصة للضرورة. (تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل، زكريا ٧/٧، امداديه ملتان ٢/٦)

و لا يأكلون من أطعمة الكفار ثلثة أشياء اللحم، والشحم، والمرق، ولا يطبخون في قدورهم حتى يغسلوها. (النتف في الفتاوى، كتاب الجهاد، باب مالايؤ كل من اطعمة الكفار ٤٣٥، بحواله محموديه دِّابهيل ٣٨/١٨) فقط والسُّبَحاندوتعالى العلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲رجما دی الثانی ۱۴۳۵ه (فتوکی نمبر:الف ۱۸۵۳/۴۵۱)

# غیرمسلم ہوٹل کے سلم کارندے حلال گوشت کی خبر دیں تو؟

سے ال [۷۵۵-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر ہوٹل کا مالک غیر مسلم ہے، مگراس ہوٹل کے کارندے اور اس کا سب عملہ مسلمان ہیں، ایسے ہوٹل میں گوشت وغیرہ کھانا کیسا ہے؟

المستفتى: مُحرزيد

باسمه سجانه تعالى

**الجواب و بالله التو فنيق**: جب ہوٹل ميںسب کارندےاورعمله مسلمان ہيں اورمسلم کارندہ گوشت کی حلت کی خبر دے ہتواس کی بات معتبر مان کراس ہوٹل میں گوشت کھانا جائز ہے ؛اس لئے کہ حلت وحرمت میں مسلمان عا دل کی خبر معتبر ہوتی ہے۔

خبر الواحد يقبل في الديانات كالحل، والحرمة، والطهارة، والنجاسة إذا كان مسلما عدلا. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الاول، زكريا قديمه /٣٠٨، حديد ٥٦/٥)

اتفق الفقهاء على أنه إذا أخبر الثقة بنجاسة ماء، أوثوب، أو طعام، أوغيره وبين سبب النجاسة وكان ذلك السبب يقتضي النجاسة حكم بنجاسة؛ لأن خبر الواحد العدل في مثل هذه الأشياء مقبول وليس هذا من

باب الشهادة، وإنما هو من باب الخبر، وكذا لوأخبر عن دخول وقت الصلوة وعن حرمة الطعام أو حله و لا فرق في هذا بين الرجل والمرأة و لا بين الأعمي والبصير بخلاف الكافر والفاسق، فلا يقبل خبرهما في النجاسة والطهارة. (الموسوعة الفقهية ٩ / ٥ ١) فقط والله بي عانه وتعالى المم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳۷ جمادی الثانیه ۳۵ ۱۲ ه (فتو کانمبر:الف ۱۱۵۵ ۳/۸۲ ۱۱۵۵)

غیرمسلم کے جس ہوٹل میں مسلم وغیرمسلم دونوں کارندے ہوں وہاں گوشت کھانا؟

سوال [۵۵۷-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ غیر مسلم کے ایسے ہوٹل میں گوشت وغیرہ کھانا کیسا ہے، جس میں ہوٹل کے کارندے مخلوط ہوں، لینی اس ہوٹل میں مسلمان بھی کا م کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی جواب مرحمت فرما کرممنون ومشکور ہوں؟

المستفتى: محرذاكر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: غير سلم كوه مول جن مول كاعمل خلوط به تو وبال پر گوشت كى حلت و حرمت مشتبه موجائ ، تو وبال پر گوشت كى حلت و حرمت مشتبه موجائ ، تو وبال پر ترك واجب موتا به الله كفر كوره مولاول مين گوشت كهانا جائز بهين احتراز لا زم به عن النعمان بين بشير قال: سمعت رسول الله يقول: الحلال بين والد حرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، لايدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبرأ لدينه و عرضه فقد سلم، و من واقع شيئًا منها، يو شك أن يو اقع الحرام. (ترمذي شريف، باب ماحاء في ترك الشبهات، شيئًا منها، يو شك أن يو اقع الحرام. (ترمذي شريف، باب ماحاء في ترك الشبهات،

النسخة الهندية، ١/٩ ٢٢، دارالسلام رقم: ١٢٠٥، صحيح البخاري، باب فضل من استبرأ لدينه، النسخة الهندية ١٣/١، رقم: ٥٦، صحيح مسلم، باب أخذ الحلال و ترك الشبهات، النسخة الهندية ٢٨/٢، بيت الأفكار رقم:٩٩ه١)

قال قائل أن المشتبهات المباحات، فإنه إذا أصر على المباح يقع في السمكروه وإذا أصر على المتورع من المحروه وإذا أصر على المتورع من تجنب من المباحات أيضا. (العرف الشذي على الترمذي ٢٣١/١)

قوله: وقع في الشبهات وقع في الحرام يريد إذا اعتادو استمر عليها أوقعه إلى الوقوع في الحرام بأن يتجاسر عليه، فيو اقعه بقول فليتق الشبهة يسلم من الوقوع في الحرام. (بذل المجهود، باب في احتناب الشبهات، دارالبشائر الإسلامية ١٤/١١، سهارنبور ٢٣٧/٤)

إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة قدم التحريم، القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. (الأشباه والنظائر ٣٠٢/١، مكتبه زكريا) فقط والترسجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲رجمادی الثانیه ۱۳۳۵ هه (فتو کانمبر:الف ۴۰ ۸ (۱۱۵ ۱۱۵)

# غیرمسلم ہوٹلوں میں گوشت کےعلاوہ دیگراشیاءسبزی وغیرہ کھانا

سےوال [۷۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں گوشت کے علاوہ دیگراشیاء کا کھانا کیسا ہے، مثلاً سبزی، انڈا، مچھلی وغیرہ اگریہ کھانا، جائز ہے، تو اس حدیث شریف کا کیا مطلب ہے؟ جس میں یہ تھم فرمایا گیا کہ غیر مسلموں کے برتنوں کو استعال نہیں کرنا

چاہئے، اگر سخت ضرورت ہو، تو خوب کھنگال کر استعال کریں؛ اس لئے خوب اچھی طرح مدلل جواب مرحمت فرما ئیں۔

المستفتى: محمر خالد

باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: غیرسلم کے ہوٹل میں گوشت کے علاوہ سبزی وغیرہ کھانا جائز ہے، حدیث شریف میں غیر مسلموں کے برتنوں کواستعمال کرنے سے جومنع کیا گیا ہے، وہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ برتن ناپاک چیز میں مستعمل ہوں، اگر کفار کے برتنوں کاپاک ہونا یقینی ہو، توا نکااستعمال بلاکرا ہت درست ہے۔ (مستفاد: فناوی محمود بیڈا بھیل برتنوں کاپاک ہونا یقینی ہو، توا نکااستعمال بلاکرا ہت درست ہے۔ (مستفاد: فناوی محمود بیڈا بھیل برتنوں کاپاک ہمرٹھے کار ۲۷ اسکال بلاکرا ہوں کاپاک ہوں کا کہ کار ۲۷ استفاد: فناوی محمود بیڈا بھیل برتنوں کاپاک ہونا یقینی ہو، توا نکا استعمال بلاکرا ہت درست ہے۔ (مستفاد: فناوی محمود میڈا بھیل

عن جابر قال: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من انية المشركين وأسقيتهم فتستمتع بها، فلا يعيب ذلك عليهم. (أبوداؤد، باب الأكل في آنية أهل الكتاب، النسخة الهندية ٢٨/٢، دارالسلام رقم: ٣٨٣٨، مسند أحمد بن حنبل ٣٧٩/٣، رقم: ١٥١١٩)

قال الخطابي: الرخص الغسل، هذا إذا كان معلوما والأصل من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر فإنه لايجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف. (بذل المجهود، باب في استعمال آنية أهل الكتاب، دارالبشائر الإسلامية ١ /٣٦٠، سهارنپور٤/٣٦)

قال: أنقوها غسلا لأنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. (العرف الشذي هامس الترمذي ٢/٢)

عن أبي ثعلبة الخشني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. (ترمذي شريف باب ما حاء في الإنتفاع بآنية المشركين، النسخة الهندية ٢٨٤/١، دارالسلام رقم: ١٥٦٠)

لا بأس بطعام المجوس إلاذبيحتهم و في الأكل معهم. (خلاصة التفاوى اشرفيه ديو بند ٢/٤٦/٤)

قال محمد أن ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل و مع هذا لوأكل، أو شرب قبل الغسل جاز ولايكون آكلاً ولاشارباً حراماً، وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني، فأما إذا علم فإنه لا يجوز أن يشرب و يأكل منها قبل الغسل ولو شرب، أو أكل كان شارباً، وآكلا حراما. (هندية، الباب الرابع عشر في أهل الذمة، زكريا جديد ٥/٠٠٤، قديم ٥/٣٤٧) فقط والتربيجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۳۷ جمادی الثانیه ۱۳۳۵ه ( فتوکی نمبر:الف ۴۰ /۱۱۵۵۴)

# کھانے پینے کی اشیاء میں سور کی چر بی ملی ہونے کے نوٹس کا حکم

سوال [ ۲۵۷ ا]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے علاقہ میں حال میں ایک نوٹس کے ذریعہ معلوم ہوا کہ مندرجہ ذیل اشیاء میں خزیر کی چربی، خزیر کا خون وغیرہ شامل کیا گیا ، جس سے یہ چیزیں حرام ہوجاتی ہیں،کس صابن،کی صابن ،کولگیٹ ، پالمولیو کے دانت کے پیسٹ ، پیپسی کولا ،کوکا کولامیں شراب ملائی گئی ہے۔

(۱) بذریعهٔ نولس: کوکا کوله میں حرام چیز شامل رہنے سے کوکا کولہ حرام ہے بیددار العلوم دیو بند کا فتوی ہے۔

. (۲) کوکا کولہ میں شراب ہے،اس بات کو تیار کرنے والے نے خود تسلیم کر لیاہے، اور خنز مرکی چر بی بھی؟ (m) غیر مسلم کے ہوٹلوں میں جو چیزیں تیار ہوتی ہیں، اس میں گائے کا پیشاب

ملاياجا تاہے اور بيد يکھا گياہے - كيابيہ بات سيح ہے اور ہے تومسكه بتائيں؟

المستفتى: محمرشاكر

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: سوال میں مذکورہ جتنی چیزوں کے بارے میں بذریعہ ُ نوٹس معلومات حاصل ہوئی ہیں کہان میں ناپاک چیزیں ملائی جاتی ہیں، جب تک

ان کے بارے میں اس جزکی پوری تحقیق نہ ہوجائے حرمت کا تکم لگا نادرست نہیں۔

نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ مذکورہ چیزیں اسی طریقہ سے بنائی جائیں؛ بلکہ دیگر طریقوں سے بھی ان کی ترکیب ممکن ہے، زیادہ تجسس اور کھود کرید کرنا اوراحتا لات واوہا م کی بناء پر احتر از کرنا دین میں تعمق وغلو ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے، اور بلادلیل شرعی حرمت کا حکم لگا نادین میں زیادتی اور تحریف ہے، اور دار العلوم دیو بند کے فتوی کے بارے میں ہم اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتے، جب تک وہ ہمار سے سامنے نہ ہواور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ان کے فتاوی سے اس وقت تک اتفاق کرلیں، جب تک ان کے فتوی میں دلیل شرعی مضبوط طور پر موجود نہ ہو۔

نیز دارالعلوم دیوبند کے مابینا زمفتی فقیہ النفس حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہ کی گئے متعد دفقوے اس مسکلہ کی تائید میں امور مذکورہ کے متعلق آپ کوملیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں فتاوی محمود بیرقدیم کا ۱۸۸۷ و ۱۸۷۵ سر ۱۸۷۵ و ۱۸۷۵ میں ۱۵۹۸ مجدید ڈائھیل ۲۲۸ م ۱۸۸۱۸ م ۲۸۱۸ م

نیز مذکورہ مسائل سے متعلق حضرت مفتی کفایت اللّٰدصا حبُّ، مفتی اعظم ہند اور حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب، مفتی اعظم دار العلوم دیو بند کامفصل وطویل فتوی جو کفایت المفتی میں ۲۷۹/۲۲ پرموجود ہے اس کا مطالعہ کرنا بہت مفید ثابت ہوگا اور ایصناح المسائل اضافہ شدہ ۲۲۹/روایضاح المسالک ۱۲۲۱ر پر اس سلسلہ میں مختصر مسئلہ موجود ہے، ان فتاوی و جزئیات کود نکھ کرخود بھی مطمئن ہوں اور مسلمانوں کو بھی مطمئن کریں تا کہ مسلمان طہارت وعدم طہارت کے متعلق شکوک وشبہات میں مبتلا نہ ہوں ۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم کتبہ: شبیراحمہ قاسمی عفااللہ عنہ کتبہ: شبیراحمہ قاسمی عفااللہ عنہ ۲۱رجمادی الثانیہ ۲۲۰اھ احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ (فتو کی نمبر: الف ۲۲۰۳/۱ھ)

#### E کوڈ کی شرعی حیثیت

**سے ال** [۵۸ ک<sup>و</sup>ا]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ(IFANCA)اسلامک فوڈس اینڈٹراش کونس آف امریکا نامی تنظیم نے ا پنے ویب سائٹ میں حلال وحرام اشیاءخور د ونوش کی ایک کمبی فہرست شائع کی ہے،جس میں انہوں نے حرام وحلال اشیائے خور دونوش کی شناخت کے لئے کیچھ تعین کوڈنمبر بتایا ہے، مثلاً E 120,E 140,E 171,472,471 وغیرہ بیہ کوڈنمبرجس کھانے کے سامان کے پیٹ وغیرہ میں لکھا ہوا ہوگا وہ حرام ہے؛ کیونکہ اس میں Emulsifier ملا ہواہے ، اور پیہ حیوا نات اور نبا تات کی چر کی سے بنتا ہے، جیسے BritaniaTopبسکیٹ میں E471 جو کہ حرام کوڈ نمبر ہے لکھا ہے، واضح ہو کہ ویب سائٹ نے بیراندیشہ ظاہر کیا ہے کہ (Emulsifier)اگرچەمختلف جانوروں کی چربی سے تیارہوتا ہے؛کیکن بیقو ی اندیشہ ہے کہ بیسور کی چربی سے تیار ہوا ہو؛ لہذا مسلمانوں کو Emulsifier ملی ہوئی چیزوں کے استعال سے اجتناب کرنا چاہئے ، ہم لوگوں نے یہاں اپنے محدود ذرا کع سے اس کی شخیق کرنے کی کوشش کی بلیکن کوئی تشفی بخش جواب حاصل نہ ہوسکا ،اس بارے میں آپ حضرات کی تحقیقات کیا ہیں؛ چونکہ آپ حضرات کے پاس معلومات وتحقیقات کے ذرائع بہت زیادہ ہیں؛اس لئےآپ حضرات ہےمؤد بانہ گذارش ہے کہاس بارے میں پوری تحقیق کر کے شفی بخش جواب مرحمت فرمائیں تا کہ عوام کواس کے بارے میں روشناس کرایا جا سکے۔ نسوٹ: Emulsifier کامعنی زیادہ تر لغت میں دودھ جیسی ٹی کو بتایا گیا ہے؛ البتہ دوایک لغت میں اس کا ترجمہ چر بی سے کیا گیا ہے۔

المستفتى: مُحمَّرُ يِزالْحق قاسمي، منا پورمغربي بنگال

الجواب وبالله التوفيق: اشياء خوردني مين اصل حكم اباحت اور حلت كاب؛

لہذا جب تک کسی چیز کی حرمت قطعی اور بقینی طور پر پایئ ثبوت کونہ پہو نچ تو محض شبہ کی وجہ سے اس پر حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے اور کمپنی نے جو پچھ تعین کوڈ بتلائے ہیں ، وہ حرمت کے یقین کونہیں پہنچتے ہیں بالحضوص جبکہ ویب سائٹ نے حرام اشیاء کے ملے ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے اور خود ویب سائٹ والوں کو بھی اس میں حرام اشیاء کی ملاوٹ کا یقین نہیں ہے؛ بلکہ

تر دد ہے؛ اس لئے اس پرحرمت کا حکم نہیں لگایا جاسکتا ہے، البتۃ اگرکوئی شخص ان چیزوں کے استعال سے گریز کرتاہے ، تووہ اس کی طرف سے ایک احتیاط اور بہتر بات ہے۔

الأصل في الأشياء الإباحة. (قواعد الفقه اشرفي ٥٩)

من شك في إنائه، أو ثوبه، أو بدنه أصابته نجاسة أو لا، فهو طاهر مالم يستيقن، وكذا الآبار، والحياض، والحباب الموضوعة في الطرقات، ويستقي منها الصغار، والكبار، والمسلمون، والكفار، وكذا ما يتخذه أهل الشرك، أو الجهلة من المسلمين كالسمن، والخبز، والأطعمة، والثياب.

(شامي، كتاب الطهارة، قبيل مطلب في أبحاث الغسل، زكريا ٢٨٣/١ - ٢٨٤ ، كراچي ١/١٥) فقط والله عنها نهوتعالي اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۳۸/۳/۲۱ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۱ رزیج الثانی ۱۲۳۳ ه (فتوی نمبر:الف ۲۶٬۷۲۰ ۱۱) سوال[۵۹]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے

سوال ۱۳۵۱ میں ایک میں ایک بزرگ کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں ایک مسلم بارے میں: کہ ہم اینے ایک بزرگ کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں ایک مسلم دائجسٹ مارچ ۲۰۰۵ء میں شائع ڈاکٹر محمد امجد خال کا ایک مضمون لاکر دیا جسے پڑھ کر ہمارے ہوش اڑگئے ، انہوں نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے جو فرانس کے سرکاری محکمہ عذا میں کام کرتے ہیں جہاں کھانے میں استعال ہونے والی تمام اشیاء اور دواؤں وغیرہ کا رجھ یشن ہوتا ہے ، لکھا ہے کہ یورپ اور امریکہ وغیرہ کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں دھڑ لے سے مسلمانوں کوسور (خزیر) کی چر بی کھلا رہی ہیں۔

بسکٹ اور کیک سمیت بیشتر بیکری item s ٹوتھ پیسٹ، شیونگ کریم، چیونگ گم، حاکلیٹ، ٹافی، کارن فلیک، ڈبہ بندغذائی اشیاء، ڈبہ بند پھل اور پچلوں کے رس کے علاوہ وٹامن گولیوں سمیت کچھاملو پیتھک ٹائکوں میں دیگراجز اء کےعلاوہ لا زماً جو چیز شامل ہوتی ہے، وہ خنزیر کی چربی ہے؛ چونکہ اب بین الاقوامی قانون کے تحت تمام غذائی اشیاء کے پیٹ یا ڈیے پرید کھنا ضروری ہوتا ہے کہاس کے اندر کون کون سے اجزاء شامل ہیں، ا وراس کی تغذیاتی قوت (Nutrition Value) کیا ہے۔لہذا براہ راست Pig Fat(خزریکی چربی)یاAnimal Fat(حیوانی چربی) لکھنے کے بجائے ایک مخصوص ای کوڈ (E-Code) کا استعال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر امجدخان کا کہنا ہے کہ E-100 سے لے کر 904-E تک جتنے کوڈ غذائی اشیاء کے پیکٹ، ریپریا ڈیبے وغیرہ پر درج ہوتے ہیں،ان سے مرا دسور کی چر بی ہوتی ہے،مثال کے طور پر بر بطانیہ نمپنی کے نیوٹری چوائس، کریم کریکر،بسکٹ کے ربیر پراس میں شامل اجزاء(Ingredients) کے تحت جہاں گیہوں کے آٹے ،نبا تاتی تیل ،شکروغیر ہ کاحوالہ ہے وہیں اس فہرست میں Mulsifier (E-481) بھی درج ہوتا ہے۔

ڈاکٹر خان کی E-Code فہرست کے مطابق یہ E-481 کوڈبھی خنزیر کی چر بی کے لئے استعمال ہوتا ہے، ڈاکٹر خال کےمطابق ان کے دوست فرانس کے مقام پیگل پر واقع محکمهٔ غذاکی کوالٹی کنٹرول لیباریٹری میں Department of Food's Quality Controle Laboratories میں کا م کرتے ہیں۔ پیاطلاعات انہیں وہیں سے حاصل ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف فرانس میں بیالیس ہزار Pig Farms ہیں اور خزر کے بدن میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، ساٹھ سال پہلے تک فرانسیسی کمپنیاں اس چر بی کوجلا کر ضائع کر دیتی تھیں ؛ کیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد صابن میں اس کا استعمال شروع ہوا اور پھرشیونگ کریم ،خواتین کے افزائش حسن کی متعدداشیاء اورٹوتھ پبیٹ میں اس کا استعال کیاجانے لگا، پھر بیکری میں تیار ہونے والی اشیاء بسکٹ وغیر ہ اور حیا کلیٹ میں استعال ہونے لگا ،شروع میں ڈیب یا ریبر کے اویر Pig Fat کھھا جا تا تھا؛ کیکن جب کچھ لوگوں نے ان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ ہندوستان میں ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی اسی سور اور گائے کی چر ٹی کے استعمال کے خلاف بغاوت سے شروع ہوئی تھی (جسے سامراج نے غدراور بغاوت کا نام دیا تھا) تو انہوں نے یک فیٹ کے بجائےAnimal Fat لکھنا شروع کردیا؛ کیکن جب تیل کی دولت آنے کے بعد مغربی ممالک نے بڑے پیانے برعرب اورمسلم ممالک سے کار وبار شروع کیا تومسلم حکومتوں نے ان سے یو چھا کہآ ہے کس حیوان کی چر بی استعال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے گائے اور بھیڑ کی چر بی کا نام لیا؛ کیکن جبمسلم مما لک نے اس پر بھی بیاعتراض کیا کہ چونکہ اسلام نے ہراس حلال جا نور کوبھی حرام کر دیا ہے جسے حلال طریقے سے ذیح نہ کیا گیا ہو؛ لہذا ہمان کا استعال نہیں کر سکتے، تو مغربی مما لک اور ملٹی نیشنل کمپنیوں نے E-Code استعال کرنے کا فیصلہ کرلیا اوراس وقت سے تمام ڈبہ بندا شیاء پر اس ای کو ڈکا استعال ہور ہا ہے؛کیکن ڈاکٹر خان کے مطابق اب یہ بات یا یہ شوت کو پہنچ گئی ہے کہ مختلف اشیاء کے Ingredients میں

جوثی E. Nos کے ساتھ درج ہوتی ہے ، وہ خزیر کی چربی ہوتی ہے؛ لہٰذا مسلمانوں کو چاہئے کہ اس کے E. Nos کور درکھ کے اس کور در کھے کہ اس کور در کھے کہ اس کور در کھے کہ اس میں اگر اس میں 100 ہے۔ 4 کا کوئی بھی کو ڈ درج ہے ، تو اس سے بہر قیت کر ہیں ۔ ہم نے اس کا تذکرہ صرف اس لئے کیا کہ سلم اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تحقیق کریں ؛ کیونکہ اس سے پہلے ہمارے علم میں بیہ بات بھی لائی جا چکی ہے کہ چائیز کھانوں میں بی کا تعمل ہوتا ہے، وہ بھی خزیر کی کھانوں میں بات ہوتا ہے، وہ بھی خزیر کی جو بی سے بنایا جاتا ہے۔ اللہ ہماری مدد کرے اور ہمیں ہر طرح کی حرام غذا سے محفوظ رکھے۔

### ای-کوڈ (E-Code) میں پوشیدہ ہیں کئی گہر سے راز

ای-کوڈ (E-Code) والے بسکٹ، چیونگم ، حیا کلیٹ، ٹافی اورڈ بہ بندخوراک استعال کرنے والے ہوشیار ہوجائیں

ملٹی نیشنل کمپنیز کی مذکورہ مصنوعات میں سور کی چربی ہونے کا الزام لگاتے ہوئے وک این چربی ہونے کا الزام لگاتے ہوئے وک این چربی (وشو ہندو پر بیشد) کے سابق ریاستی ترجمان اور تاجر لیڈر وجھوتی بھوٹن گیتا کی قیادت میں گذشتہ ہفتہ کار کنوں نے ملٹی بیشنل کمپنیوں کا پتلا نذر آتش کیا اور عوام کوالی مصنوعات کے استعمال سے پر ہیز کرنے کی اپیل کی ، پتلا نذر آتش کرنے والوں کا الزام تھا کہ ان اشیائے خورد نی میں ای کوڈے نام سے استعمال ہونے والی شے میں گائے سور اور بھیڑ کی چربی ہو سکتی ہے۔
میں ای کوڈ کے نام سے استعمال ہونے والی شے میں گائے سور اور بھیڑ کی چربی ہو سکتی ہے۔
اس معاملے میں جمعیۃ العلماء گور کھیور کے صدر مولانا جنید عالم ندوی کہتے ہیں کہ ای کوڈ ہندو اور مسلمانوں کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہے، مولانا ندوی کہتے ہیں کہ کوڈ ہندو اور مسلمانوں کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہے، مولانا ندوی کہتے ہیں کہ کوڈ ہندو اور مسلمانوں کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہے، مولانا ندوی کہتے ہیں کہ بیں ، ان کا مطلب سور کی چربی ہے۔

حقیقت میں ای کوڈ کیا ہے؟ اس معاملے میں کئی و یب سائٹس کو کھول کر دیکھا گیا ہے، برطانیہ کی ویب سائٹ http:/www.bryngolliefreeserve.co.uk پرای کوڈ کے زیادہ ترمصنوعات میں جانوروں کے باقیات یا چربی ( Animal Origin, کے زیادہ ترمصنوعات میں جانوروں کے باقیات کیا چربی کیا گیا ہے، ملٹی شنتل کم پنیوں کے کئی قسم کے بسکٹوں میں E471/E422 استعال کیا گیا ہے، ویب سائٹ پرسبزی خوروں کوان مصنوعات سے پر ہیز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

آج کل اکثر چیزیں جو غیر ملکی کمپنیوں کی بنی ہوئی آرہی ہیں ، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ خزیر کی چربی سے تیار کی جاتی ہیں اور ہر چیز کے بیکٹ پرایک کوڈ بنادیا گیا ہے، جس میں کمپنی والوں نے خود یہ بتلادیا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ خزیر کی چربی کے لئے بھی ایک کوڈمقرر کیا گیا ہے ، اس کوڈ کے ذریعہ خزیر کی چربی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ، جس کی تفصیل کے لئے اور پوری صورت حال کا جائزہ لینے کے لئے ای کوڈ کی ایک کا پی اس تحریر کے ساتھ ارسال کی جاتی ہے ، جس کی روسے ، اس کورف میں کا روسے ، اس کورف میں اور تقریبی ہیں ؛ جبکہ وہ روزم وہ کھانے کی چیزیں ہیں اور تقریبا ہم آدمی ان کو استعمال میں لار ہا ہے ؛ لہذا آپ شریعت کی روشنی میں مدل تھم شرعی سے آگاہ فرمائیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ؟

المهستفتى: زبيراحمد قائمى ،اما م مىجد چھىنة آغاجان، دريا تنخ وبلى باسمە سجانە تعالى

البواب وبالله التوفیق: سوال نامه میں جن اشیاء میں ناپاک اجزاء کی ملاوٹ کا ذکر ہے، وہ چیزیں آج کل کثرت سے لوگوں کے استعال میں ہیں اور بلا شبہ کروڑ وں مسلمان بھی روز مرہ کی زندگی میں ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں؛ اس لئے ان چیزوں کی حرمت کے بارے میں فتوی دیتے وقت نہایت احتیاط کی ضرورت ہے، اور ایک دو ڈاکٹر کے تحقیقی مضمون یا اخبارات میں چھنے والے مضامین سے حتی طور پر بید

بات معلوم نہیں ہوسکتی کہ جو تحقیق ان مضامین میں پیش کی گئی ہے، وہ واقع کے عین مطابق ہے؛

بلکدا سے مضامین خود ہی قابل تحقیق ہیں اور اگر بالفرض اس طرح کے مضامین کودرست بھی

مان لیاجائے، تو یہ امر قابل تحقیق رہ جاتا ہے کہ آیا وہ ناپاک اجزاء ان اشیاء میں مل کراپی

اصلی شکل میں موجود ہیں یا کیمیکلوں کے ذریعہ ان کی ما ہیت تبدیل کر دی گئی ہے، اگریہ

ثابت ہوجائے کہ ان کی ما ہیت بدل چکی ہے، تو ایسی اشیاء کے استعال میں شرعاً کوئی

حرج نہ ہوگا جیسا کہ شراب کا شیرہ اگر سرکہ میں تبدیل ہوجائے، تو سرکہ کا استعال درست

ہوتا ہے، اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ناپاک تیل سے صابون بنایا جائے، تو

اس صابون کا استعال درست ہے؛ کیونکہ ما ہیت بدل جاتی ہے؛ اس لئے جب تک

فرکورہ اشیاء میں ما ہیت کی تبدیلی یا عدم تبدیلی کے متعلق کمل تحقیق سامنے نہ آجائے ، اس

وقت تک فرکورہ اشیاء کیورہ اشیاء کو حلال ہی کہا جائے گا ، ان کی حرمت کا فتو کی نہیں دیا جا سکتا۔

(متفاد: کفایت المفتی ۲۷ سے ۲۷ تا ۲۵ ۲۸ ۱ ایضاح المیا لک ۱۳۲۱)

إن النجاسة لما استحالت وتبدلت أوصافها، ومعانيها خرجت عن كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة فتنعدم بانعدام الوصف وصارت كالخمر إذا تخللت. (بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، الدباغة، زكريا ٢٤٣/١، كراچي ٨٥/١)

ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة، وإنه يفتى به للبلوى كما علم مما مرَّ، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة، وكان فيه بلوى عامة. (شامي، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، زكريا ١٩/١٥، كراچي ٣١٦/١) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۸/۵/۲۳ ه

۲۳سر جمادی الاولی ۴۲۸ اھ (فتو کی نمبر:الف ۹۳۱۲/۳۸)

كتبه : شبيراحر قاسمي عفااللّه عنه

## مردار بکری یامرغی غیرمسلم کوکھانے کے لئے دینے کا حکم

سوال [۲۰ ۲۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کوئی چیز مسلمان کے لئے کھانا ناجائز ہے، مثلاً گھر میں بکری یا مرغی مرگئ تو مردار مرغی، بکری وغیرہ کاکسی غیر مسلم کوکھانے کے لئے دینا کیا حکم رکھتا ہے؟
المستفتی: محمران دیناج پوری

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفنيق: فآوى دارالعلوم مين مفتى عزيرالرطن صاحب ك فآوى مين اس بات كى وضاحت موجود ہے كہ مينة اور جو مينة كے حكم مين ہے، وہ غير مسلم كو دينے گی گنجائش ہے اور دينے وقت دينے والے كى بينيت ہونی چاہئے كہ مردہ چيز كوہم يہاں سے ذكال بچينك رہے ہيں، جو غير مسلموں كے ہاتھ ميں پہونچ رہى ہے اور شريعت نے غير مسلموں كواپنے مذہب بر چھوڑ دينے كاحكم فرمايا ہے اور ايسے ناپاك اور گندى چيز وں كوان كے ہاتھوں ميں دينے كی گنجائش دى ہے۔ (متفاد: فآوى دارالعلوم ۲۵ راسم)

جزئيات ملاحظ فرمايئه:

وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر، والخنزير خاصة، فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة لأنها أموال في اعتقادهم ونحن أمرنا بأن نتر كهم وما يعتقدون دل عليه قول عمر ولوهم بيعهما الخ. (كتاب البيوع، مسائل منثورة، الهداية ٢/٣٠٠) فقط والله ببحانه وتعالى اعلم

كتبه شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه الجواب صحيح:

احقرمجمة سلمان منصور بوری غفرله ۳۰ مرک ۱۳۳۲ ه

۳ ررجب المرجب ۳ ۱۲۳۳ ه (فتو کی نمبر:الف ۴۱/۰۳۱۱)



# (١٠) باب حلال وحرام جانور

# حلال جا نوروں کو کھانے کا حکم کب نازل ہوا؟

سوال[۲۱ ک۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ حلال جانوروں کا گوشت ، جیسے گائے جینس بکرے دنبہ ، مجھلی ، پرندوں وغیر ہ کیکھانے کا حکم کب سے ہوا ہے ، حضور والا سے مؤد بانہ التماس ہے کہ حدیث وقر آن کی روشنی میں مدل جواب مرحمت فرمائیں ممنون ومشکور ہوں گا۔

المستفتى: رمضان على

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قوله تعالىٰ: قُلُ لَا اَجِدُ فِى مَا اُوْحِى إِلَى مُعَالِيْ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطُعَمُهُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوُ دَمًا مَسُفُوحًا اَوْ لَحُمَ خِنْزِيُرٍ. [الانعام: ٥٤٥]

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تمام حلال جانوروں کے کھانے کی اجازت و حکم اسلامی شریعت سے پہلے سے تھا نیز حلال جانوروں کے علاوہ خزیر، دم مسفوح اور مدینہ کو چھوڑ کراور بھی بہت سے جانور حلال تھے، غزوہ نخیبر کے موقع پران جانوروں کی حرمت نازل ہوگئ ہے، یعنی گدھا، خچر، درندے اور پنجوں سے شکارکر نے والے پرندے کوخیبر میں حرام کردیا گیا تھا، باقی کی حلت دائمی رہی ہے۔

عن جابرٌ قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعنى يوم خيبر، المحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وذي مخلب

من الطير. (السنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب و ذي مخلب،

النسخة الهندية ١ /٢٧٣، دارالسلام رقم:١٤٧٨)

نیز مجھلی کی حلت بھی شریعت اسلامی سے پہلے سے تھی، جو قوم یہود کو ہفتہ کے دن مجھلی کے شکار کی ممانعت کی آیت سے واضح ہوتا ہے ۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲۷ مرمحرم الحرام ۹ ۱۲۰۰ هه ( فتویل نمبر:الف ۱۰۷۸/۲۷)

# حلال جانور پر 'خلاله' کاحکم کبلگتاہے؟

سوال [۲۲ ک۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: که ' حلالهٔ کس حلال جانور کہا جاتا ہے، جو چوپائے جانور یامرغ وغیرہ پاک چارہ کھانے کے ساتھ ساتھ نجاست کھالیں وہ جلالہ ہوں گے؟ یاس کو جلالہ کہا جاتا ہے جس کی مستقل غذا نجاست ہوتی ہے؟

المستفتى: شكيل احمر، مدرسة قاسم العلوم، سيتا پور

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهيق: كسى بھى حلال جانور كے جلالہ ہونے كے لئے دوشرطيں لازم ہيں،ان دونوں شرطوں كے بغير جانور كوجلاله نہيں كہا جاسكتا ہے۔

شرط نمبر ۱: اس حلال جانور کی غذاصرف نجاست اورگندگی ہو، نجاست اورگندگی کے علاوہ کوئی یا ک جارہ نہ کھاتا ہو۔

**ننسوط نصبو ؟** : نجاست اور گندگی کھانے کی وجہ سے اس کے گوشت سے بد بو نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہو، حتی کہ اس کے کسینے سے بھی بد بوظاہر ہوتی ہو، تو ایسے جانو رکو جلالہ کہا جاتا ہے، جس میں بیہ دونوں شرطیں ایک ساتھ پائی جائیں؛ لہذا اگر مستقل نجاست کھانے کے باوجوداس جانور کے گوشت میں نجاست کی بد بواوراثرات نمایاں نہ ہوں ، تووہ جلالہ میں شامل نہیں ہوتا ہے اوراس حلال جانورکوکھانا بلا کراہت جائز ہے، اس کوصا حب بدائع نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فر مایا ہے۔

روي ابن رستم عن محمد في الناقة الجلالة، أو الشاق، و البقر الجلال أنها إنما تكون جلالة إذا تفتتت وتغيرت ووجد منها ريح منتنة، فهي الجلالة حينئذ لايشرب لبنها و لايؤكل لحمها، وبيعها وهبتها جائز، هذا إذا كانت لا تخلط و لا تأكل إلا العذرة غالباً وإن خلطت فليست جلالة. (بدائع الصنائع، كتاب الذبائح، فصل بيان ما يكره من الحيوانات، زكريا ٤/٤٥١، كراچي٥/٠٤)

اورمبسوط سرحسی میں اس کوان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے ملاحظہ فرمایئے۔

والذي روي أنه كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام، ثم يذبحها، فذلك على سبيل التنزه من غير أن يكون ذلك شرطاً في الدجاجة وغير ها مما يخلط وإنما يشترط ذلك في الجلالة التي لاتأكل إلا الجيف.

(مبسوط سرخسي، دارالكتب العلمية بيروت، كتاب الصيد١ ٢٥٦/١)

اورشامی میں اس کوان الفاظ کے ساتھ قال کیا گیا ہے ملاحظہ فرمایئے:

الجلالة التي إذا قربت و جد منها رائحة، فلا تؤكل و لايشرب لبنها و لا يعمل عليها. (شامي، كتاب الذبائح، زكريا ٩/٥٤، كراچي ٣٤٠/٦)

اورامام زیلعی نےاس کوان الفاظ کےساتھ نقل فر مایاہے۔

والجلالة هي التي تعتاد أكل الجيف، والنجاسات و لا تخلط، فيتغير لحمها، فيكون منتنًا ولو حبست حتى يزول النتن حلت ولم يقدر لذلك مدة في الأصل. (تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، زكريا ٢٤/٧، امدادية ملتان ٢/٠١) فقط والله سجانه و تحالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳/۱۵/۳۹/۱۵ ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۵رزیج الاول ۱۹۳۹ هه (فتو کانمبر:الف ۱۹۵۳/۸ ۱۱۹۵۱)

## جلاله جانورکو بندر کھ کریاک غذا کھلانے کا حکم وجو بی ہے یا استحبابی؟

سوال [۱۲۷-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جو حلال جانو رنجاست کھانے کے عادی ہیں، نجاست اور غلاظت ان کے لئے مرغوب ترین غذا بن گئی ہے، اور پاک چارہ کھانے کے عادی نہیں ہیں، اگر کھائیں تو بہت ہی کم جس کی وجہ سے وہ جانو رجلالہ بن گئے ہیں، تو ایسے حلال جانوروں کوذئ کرنے سے پہلے کتنے دنوں تک بندر کھنے کا حکم ہے؟ اور بندر کھنے کا حکم وجو بی ہے یا استحبا بی ہے؟

اس سلسلے میں شریعت کا جو بھی حکم ہو دلائل کی روشی میں واضح فر مادیں اور سے بھی فرمادیں کیا گرمرغ ہو، تو اسے کتنے دنوں تک بندر کھر پاک غذادی جائے؟ اسی طرح بکری ہوتو اسے کتنے دنوں تک بندر کھر پاک غذادی جائے اور کا کے، جینس اور اونٹ کو کتنے دنوں تک بندر کھ کریا کے غذادی جائے؟ اسی طرح بکری بوتو اسے کتنے دنوں تک بندر کھ کریا کے غذادی جائے اور گائے، جینس اور اونٹ کو کتنے دنوں تک بندر کھ کریا کے غذادی جائے اور گائے، جینس اور اونٹ کو کتنے دنوں تک بندر کھ کریا کے غذادی جائے؟

المستفتى: محرفراز،رامپور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جلالہ جانورکونا پاک غذا سے محفوظ رکھ کر پاک غذا کھلانے کا مسئلہ وجو بی نہیں ہے؛ بلکہ استحبا بی اورا فضلیت کا ہے؛ تا کہ کرا ہت تنزیبی سے بھی پاک ہوجائے اوراس کی مقدار کے بارے میں چپارا قوال ہمارے سامنے ہیں:

(۱) امام زیلعیؓ نے نواور کے حوالہ سے نقل فر مایا ہے کہ اونٹ کو ایک ماہ تک ناپاک غذا سے محفوظ رکھ کر پاک غذا کے دائرہ میں بندرکھا جائے اور گائے ، بیل ، جینس کو بیس دن تک بندرکھا جائے اور بگرے کوئی دن تک اور مرغ کو تین دن تک۔

(۲) اونٹ کو پاک غذا کے ساتھ جالیس دن تک بندر کھا جائے ،اس کوزیلعیؓ نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فر مایا ہے ملاحظہ فرما ہے: وقدره في النوادر بشهر وقيل بأربعين يوماً في الإبل، وبعشرين يوما في الإبل، وبعشرين يوما في البقر، وبعشرة أيام في الشاة، وثلاثة أيام في الدجاجة. (تبين الحقائق، كتاب الكراهية، مطبع، زكريا ٢٤/٧، امدادية ملتان ٢٠/١)

اوراس و بزازيه اورشا مى كتاب الحظر والاباحة مين ان الفاظ كما تعقل فرمايا كيا به ولكنه جعل إن ذلك شرط في التي لا تأكل إلا الجيف؛ ولكنه جعل التقدير في الإبل بشهر و في البقر بعشرين. و في الشاة بعشرة. (شامي مع الدر، زكريا جديد ٣١٤٦، فتاوى بزازيه، زكريا جديد ٣١٦٢، وعلى هامش الهندية ٢٠٦٢)

(۳) شامی کتاب الذبائح میں تجنیس کے حوالہ سے نقل فر مایا گیاہے کہ مرغ کو تین دن، کر بے کو چارد ن اور اونٹ، گائے، بیل کو دس دن تک ناپاک غذا اور جیارہ سے محفوظ رکھ کرپاک غذا کھلانا چاہئے، اسی کو قول مختار کہا ہے جبیسا کہ درج ذیل عبارت سے واضح ہوتا ہے ملاحظ فر مائے:

وفي التجنيس: إذا كان علفها نجاسة تحبس الدجاجة ثلاثة أيام، والشاة أربعة، والإبل، والبقرة عشرة، وهو المختار على الظاهر. (شامي مع الدر، كتاب الذبائح، زكريا ٤٤٤، كراچي ٣٠٦/٦)

(۴) ایام اور مدت کی تعیین کے جواقوال ماقبل میں فدکور ہیں، وہ سارے کے سارے اقوال مرجوحہ ہیں اور قول رائج اور شخیح ترین قول یہی ہے کہ تبدیل غذا کے لئے ایام اور مدت کی کوئی تعیین نہیں ہے؛ بلکہ جتنے وقت میں جانور کے بدن سے نجاست کھانے کی بد بوختم ہوجائے اسنے کوئی تعیین نہیں اور بندر کھنے کہ موجائے است کی کوئی تعیین نہیں اور بندر کھنے کے بعد جب بھی اس کے بدن سے بد بوختم ہوجائے مستحب طریقہ سے ذی کرنا ثابت ہوجائے گا، اس کواما مشمس الائمہ سرھی گئے نے مستوط سرھی میں زیادہ صحیح اور رائح قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

وإنما يشترط ذلك في الجلالة التي لا تأكل إلا الجيف، وفي الكتاب:

قال تحبس أياماً على علف طاهر قيل ثلاثة أيام، وقيل عشرة أيام، والأصح أنها تحبس إلى أن تزول الرائحة المنتنة عنها؛ لأن الحرمة لذلك وهو شبئ محسوس و لايتقدر بالزمان لاختلاف الحيوانات في ذلك فيصار فيه إلى اعتبار زوال المضر، فإذا زال بالعلف الطاهر حل تناوله والعمل عليه بعد ذلك. (المبسوط للسرحسي، دارالكتب العلمية يبروت، كتاب الصيد)

اسی طرح کی عبارت (شامی کتاب الذبائح مطبع زکریا دیوبند ۱۱۷ ۲۵۲، ۱۳۵۹ - ۱۳۵۵، کراچی ۲۷۲ ۳۰۰ بزازیة ،زکریاجدید ۱۳۷۳ ۱، ویلی ہامش الہندیة ۲۵ ۳۰۱ میں ہے۔

اس كوصاحب بدائع نے اس طرح كالفاظ كما تونقل فرمايا مهم ملاحظ فرماية:
والأفضل أن تحبس الدجاجة حتى يذهب ما في بطنها من النجاسة،
وقوله لأن النهي ليس لمعنى يرجع إلي ذاتها؛ بل لعارض، جاورها فكان
الانتفاع بها حلالاً في ذاته إلا أنه يمنع عنه لغيره ثم ليس لحبسها تقدير في
ظاهر الرواية، هكذا روى عن محمد أنه قال: كان أبو حنيفة لا يوقت في
حبسها، وقال: تحبس حتى تطيب وهو قولهما أيضاً. (بدائع الصنائع، كتاب
الذبائح، والصيود، زكريا ٤/٤٥١، كراچي ٥/٠٤) فقط والله سجانه و تعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۸۰ سد به سومه کتبه: شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۵رزیج الاول ۱۳۳۲ه (فتوی نمبر:الف ۱۹۵۵/۸

### طوطا، میناحلال ہیں اوران کا کھانا جائز ہے

سے ال [۲۲۵-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ پرندوں میں سے طوطا یا مینا کا کھانا جائز ہے یانہیں؟اگر جائز ہوتو معلوم یہ کرنا ہے کہ فقہ کی کتاب میں جوعلت قرار دیا ہے بعض پرندوں کی حرمت کے بارے میں کہ ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے پکڑتا ہے؛ لہذاا گرطوطےکواس حکم سے مشتیٰ کیا گیا ہو، تو مہر ہانی فرما کروہ عبارت تحریر فرما کرشکریہ کا موقع عنایت فرما ئیں۔ اور دوسر بات بیہ ہے کہاس کومشنیٰ کرنے کی وجہ کیا ہے؟

المستفتى: محمز ين العابدين، بردواني بنگالي

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: طوطااور میناحلال ہیں اورطوطاوغیرہ پنجوں سے شکارنہیں کرتے ہیں؛ بلکہ کسی چیز کے کھاتے وقت پنجوں سے دبا کرچونج سے کھاتے ہیں اورجن پرند رے ہیں جو ہوا میں اڑتے اورجن پرند رے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہوئ اپنے پنجوں سے شکار کر لیتے ہیں، جیسا کہ باز، چیل اور شامین وغیرہ ہیں اور طوطا وغیرہ ہوا میں ارکر کے ہیں۔

ويحل من الطير أكل العصافير، بأنواعها، والسمان، والقنبر، والزرزور، والقطأ والكر وان والبلبل، والببغاء، والنعامة، والطاؤس الخركتاب الفقة على المذاهب الأربعة، كتاب الحظر والإباحة، دارالفكر بيروت ٢/٢)

(كتاب الفقة على المذاهب الاربعة، كتاب الحظر والإباحة، دار الفكر بيروت ٢/٢)
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم: عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير. و تحته في البذل والسمراد بذي مخلب من الطير الذي يصيد بمخالبه مع الطيران في الهواء. والسمراد بذي مخلب من الطير الذي يصيد بمخالبه مع الطيران في الهواء. وأبوداؤد، كتاب الأطعمة، با ماجاء في أكل السبع، النسخة الهندية ٢/٣٥، دارالسلام رقم: ٣٨٠، بذل المجهود، مصري ٢١/١١، هندي، ٤/٩٥، دارالبشائر الإسلامية بيروت رقم: ٣٨٠، بذل المجهود، مصري ٢١/١٠، بهشتى زيور٣/٠٠) فقط والله محان وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۱۲رئیج الثانی ۱۳۱۰ه (فتوی نمبر:الف۲۵۸/۱۷۵)

# امریکن گائے

سوال [۲۵-۱۹]: کیافرهاتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں اکرے میں اکرے میں علم طور پرلوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی پیدائش خزیر کے نطفے سے (بذریعہ آلات جدیدہ) یا براہ راست اختلاط سے ہوتی ہے، ایسی گائے کا شرعاً پالنا اور اس سے انتفاع کرنا کیسا ہے؟ وضاحت کے ساتھ جواب مرحمت فرما کیں۔ المستفتی: فریدا تمر، خادم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بسالله التوهيق: امريكن گائے كا پالناس كادودھ استعال كرنا اوراس كا گوشت كھانا جائز ہے ؛اس لئے كەحلت اور حرمت ميں ماں كا اعتبار ہوتا ہے۔

ولهذا يحل أكل جذع تغذي بلبن الخنزير؛ لأن لحمه لا يتغير وماتغذي به يصير مستهلكاً لا يبقي له أثر. (البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب، كوئت ١٨٢/٨، زكريا ١٨٥٥، در مختار، كراچي ١٨٤٦، زكريا ١٩١٩، در مالغ الصنائع، كراچي ٥/٠٤، زكريا ١٩٤٤، بدائع الصنائع، كراچي ٥/٠٤، زكريا ١٥٤، هندية، زكريا قديم ٥/٠٩، حديد ٥/٣٣، الجوهرة النيرة، امدادية ملتان هندية، زكريا قديم ٥/٠٩، فتاوى قاضي خان، حديد زكريا ٣/٤٥٢، وعلى هامش الهندية، زكريا ٣/٢٠٢، فتاوى قاضي خان، حديد زكريا ٣/٤٥٢،

المولود بين أهلي والوحشي يتبع الأم؛ لأنها هي الأصل في التبعية حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحي بالولد. (هداية، كتاب الأضحية، اشرفي ديوبند \$/5 ٤، در مختار كراچي ٢/٢ ٣٣، زكريا ٩/٦٦ ٤، تاتارخانية، زكريا ٣٣/١٧، رقم: ٢٧٧٣٩، هندية، زكريا قديم ٥/٧٩٧، حديد ٥/٣٤٣)

وكان مراده الأضحية فقط دون الحل في الأكل، فإن الأكل يجوز مطلقاً. (حاشية اشباه ص: ٧٧٢) فقط والتُسجانه وتعالى اعلم

كتبه : شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۷ رصفرالمطفر ۱۱۹۱ھ (فتو ئی نمبر:الف۲۲ (۲۱۴۳)

### سمك طافي

سوال [۲۲ کا]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کیمک طافی کسے کہتے ہیں؟ اس کی حقیقت کو واضح فر مادیں۔ حضرات فقہاء نے سمک طافی کی حرمت کی علت کیا بیان فرمائی ہے؟ وہ حرام اور ناجائز کیوں ہے ؛ جبکہ حدیث شریف میں مردہ مچھلی کھانے کی روایت وار دہوئی ہے سمک طافی بھی مچھلی ہی ہے، آخراس کی حرمت کی علت کیا ہے؟

المستفتى: توحيداحد، مردوكي

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: سمک طافی اس مجھلی کو کہا جاتا ہے، جوکسی سبب ظاہری کے بغیرا پی موت مرگئی ہولیعن وہ اپنی اندرونی بیاری اور خرابی کی وجہ سے خود بخو دمرگئ ہو، اس کے مرنے میں کوئی ظاہری اور خارجی سبب کا کوئی تعلق نہ ہو، اس طرح مجلی خود بخود مرنے کے بعداس کی دوحالتیں ہوتی ہیں:

(۱) وہ مچھلی مرنے کے بعدیانی کے نیجے ڈوب کر چلی جائے۔

(۲) پانی کے پنچے اس کی تہہ میں پہونچنے کے بعدوہ پھول جائے اور پھول کر پیٹ اوپر کی طرف ہوکر ،الٹی حالت میں ہتے پانی کی سطح پر آ جائے ،تو بعض فقہاء نے اوپر آنے کے بعد مچھلی کے طافی ہونے کا حکم لگایا ہے،جس کا کھانا جائز نہیں ہے اور بعض فقہاء نے پھول کراوپر آنے سے پہلے بھی اس کے اوپر طافی ہونے کا حکم لگایا ہے اور ان کے نزدیک طافی ہونے کے لئے اتناکا فی ہے کہ چھلی اپنی موت مرجائے اور مرکز پانی کی تہہ کی طرف چلی جائے یا پھولنے کے بعد اوپر کو آجائے ، دونوں صور توں میں طافی ہونے کو تسلیم کیا ہے اور اس کے اوپر عدم جواز کا حکم لگایا ہے اور دونوں صور توں کی تائید میں فقہی عبارتیں ملتی ہیں۔ صاحب بدائع نے دونوں شکلیں نقل کرنے کے بعد دوسری شکل کو رائے اور صحیح قرار دیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی تحریر فر مایا ہے کیمک طافی کو اس لئے طافی کہا جاتا ہے کہ وہ پھول کر عادۃ پانی کے اوپر آجاتی ہے اور اس کے عدم جواز اور حرمت کی علت فقہاء نے بہی بیان فرمائی ہے کہ وہ چھلی سر مگل کر پھول جاتی ہے اور سر نے گئے کی وجہ سے اس میں بد بواور تعفن فرمائی ہے کہ وہ چھلی سر مگل کر پھول جاتی ہے اور سر نے گئے کی وجہ سے اس میں بد بواور تعفن اثر ات پیدا ہو جاتی ہے ، اس کے کھانے میں مضر اثر ات پیدا ہو جاتی ہے ، اس کے کھانے میں مضر اثر ات پیدا ہو جاتی ہے ، اس کے کھانے میں مضر اثر ات پیدا ہو جاتی ہے ، اس کے کھانے میں مضر اثر ات پیدا ہو جاتی ہے ، اس کے کھانے میں مضر اثر ات پیدا ہو جاتی ہے ، اس کے کھانے میں مضر اثر ات پیدا ہو جاتی ہے ، اس کے کھانے میں مضر اثر ات پیدا ہو جاتی ہے ، اس اس وجہ سے اس کونا جائز کہا گیا ہے۔

عن جابر بن عبد الله قال: قال: رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما ألقي البحر، أو جزر عنه، فكلوه ومامات فيه وطفا فلا تأكلوه (أبوداؤ دشريف، باب في أكل الطافي من السمك، النسخة الهندية ٢/٥٣٤، دارالسلام رقم: ٢٥ ٨٩، سنن ابن ماجه، باب الطافي من صيد البحر، النسخة الهندية ٢/٢٤٤، دارالسلام رقم: ٣٢٤٧)

إنها الطافي اسم لما مات في الماء من غير آفة، وسبب حادث وهذا مات بسبب حادث وهو قذف البحر، فلا يكون طافياً والمراد من الحديثين غير الطافي لما ذكرنا، ثم السمك الطافي لا يحل أكله عندنا، هو الذي يموت في الماء حتف أنفه بغير سبب حادث منه سواء علا على وجه الماء، أو لم يعل بعد أن مات في الماء حتف أنفه من غير سبب حادث. وقال بعض مشائخنا: هو الذي يموت في الماء بسبب حادث ويعلو على وجه الماء، فإن لم يعل يحل والصحيح هو الحد الأول وتسميته طافياً لعلوه على وجه الماء الماء عادة. (بدائع الصنائع، كتاب الذبائح و الصيد، زكريا ٤/٥٤١-٤١)

وما مات من حرارة الماء، أو برودته، أو كدورته، ففيه روايتان روي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف لا يؤكل ؛ لأن السمك لا يموت بسبب برودة الماء، وحرارته غالباً، فيكون ميتاً بغير آفة ظاهراً، فلا يحل كالطافي. وري عن محمد أنه أنه يؤكل ؛ لأنه مات بآفة ؛ لأنه قد يموت بسبب برودة الماء، وكدورته، فيحال بالموت عليه، وهذا أرفق بالناس، كذا في المحيط السرخسي وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي، وعن محمد لا يؤكل السرخسي وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي، وعن محمد لا يؤكل الطافي لا لأنه حرام؛ لكن لأنه يتغير فينفر الطبع عنه فصار من الخبائث. (هندية، الباب السادس في صيد السمك، زكريا قديم ٥/٩ ٢٤، حديد ٥/٥٨، و مثله في التاتار خانية ١٨/٠٠ و ١٠ رقم: ٢٩٧٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم الجواب عي فقالة عنه فالله عنه الجواب عليه المواب عنه فالله عنه الجواب عليه المواب عنه فالله عنه الجواب عنه في المناه عنه الجواب عنه في الله عنه المناه الله عنه الجواب عنه المناه الله عنه المناه الله عنه في الله عنه المناه الله عنه المنه الله عنه المنه الله عنه في الله الله عنه في المنه في الم

الجواب صحیح: احقر مجمر سلمان منصور پوری غفرله ۹ رس ۱۷۳۷ه

۹رر شیخ الا ول۲ ۱۳۳۳ھ (فتو کی نمبر :الف ۱۳۸۸ ۱۱۹)

# خزیر کے اجزاء کھا کر پرورش پانے والی مجھلیوں کا حکم

سے ال [۷۲۷-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک تالاب میں مجھلی پان ہوتا ہے اور مجھلیوں کوخنز برکی چربی وغیرہ سے غذادی جاتی ہے، اسی طرح خنز برکے پائٹا نہ کو مجھلی کی غذا کے طور پر تالاب میں ڈالا جاتا ہے، تو جو مجھلی خنز برکے اجزاء کھا کر پرورش پارہی ہے، اس کا کھانا حلال ہے یانہیں ہاسمہ سے انہ تعالی

الجواب و بالله التو فنيق: جو مچھلی خنزیر کے اجزاء سے پرورش پاتی ہے، اس کا کھانا حلال ہے؛ کیونکہ مجھلی نا پاک اور حرام اشیاء کھانے سے جلالہ نہیں ہوتی ہے، اور مجھلی کی حلت پرنص وار دہوئی ہے اور بینجاست وغیرہ کھانا، اس کی حلت سے مانغ نہیں ہے۔ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان: الحوت، والجراد. (سنن ابن ماجه، الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، النسخة الهندية ٢٣٢/٢، دارالسلام رقم: ٣٢١٨)

أرسلت السمكة في الماء النجس فكبرت فيه لا بأس بأكلها في الحال.

(بزازية، كتاب الصيد، جديد زكريا ٣٠١/٣، وعلى هامش الهندية، زكريا ٣٠١/٦)

ولا يحل حيوان مائي إلا السمك الذي مات بآفة ولو متولداً في ماءٍ نجس، فلا بأس بأكلها للحال لحله بالنص، وكونه يتغذي بالنجاسة لا يمنع حله. (شامي، زكريا ٤٤٤، شامي، كراچي ٦/٦ ، ٣) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱رمحرم الحرام ۱۴۳۵ ه (فتوکی نمبر:الف ۴۸را ۱۱۳)

## نا پاک غذا کھانے والی مجھلی کا حکم

سوال [۲۸ ک-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ خشکی کے جوجا نور ناپاک غذا کھاتے ہیں، ان کوجلا لہ کہاجا تاہے، جو مچھل ناپاک غذایا پانی میں پرورش پائے، تو کیا اسے جلالہ کہا جاسکتا ہے؟ باسمہ ہجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفیق: جو پھلی ناپاک غذاہے پرورش پاتی ہے،اس کا کھانا درست ہے،اس کو جلالہ کہ جاتا ہے گا،اس کئے کہ جلالہ کی تعریف میں لفظ' دابۃ'' کی قید ہے اور مچھلی دابۃ سے خارج ہے۔ نیز جلالہ خشکی کے جانوروں کے لئے بولا جاتا ہے؛ اس کئے مچھلی جلالہ کی تعریف میں شامل نہ ہوگی۔

سئل علي بن أحمد ويوسف بن محمد عن السمكة إذا أخذت

وأرسلت في الماء النجس فكبرت فيه، فقال: لا بأس بأكلها للحال.

(التاتارخانية، زكريا ٢/١٨ ٤٩، رقم: ٢٩٧١٠)

أرسلت السمكة في الماء النجس فكبرت فيه لا بأس بأكلها للحال. (بزازيه، كتاب الصيد، حديد زكريا ١٦٤/٣، وعلى هامش الهندية، زكريا قديم ١/٦)

الجلالة: الدابة التي يكون طعامها العذرة و نحوها من الجلة و البعر. (لغة الفقهاء ص: ١٦٤)

الجلالة:الدابة التي تتبع النجاسات وتأكل الجلة وهي البعرة والعذرة. (الموسوعة الفقهية ٥ / ٢٦٠/)

مسئلة الجلالة فيها تفصيل عند الفقهاء، والمحدثين أنه متي يكون الحيوان الجلالة، فقالوا: إذا يعتلف الحيوان نجاسة، فيكون الحيوان جلالة، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا اعتبار أن يكون أكثر أكلها النجاسة، وإنما الاعتبار بالرائحة، والنتن، فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا. (التاتارخانية، زكريا ١٤٠/١٨) فقط والترسيجاندوتعالى المم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۱رمحرم الحرام ۱۴۳۵ه (فتویل نمبر:الف ۴۸ ر۱۱۴۰۳)

# گندگی سے پرورش پانیوالی مجھلیوں کا کھانا

سوال [۲۹ ک۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض لوگ مجھلیوں کا پالن کرتے ہیں، مگر بعض مجھلیاں الیم ہوتی ہیں، جوگندگی بارے میں: کہ بعض لوگ مجھلیوں کے کاٹنے کے بعد بیکی ہوئی آلائش اور گندگی – دہلی وغیرہ کے اندر مرغے ومجھلی مارکیٹ سے پالن کرنے والے ان آلائشوں کولے جا کر تالاب

میں ڈال دیتے ہیں اورمجھلیاںا سے بہت شوق سے کھاتی ہیں اورجلدفر بہ ہوجاتی ہیں ،تو معلوم یہ کرناہے کہ اس طرح کی مجھلی جس کی بڑھوتری گندگی سے ہوتی ہو، کھانا کیساہے؟ نیزان لوگوں کا یہ تعل کہ گندگی کھلاتے ہیں شرعاً درست ہے یانہیں؟

المستفتى: محم تعظيم ناربكه ، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جومُجِليال مرغ اورمُجِليول كي آلائش سے پرورش پاتی ہیں،ان کا کھا ناجائز اور حلال ہے، ہاں البتہ پیمل مکروہ ہے، پیچلی پالن کرنے والےاین مجھلیوں کی گندی غذا سے پرورش نہ کریں۔

في الدر المختار: ولا يحل حيوان مائي إلا السمك الذي مات بآفة ولو متولداً فيماءٍ نجس. وتحته في الشامية: فـلا بأس بأكلها للحال لحله بالنص، وكونه يتغذي بالنجاسة لا يمنع حله. (شامي، كتاب الذبائح، زكـريــا٩/٤ ٤٤، شامي، كراچـي٦/٦ ٣٠، تاتارخانية، زكريا ٨ ٤٩٢/١، رقم: ٩٧١٠، بزازيه جديد، زكريا ٣٠١٣، وعلى هامش الهندية، زكريا قديم ٣٠١/٦) **فقط والتّسبحا نه وتعالى اعلم** الجواب سيحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ٨رصفرالمظفر ٢٩١١٦١ ه

احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

کیا حرام غذاہے پرورش شدہ تجھلیوں کا کھانا حلال ہے؟

(فتو کی نمبر:َالف ۹۴۴۲٫۳۸)

سے ال [٠٧٧-١]: کيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيانِ شرع مثين مسّله ذيل کے بارے میں : کہایک تا لاب میں مجھلیوں کے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، بطور کاروبار کے اور تالاب کے اوپر جال لگادیا گیا ہے، یہ جال لو ہے کا ہے، اس جال کے اوپر خنزیر کے بيح پالے جاتے ہیں، خزر کے بچوں کا پاخانہ نیچے پلنے والی محصلیاں کھاتی ہیں، گویا کہ بیان کی غذاہے،ان مجھلیوں کواس کےعلاوہ بھی غذا دی جاتی ہے، یہ مجھلیاں اس غذاہے بڑی ہوکر بازار میں فروخت ہوتی ہیں،ان کا کھا ناشر عاً حلال ہے یانہیں؟

تالاب میں پلنے والی محچھلیوں کوخنر بریکا خون بطورغذا دیاجا تا ہے،ان محچھلیوں کا کھانا شرعاً حلال ہے یانہیں؟

المستفتى: محمدايوب،كيلاش نكر، د ملى

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: خشکی کے جانور کی غذا ناپاک اور نجس ہو، تو اسے جلالہ کہا جاتا ہے، درمیان کچوفر ق ہے، اگر خشکی کے جانور کی غذا ناپاک اور نجس ہو، تو اسے جلالہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے ہے کہ مرغ ہو، تو اسے تین دن تک پاک غذا کھلائی جائے، اس کے بعد اس کو ذرح کر کے کھانا بلاکراہت حلال ہے، اور گائے، ٹیل، بھینس، اونٹ کے بارے میں راج قول کے مطابق دیں دن تک پاک غذا کھلانے کے بعد ذرح کیا جائے، تو بلاکراہت حلال ہے اور خشکی کے وہ جانور جن کی غذا نا پاک رہی ہو، ان کو اس کیا جائے، تو بلاکراہت حلال ہے اور خشکی کے وہ جانور جن کی غذا نا پاک رہی ہو، ان کو اس طرح تبدیائی غذا سے پہلے ذرح کر کے کھانا مگر وہ ہے، اس کے برخلاف پانی کے جانور یعنی مجھلی کا حکم اس سے بالکل الگ تھلگ ہے کہ مجھلی اگر نا پاک پانی میں نا پاک غذا کے ساتھ پرورش پائے، تب بھی وہ بغیر تبدیلی غذا کے جائز اور حلال ہے؛ لیکن سوالنامہ میں جوشکل نقل کی گئی ہے، اس کی وجہ سے طبعی نفر سے ضرور بیدا ہوگئی، مگر شرعی طور پرحلال ہے۔

البحلالة: بوزن حمالة الدابة التي يكون طعامها العذرة ونحوها من البحلة والبعرة. (لغة الفقهاء ص: ٦٥، الموسوعة الفقهية ٥ ١/٠ ٢٦)

وفي التجنيس: إذا كان علفها نجاسة تحبس الدجاجة ثلاثة أيام، والشاة أربعة، والإبل، والبقرة عشرة، وهو المختار على الظاهر. (شامي، كتاب الذبائح، زكريا ٤٤٤/٩، كراچي ٣٠٦/٦)

ولا يحل حيوان مائي إلا السمك الذي مات بآفة ولو متولداً

في ماء نجس. وتحته في الشامية: فلا بأس بأكلها للحال لحله بالنص، وكونه يتغذي بالنجاسة لا يمنع حله إلى قوله وينظر الفرق بين السمكة وبين الجلالة بأن تحمل السمكة على ما إذا لم تنتن ويراد بالجلالة المنتنة.

(شامي، كتاب الذبائح، زكريا۹ /٤٤٤، كراچي٦ /٣٠٦)

سئل علي بن أحمد ويوسف بن محمد عن السمكة إذا أخذت وأرسلت في الماء النجس فكبرت فيه، فقال: لا بأس بأكلها للحال.

(التاتارخانية، زكريا ٢ ٢/١٨)، رقم: ٩٧١٠، وكذا في البزازية، جديد زكريا٣ ٦٤/٣١،

وعلى هامش الهندية، زكريا ٢٠١/٦) **فقط والتُّرسِجا نه وتعالى اعلم** 

الجواب سیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵رار ۱٬۳۳۵ه کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۳رمحرم الحرام ۱۴۳۵ه (فتوکی نمبر:الف ۱۳۱۰/۱۱

### لا وارث جانو ركاحكم

سوال [۱۷۵۰]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ لا وارث جانوروں کا کیا تھم ہے؟ یہاں راجستھان میں لوگ بالقصد اپنی گائے، پچھڑے چھوڑ دیتے ہیں، ان سے فصلوں کونقصان بھی ہوتا ہے، تو کیاان کو پکڑ کر گھر لا کریا لنایا کسی قسم کا فائدہ اٹھانا ذیح کرکے کھا نا نیز قربانی کرنا جائز ہے؟

الممستفتى: انوارالحق،امام بڑىمىجد، ہنومان گڈھ( را جستھان)

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: جوگائے، کچھڑے غیرمسلم چھوڑ دیتے ہیں،وہان کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتے، مالک کی اجازت کے بغیران کوقبضہ میں لینا اور ذرج کر کے کھانا جائز نہیں ہے،اور بیما ئباور بحیرہ کے تھم میں ہیں،جو مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتے۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنُ بَحِيْرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيْلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَاكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُون. [مآئدة: ١٠٣] عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

لايحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق. (مجمع الزوائد، دارالكتب العلمية

ييروت ٢/١٧، السنن الكبري للبيهقي، دارالفكر بيروت ٢/١ ٣٥، رقم: ٢٧٢٢)

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه و لا و لايته. (در مختار مع الشامي،

كتاب الغصب، مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير، زكريا ٩١/٩٢، كراچي ٢٩١/٦، قواعد الفقة، اشرفي ديوبند

ص: ١١٠، الموسوعة الفقهية الكويتية ٨ ٦/٢ ٢٩) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ارزی قعده ۱۳۲۵ه ( فتوی نمبر:الف۷۸۸۸۳)

### كونسا كوا كھا نا حلال ہے؟

سوال [۲۷۷-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہونسا کو احلال ہے؟ کیا یہ کوا جو بچوں کے ہاتھ سے روٹی لے کر بھا گتا ہے یہ درست ہے؟ یا کوئی اور دوسرا کوا حلال ہے؛ لیکن علامہ رشید احمد گنگوئی نے فتا وی رشید یہ میں زاغ معروف کو حلال بتلایا ہے، زاغ معروف سے کونسا کوامراد ہے؟ یاسہ بیانہ تعالیٰ باسم بیجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جوكوادانا كها تاب، يادانا كها تابيكن بهى بهى بهى المجها المتوفيق: جوكوادانا كها تاب، يادانا كها تابيكن بهى بهى المحاع حرام ب، الدكى بهى كها تاب وه حلال ب، اورجوكواصرف گندگى بهى كها تاب، وه بالا جماع حرام ب، اورحضرت مولانا رشيد احمر صاحب گنگو بئ نے فقاوى رشيد بيد ميں زاغ معروف لكها ب، اس سے دانا كهانے والاكوامراد ہے ؛ كيونكه بيامام اعظم كنزد يك مكروة بيں ہے۔

والغراب الأبقع الذي يأكل الجيف؛ لأنه ملحق بالخبائث وفى الشامية: قال فى العناية : اما الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلثة نوع يلتقط الحب، ولايأكل الجيف وليس بمكروه ونوع لا يأكل إلا الجيف، وهو الذي سماه المصنف الأبقع، وإنه مكروه ونوع يخلط يأكل الحب مرة والجيف أخرى، وهو غير مكروه عنده مكروه عند أبي يأكل الحب مرة والجيف أخرى، وهو غير مكروه عنده مكروه عند أبي يوسف والأخير هو العقعق. (شامي، كتاب الذبائح، زكريا ٩/٣٤٤، كراچي يوسف والأخير هو العقعق. (شامي، كتاب الذبائح، زكريا ٩/٣٤٤، كراچي تحديم ٥/٩٠، البحرالوائق، كوئته ٨/٧٢، وكريا ٨/٣١٨، عالمگيري، زكريا قديم ٥/٩٠، حديد ٥/٤٣، دارالفكربيروت ٩/٠، ٥) فقط والله بيجانه وتعالى اعلم كبيرة شيراحم قاسي عفاالله عنه كبيرة المراه ١٤٠، دارالفكربيروت ٩/٠، ٥) فقط والله بيجانه الله عنه المراه ١٤٠، دارالفكربيروت ٩/٠، ٥) فقط والله بيجانه الله عنه الله عنه المراه ال

۲۷ر جمادی الاولی۱۳۱۳ه (فتو کی نمبر:الف۲۸۳۸)

# مسلک شافعی میں کچھوا کھانے کا حکم

سے ال [۳۷۷-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مسلک شافعی میں کچھوا کھانے کا کیا حکم ہے؟ خواہ بری ہویا بحری ہو؟ مسلک شافعی کی کوئی مختصر جامع اردویا عربی کی کتاب سے مطلع فرمائیں۔

المستفتى: محمر عن بهنن بوروه، تهيم بور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسلك ثافعي مين بحرى كي واحلال ، برى ك بارى كري المنهين - برى ك بارى عام المنهين - بارى ك

وقال: مالك وجماعة من أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر واستشنى بعضهم الخنزير، والكلب،والإنسان وعن الشافعي أنه أطلق **ذلك كله**. (هداية، كتاب الذبائح، اشرفي ديوبنمد ٢٦/٤، تبيين الحقائق، امدادية

ملتان ٥/٩٦، زكريا ٢٩٦/٦)

اورمسلک شافعی کی مشہور کتاب امام شافعیؓ کی کتاب الام فقه میں تحفہ ہے ۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

ارذی قعده ۱۴۱۸ه احد احتر محدسلمان منصور پوری غفرله

(فتوى نمبر: الف٩٣٩٣٣) اراار١٢١٨

# جھینگااور کیکڑ احلال ہے یانہیں؟

سےوال [۴۷۷-۱۰]: کیافرماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل

کے بارے میں: کہ جھنگا مجھل ہے یانہیں؟ اگرنہیں ہے تواس کا کھانا کیا جائز ہوگا؟ نیز کیڑے کے متعلق بھی تھم شرعی تفصیل سے تحریر فرمائیں۔

المستفتى: محداسلم مظاهرى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: دريائي جمينگااقسام مجلى مين داخل ع:اس لئ

اس کا کھا نا حلال اور درست ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاوی ۴٫۳۰، تاج العروں • ار۴۴، القاموس

الحيط ٣٣/٢٣٣ منتبى الارب ص: ١٢٠، ايضاح المسائل ص: ١٣٠)

اور کیٹر اچونکہ اقسام سمک میں داخل نہیں ہے؛ اس لئے حضرت امام ابوحنیفہ کے نز دیک حلال نہیں ہے اورائمہ ثلثہ کے نز دیک حلال ہے۔

و لايأكل من حيوان الماء إلا السمك، وقال: مالك و جماعة من أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر الخ (هداية، كتاب الذبائح، اشرفي ديو بند أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر الخ (هداية، كتاب الذبائح، اشرفي ديو بند على العلم العلم المعلم المع

٣رر جبالمر جب١١٩١ه

(فتو کی نمبر:الف۳۵۱۳/۳۵۱۳)

### مارماہی

**سے ال** [۵۷۷-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہایک مچھلی ہے، سانپ کی طرح کمبی ہوتی ہے،اس کا رنگ لال ہوتا ہے، اس کوار دو زبان میں مجھین کہتے ہیں اور فارسی میں مار ماہی'اس کومچھلی والے تو مچھلی ہی کہ کر بازار میں بیچتے ہیں، یہ مجھلی یا نی میں سوراخ کے اندر رہتی ہے، اس کو کھانا جا ئز ہے یانہیں؟ المستفتى: محمة علاءالدين منى پورى متعلم مدرسة عبدالله بن مسعود، ثانله وبادلى ،رامپور-

الجواب وبالله التوفيق: مارمائى جس كاذكرسوالنامه ميس ،جس كومچهل والے مچھلی کہتے ہیں ،شریعت بھی اس کومچھلی ہی کہتی ہے،شرعاً وہمچھلی ہے اور حلال ہے۔

لا بأس بأكل المار ماهي. (هـداية، قبيـل كتاب الأضحية، اشرفي ديوبند ٤٤٢/٤، حـاشية چــلپـي عــلــي التبييــن امــدادية ملتان ٥/٦٩٦، زكريا ٧٠/٦، بدائع الصنائع، زكريا ٢/٤)، قديم ٣٦/٥، فتاوى قاضي خان، جديد زكريا ٣٥٦،، وعلى هامش الهندية، زكريا قديم ٣٥٧/٣)

والممارماهي سمك في صورة الحية. (الدر مختار مع الشامي، كتاب الذبائح، كراچي ٣٠٧/٦، زكريا ٤٦/٩) فقط والتسبحان وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

۲رجمادی الثانیه ۱۳۲۷ اه ( فتوی نمبر:الف ۹۰۲۱/۲۸۹) ۲/۲/۲۱۱۵

''جھینگا مچھلیٰ ہیں' ائمہُ اربعہ اورا کا بر دیو بند کا کیا موقف ہے؟

سے الے [۵۷۷-۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل

کے بارے میں: کہ(۱) جھینگا مجھلی ہے یادریائی کیڑا ہے؟

(۲) جھنگے کی حلت وحرمت کے متعلق وضاحت فرمائیں آخراں کے بارے میں شکوک کیوں ہیں؟

(۳) ائمہ احناف و ائمہ ثلثہ کے فرمودات جھنگے کے متعلق کیا ہیں؟ حوالہ جات اور تفصیلات در کا رہیں تا کہ ہرفتم کے شکوک رفع ہو جائیں وضاحت فرما کرممنون ومشکور فرما ئیں۔ تفصیلات در کا رہیں تا کہ ہرفتم کے شکوک رفع ہو جائیں وضاحت فرما کرممنون ومشکور فرما ئیں۔ (۴) اپنے اکا ہر دیو بند کے اقوال وآراء بھی قلمبند ہوجائیں تو نوازش ہوگی۔ المستفتی: محمد نارہ دری ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: (۱) جمينًا كوماهر حيوانات علامه دميريُّ ني حياة الحيوان ميريُّ من علامه دميريُّ ني حياة الحيوان مير محيلي ميں شار فرمايا ہے؛ اس لئے محجلي ہونے ميں كوئى شبہ نه ہونا چاہئے۔ الروبيان هو سمك صغير جداً أحمر . (حياة الحيوان ٢٧١/١)

(۲) مچھلی کےا قسام میں داخل ہونے کی وجہ سے حلال ہے۔

ولا بأس الجريث والمارماهي وأنواع السمك. (هداية، قبيل كتاب الأضحية، اشرفي يوبند ٢/٤٤، حاشية چلپي على تبيين الحقائق، امدادية ملتان ٥/٢٩، زكريا ٢/٠٧٤)

(۳) حضرات ائمہا حناف سے خاص طور پر جھینگا کے متعلق کوئی تھم نہیں ملتا، عام مجھلی کے لئے تھم ملتا ہے اور عام مجھلی میں جھینگا بھی داخل ہے اور ائمہ ثلثہ کے نزد یک جھینگا حلال ہے۔ نیز دریائی کیڑے بھی ان کے یہاں حلال ہیں۔

وقال مالك وجماعة من أهل العلم: بإطلاق جميع ما في البحر واستثنى بعضهم الخنزير، والكلب، والإنسان وعن الشافعي أنه أطلق ذلك كله. (هداية، كتاب الذبائح، اشرفي ديوبنمد ٢٦/٤، تبيين الحقائق، امدادية ملتان ٢٩٦٥، زكريا ٢٩/٦٤)

(۴) اپنے اکا بر دیو بند میں حضرت تھا نوکنؓ حلال لکھتے ہیں۔ (مستفاد: امدا دالفتاوی

۴ (۱۰۲٬۱۰۱) فقط والتدسيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱ رم راا ۱۸ اه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ ۲ ررئیج الثانی ۱۳۱۱ه (فتولی نمبر:الف۲ ۲۱۹۳/۲)

جھینگا مچھلی کی حلت وحرمت سے متعلق علماءا حناف کاراجح قول

سے ال [۷۷۷-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ جھینگا مچھلی کی حلت وحرمت کے بارے میں کیا علماءا حناف کا اختلاف ہے؟ نیزرانج قول کی وضاحت فر مادیں۔

المستفتى: عبدالحفيظ قاسمي، تعيم پور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الل قادى ميں سے بعض حضرات كو جهينگاك مجھلى كى قتم ميں سے ہونے پر شبہ ہونے كى وجہ سے ان حضرات نے اس سے منع فر مايا ہے، مگر تحقیق كے بعد به بات ثابت ہوتی ہے كہ جھينگا مجھلى كى ايك قتم ہے اوراس كا كھانا بلاتر دوجائز اور درست ہے؛ اس لئے كہ حنفيہ كے زديك مسمك بجسميع أنواعه حلال ہے۔ (متفاد: ایضاح المائل ص: ١٣٨، الماد الفتاوى قديم ٢٠/١ مناوى عبد التى قديم ١٠/١ ٥، عين الهدلية ٣ ١٣٧٤، جوابر الفتاوى ٢ ١ ١٩٥٥)

الرو بیان بالکسر سمک کالدود. (القاموس المحیط ۱۳۲/۶) اربیان و عازما بی است که آن رابهندی تحمینگه گویند - (منتهی الأرب فی اخة العرب دلع دوم ۲۱) روبیان بفتح الف و باء تازی ملخ آب و آن نوع از ما بی خورداست بهندی تحمینگه گویند -(مستفاد بشس اللغات ص:۴۸) الرو بيان هو السمك. (حياة الحيوان ٢٦٠/١)

جھینگہ ایک قشم کی حچھوٹی مجھلی ہے۔ (فیروز اللغات ۲۹۷،منجد اردوص:۵۲،منجد عربی

ص:٣٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۸را (۴۳۵ماه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۸رمحرم الحرام ۱۲۳۵ ه (فتویل نمبر: الف ۱۳۷۵/۱۳۷)

# جهينكا مجهلي كاحكم

سوال[۸۷۷-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ جھینگا کھانا جائز ہے یا نہیں اور وہ مجھلی میں داخل ہے یا نہیں؟اس میں امام ابو حنیفہ گاقول کیا ہے؟

المستفتى: محمرشعيب بجنورى، متعلم مدرسه ثنائى مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جھینگا یک دریائی جانورہ، اور دریائی جانوروں میں سے مجھلی بھی جھیلی بھی انواعہ حنفیہ کے نزدیک بالا تفاق حلال ہے، رہی یہ بات کہ جھینگا مجھلی کے اقسام میں داخل ہے یا نہیں اور سی مجھلی کے مجھلی ہونے کے لئے اس کے خواص اور صفات لازمہ کی تعیین کے بارے میں شریعت اسلامی میں کوئی منصوص دلیل نہیں ہے؛ اس لئے لا محالہ علماء مصرین و ماہرین حیوانات یا پھراہل لغات کے اقوال پر اس کی معرفت کا مدار ہوگا اور احقر کی تحقیق کے مطابق تمام ماہرین مبصرین اور اہل لغات نے جھینگا کو اقسام سمک میں داخل کیا ہے؛ لہذا جھینگا مجھلی ہے اور اس کا کھانا حلال ہے۔ اس کے متعلق مدرسہ شاہی اور دارالعلوم دیو بند کا متفقہ نتوی رسالہ ندائے شاہی شارہ جنوری ۱۹۹۴ء میں شائع ہو چکا ہے۔ دارالعلوم دیو بند کا متفقہ نتوی رسالہ ندائے شاہی شارہ جنوری ۱۹۹۴ء میں شائع ہو چکا ہے۔ (متفاد: امداد الفتادی ۱۹۷۴)

ويستوي في حل الأكل جميع أنواع السمك من الجريث، والسمارماهي وغيرهما. (بدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيود جديد، زكريا ٤٦/٤، وعلى هامش الهندية، زكريا ٣٥٧/٣)

اورامام اعظم ابوحنیفہ نے سمندر کی تمام مجھلیوں کوحلال کہا ہے، اور مجھلی کے اقسام میں میں سے کسی خاص قتم کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، اگر جھینگا مجھلی کے اقسام میں داخل ہے، توامام صاحب کا قول جھینگا کے بارے میں حات کا ہے اور اوپر کی تفصیلات سے جھینگا کا مجھلی ہونا ثابت ہو چکا ہے ؛ لہذا امام صاحب کا قول جھینگا کے بارے میں یہی ہے کہوہ حلال ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۱/۲/۵ کتبه:شبیراحدقاسمی عفاالله عنه ۵رجمادی الثانیه ۱۳۲۱ ه (فتویلنمبر:الف ۲۷۲۷/۳۵)

# دريائی جھينگا ڪا حکم

سوال[٩٤٥]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ آپ کے مسائل کے اندر لکھا ہے کہ دریائی جمینگا امام اعظم کے نزویک کھانا جائز نہیں ہوگا اور کھانا کروہ تحریکی ہے اور لکھا ہے کہ جدید تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ دریائی جمینگا مجھین ہیں ہے ۔ آپ کے مسائل جلد ۲۲۹۸/۲۳۵–۲۵۹ پر ہے، آپ نے خوداپی کتاب میں لکھا ہے، ایصناح المسائل کے اندراور حوالہ دیا ہے کہ دریائی جمینگا کھانا حلال اور درست ہے۔ (تاج العروس ۱۲۳۱، فقاوی رجمیہ ۲۷۵۲، القاموس المحیط ۳۳۲/۳، فقاوی الدایہ ۱۳۵۷، القاموس المحیط ۳۳۲/۳، فقاوی آب الدایہ ۲۵۷، القاموس المحیط ۱۳۳۲، فقاوی آب میں بازی کے تھیک جواب دے کراس مسئلہ کو کل کریں۔

المستفتى: مزمل الحق

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: سمندری جانورول میں حضرت امام ابوحنیفه یک نزدیک مجھلی کے علاوہ دیگر جانور حلال نہیں ہیں اور جو بھی جانور مجھلی کی تعریف میں شامل ہے، وہ امام صاحب کے غزد کی حلال ہے اور مجھلی کی تعریف میں داخل ہونے اور نہ ہونے کامدار ماہرین حیوانات اور مبصرین کی آراء پر موقوف ہے اور ماہرین حیوانات اور مبصرین کی تحقیق اور دائے بہی ہے کہ دریائی تھینگہ مجھلی ہی ہے؛ اس لئے ہم بھی حلال کہنے پر مجبور ہیں اور اس مسکلہ پرایک زمانہ سے بعض لوگوں کواشکال ہوتارہا۔

حضرت مفتی مہدی حسن صاحب اور حضرت تھانوی اُاور ہرز مانہ میں دارالعلوم دیو بند کے مفتیان کرام تحقیقات کی روشنی میں اس کو مچھلی لکھتے آئے ہیں اور جو اس کو مچھلی تسلیم نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس ایسی مضبوط دلیل نہیں ہے، جو تسلیم کی جائے اسی موضوع پر فروری ۱۹۹۲ء کے ماہنا مہندائے شاہی میں دارالعلوم دیو بنداور مدرسہ شاہی کے تمام مفتیان کرام کی اتفاق رائے سے سولہ کتابوں کے حوالہ کے ساتھ اس کے مچھلی ہونے پرایک فتوی کھا گیا تھا، موقع ہوتوا سے بھی معائنہ فرمائیں۔

نیز اسی شارے میں دارالعلوم دیو بند کا بھی ایک مفصل فتوی اس کے مجھلی ہونے پر جاری ہوا ہے؛ اس لئے ہم اس کو چھلی سمجھ کر حلال کہتے ہیں۔ حضرت شخ الاسلام مولاناحسین اتحد مدتی نہیں کھاتے تھے، مگران کا نہ کھا ناامت کے لئے عدم حلت کی دلیل نہیں ہے۔ جبان سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا، توان کا یہ جواب تھا کہ میں نہ حلال کہتا ہوں اور نہ حرام کہتا ہوں، مکر وہ کہنا تھے نہیں، میں خو زہیں کھا تا اس سے بات صاف ہوجاتی ہے کہ حلت وحرمت کے سلسلہ میں ان کی رائے کسی ایک جانب مضبوط نہیں ہے؛ اسلئے ان کے نہ کھانے کو ججت شرعی مسلسلہ میں ان کی رائے کسی ایک جانب مضبوط نہیں ہے؛ اسلئے ان کے نہ کھانے کو ججت شرعی کے جانب کرا ہت کور ججے دینے کی کوشش کی ہے اور اس پر جود لیل پیش کی ہے، وہ نا تمام ہے، کے جانب کرا ہت کور ججے دینے کی کوشش کی ہے اور اس پر جود لیل پیش کی ہے، وہ نا تمام ہے،

جو ماہرین حیوانات اور مبصرین کی تحقیق کے مقابلہ میں کوئی حیقیقت نہیں رکھتی اور جوعر بی عبارت کھی ہے،اس سے دریائی جھینگا کے بارے میں کوئی حکم صاف نہیں ان کی عبارت ہے۔ السمک الصغار کلھا مکروھة التحریم.

ترجمه: چھوٹی محھلیاں سب مکروہ تحریمی ہیں۔

خود مجھلی کہہ رہے ہیں، پھر کراہت کا حکم بھی ، مجھلی ہوتو کراہت ہی نہیں ہوئی۔ بہرحال و معبارت دریائی جھیڈگا کی کراہت یا حرمت پرمشد لنہیں۔فقط واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله دیری ۲۷۰۷ و كتبه:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۲۰ رصفرالمظفر ۱۳۲۵ه (فتو كانمبر:الف ۸۲۲۲/۳۷)

# حصينكه كے متعلق ایک شخفیقی فتو کی

سوال[ ۸۸-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ گذشتہ شارہ ندائے شاہی میں آپ کے دینی مسائل کے عنوان کے تحت ایک مسکلہ جھینگا مجھلی کے حلت کے سلسلہ میں نظر نواز ہوا میں اس سلسلہ میں کھے تحقیقات کرنے کا ادادہ رکھتا تھا، مگر فرصت نہ ہو تکی امروز وفر داپر دوسرا شارہ بھی آپنج پا۔ بہر حال میرے خیال سے جھینگا کے سلسلہ میں اگر کرا ہت وغیرہ بھی نہ ہو، تو جس مسکلہ میں حلت وحرمت میں اختلاف ہو، تو دع ما یو بینک الی مالا یو بینک کے قاعدہ کے تحت اس سے اجتناب و احتر از ہی بہتر ہے؛ لہذا جواب اگر اس انداز کا ہوتا، تو بہتر تھا؛ اس لئے کہ فتا وی دار العلوم کتاب الطہارۃ میں ایک جگہ مفتی صاحب نے کسی مسائل کے سوال و جواب میں ارشاد فر مایا ہے، جوامام جھینگا کھا تا ہے، بشر طیکہ وہ جھینگا مجھینگا جو مسئول بہا ہے، یہ بہت سی چیز وں میں مجھلی کی جنس کا نہ ہو، تو مکر وہ ہے اب یہ جھینگا جو مسئول بہا ہے، یہ بہت سی چیز وں میں مجھلی کی جنس سے ختلف اور متضاد ہے۔

(۱) اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، جن سے خشکی میں عام کیڑوں کی طرح چاتا پھر تا ہے،

مجھلی بھی چلتی نہیں کورتی ہے بھیر کتی ہے۔

(۲) پیخشکی میں ایک مدت تک زندہ رہ سکتا ہے، مچھلی چند ساعت کے بعد مرجاتی ہے۔

(m) یہ کھانے میں قطعی طور پرمچھلی جسیانہیں ہو تا ہے،اس کے اویر گوشت قطعی نہیں

ہوتا؛ بلکہ یکنے کے بعداس کوتو ڑکر کھاتے ہیں ،صرف خول ہوتا ہے؛ جبکہ مچھلی کو لہ حماً طریاً

فرمایا گیا ہے، محیلی کی بہت اقسام مثلاً مار ماہی جو کہ سانپ جیسی ہوتی ہے، کنیڈ محیلی **ن**دکورہ چیزوں میں محصلی سے متبائن نہیں۔

(۴) ماہی گیرلوگ بتلاتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں انڈے ہوتے ہیں، اس کے

ا نڈے باہریروں کےاندرجھیل کےاندرہوتے ہیں،جس کامطلب پیہے کہ مجھلی کےانڈے

نکالنے کے وقت مچھلی مرے گی ؛ کیونکہ پیٹ توڑ ناپڑے گا اور جھینگے کے انڈے نکالنے کے

لئے پیٹ تو ڑنے کی ضرورے نہیں ہے،انڈے نکال کربھی و ہزندہ رہے گا۔

(۵) اجنبی آ دمی اسی جھینگا کو دیکھ کر مبھی اس کومچھلی نہیں کہے گا؛ بلکہ اس کو کیڑ ا کہے گا،

اس کے علاوہ یا نی میں کوئی جھینگا ایسانہیں جومچھلی کے جنس کا ہو، حضرت مولا نافخر الدینؑ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم نے درس بخاری میں فرمایا تھا کہ جس جھینگا کوعلا مہ دمیرگ نے حیاۃ الحیوان میں انواع سمک میں شار کیاہے ، یہ وہ جھینگا نہیں اس جھینگا کومیری آنکھوں نے دیکھا

ہے، خاص طور سے اس کو دیکھ کرا وراس کو کھا کر بھی انداز ہ ہوتا ہے کہ بیغالبًا انواع سمک میں سے نہیں ممکن ہےوہ دمیری کا جھینگا کوئی اور ہوجیسا کہ شیخ نے فر مایا تھا کہ بیروہ جھینگا نہیں،

اس کے علاوہ بعض کتب میں تواختلا ف کی تصریح موجود ہے، جبیبا کہ غالبًا مجموعة الفتاوی مولا ناعبدالحیُّ ۷۲۰اار پردونوں قول نقل کئے ہیں۔

المدود الذي يقال له جهينگه حرام عند بعض العلماء؛ لأنه لا يشبه السمك، فإنما يباح عندنا من صيد البحر أنواع السمك، وهذا لا يكون كذلك، وقال بعضهم: حلال لأنه يسمىٰ باسم السمك. (٣/٤٠١ و ١٠٧/٢) ت بہر حال جس میں بعض علاء حرمت کے قائل ہیں جیسا کہ تذکرۃ الخلیل اور مجموعة الفتاوی مولا ناعبدالحی میں اول قول تو اگرالی چیز سے مذکورہ حدیث دع ما یویبک المخ کے تحت اجتناب واحتر از کا فتوی ہوتو کیا خوب ہے

جھینگا اگر حلال ہوا اور نہ کھایا تو خدا تعالیٰ گرفت نہیں کریں گے کہ جھینگا کو میں نے حلال کیا،تو کیوں نہ کھایا،اگر حرام ہوااور کھالیا جسیا کہ فتو ی دیا جار ہا ہے پھرتو خیر نہیں۔ المستفتی: محمد اکبرقائی،اماملی سید شیرکوٹ ضلع بجنوریو پی

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: جهيئه دريائي جانور ہے،اوردريائي جانوروں ميں سے مجھائي جميع انواء حفيہ کے زد کي بالا تفاق حلال ہے۔ابغورطلب مسكر صرف اتناہے جھينگا اقسام سمک ميں داخل ہے يانہيں اور سی مجھلی کے چھلی ہونے کے لئے اس کے خواص اور صفات لاز مدکے تعین کے بارے میں شریعت اسلامی میں کوئی منصوص دلیل نہیں ہے؛ اس لئے اس کی معرفت کا مدار مبصرین و ماہر حیوانات اور اہل لغت کی تحقیق پر ہوگا اور اگر ان میں اختلاف ہے، تو اس کے کم میں بھی اختلاف ہوگا اور اگر ان میں اختلاف ہے، تو اس کے کم میں بھی اختلاف نہیں ہے، تو حکم میں بھی اختلاف نہوں ہوگا اور اگر ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو حکم میں بھی اختلاف نہیں ہوگا اور آگر ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو حکم میں بھی اختلاف نہیں ہوگا اور تحقیق تو تو تو تھیں میں کہوگا ور تحقیق کے باوجود کسی مبصر اور ماہر اور اہل لغات کا اختلاف اس نا کارہ کی نظر سے نہیں گذرا اور نہ ہی اہل لغات نے جھینگا کے اقسام سمک سے خارج کیا ہے اور تذکرۃ الخلیل کی اصل عبارت دیکھ کی گئی ہے کہ حضرت قدس سرہ کو عام سمک کی طرح اس میں گی تھوئے کے اقسام سمک میں شامل ہونے میں تردد ہوگیا تھا اور تردد کی بناء پر حلت کا فتوی ندوینا حضرت قدس سرہ کا تقوی تھا اور اس سے عدم جواز پر فتوی دینالا زم نہیں آتا اور اقسام فتوی نہ دینا حضرت قدس سرہ کا تقوی تھا اور اس سے عدم جواز پر فتوی دینالا زم نہیں آتا اور اقسام فتوی نہ دینا حضرت قدس سرہ کا تقوی تھا اور اس سے عدم جواز پر فتوی دینالا زم نہیں آتا اور اقسام

سمک میں داخل ہونے کے لئے تین صفتوں میں سے صرف ایک کا پایاجا نا کافی ہے۔

(۱) خشکی میں آ کرتڑ پنااور بھد کنا۔

(۲) گلیمر سے کا ہونا اور اسی سے سانس لینا۔

(۳) کا نے داراورلائن دار پریادم کا ہونااوربعض سمک میں تینوں صفتیں جمع ہوجاتی ہیں، جیسا کہ بام مجھلی میں ہے اوربعض میں صرف ایک یا دو صفتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ مار ماہی کہ اس میں کا نے دار پرنہیں ہوتے ۔ نیز خشکی میں آگر کو دتی بھی نہیں؛ بلکہ سانپ کی طرح رئیگتی ہے؛ البتہ اس کے صرف گیر ہوئے ہیں اور جھینگہ میں کا نے دار دم ہوتی ہے اور خشکی میں آگر بھیدکتا اور کو دتا ہے؛ البتہ اس کے گیر ہوئے نہیں ہوتے اور گیر ہوئے ہرایک سمک کے لئے جزء لا یفک بھی نہیں ہے۔ نیز خشکی میں آگر زیا دہ دیر زندہ بھی نہیں رہتا ہے اور سوال نامہ میں اس کی زندگی کے بارے میں جو کہا گیا ہے، وہ مسلم نہیں؛ اس لئے کہ تجربہ کر کے بارے میں جو کہا گیا ہے، وہ مسلم نہیں؛ اس لئے کہ تجربہ کر کے بارے میں مقول ہے۔

کے بارے میں فتا وی عبدالحی میں منقول ہے۔

إحديها إسقاط وثانيها انفتاح لحييه، وثالثها جناح ذو شواك بينهن ستور، وكذا الذنب، وبعض أنواع السمك العلامات كلها ولبعضها بعضها كما شاهدنا. (فتاوى عبد الحئ قديم ٢/٢)

اورآ نجناب نے حضرت مولانا عبدالحی لکھنو کی گافتوی نقل نہیں فر مایا ہے؛ بلکہ صرف وہ عربی خیاب نے حضرت مولانا عبدالحی لکھنو کی گافتوی نقل کر دی ہے کہ جس سے منکرین جواز کا قول بھی ثابت ہوتا ہے اور حضرت علامہ موصوف کا اصل فتوی حمیدنگہ کی حلت پرہے اور ساتھ ساتھ حلت کے منکرین پرتر دید بھی فرمائی ہے۔علامہ موصوف کا اصل فتوی جوفارس میں ہے بلفظ نقل کیا جاتا ہے۔

'' وجھینگہ کہآں راار بیان بکسر ہمز ہمیگویند چنانچیاز صحاح وغیرہ مفہوم میشود حلال است چہآں نوعیت از انواع سمک والسمک کجمیع انواعہ حلال بالا تفاق'' یہی علا مہموصوف کے فتوی کی عبارت ہے، جس کوانہوں نے جھینگہ کی حلت میں تحریر فرمایا ہے، پھراس کے بعد ناجائز کہنے والوں پران الفاظ کے ساتھ تر دید فر مائی ہے کہ" وآ نکہ قائل حرمتش شدہ اندمنشاء آل فہمیدن تھینگہ را خارج ازاقسام سمک است ولیس کذا لک" پھراس کے بعد حمادیہ کی وہ عبارت نقل فر مائی ہے، جوآ نجناب نے سوال نامہ میں نقل فر مائی ہے اور حمادیہ کی عبارت صرف منکرین حلت کی تر دید کر کے ان کی دلیل کے ضعف کوظا ہر کرنے کے لئے لائے ہیں، یہ پوری تفصیل فیا وی قدیم ار ۲ ۵ میں موجود ہے۔

۔ اب بینا کارہ اپنی طرف سے پچھ لکھے بغیر مبصرین حیوا نات اور اہل لغات اور اہل فاوی کی سولہ کتا بوں کے حوالے حلت جھینگہ مچھلی کے متعلق آنجناب کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سجھتا ہے تا کہ ان پرغور کر کے شبہات کااز الہ کیا جائے۔

ن (۱) القاموس الحیط جولفت کی مشہور اور متند کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں۔
الاربیان بالکسر سمک کالدو د ۲۲۲۶ کہ چھینگہ کیڑے کی شکل میں ایک مجھلی ہے۔
(۲) منتہی الارب فی لغت العرب فارسی کی مشہور لغت ہے، اس میں لکھتے ہیں
''اربیان نوعی از ماہی است کہ آں را بہندی جھینگہ گویند ۲۸(۲۰)'' کہ جھینگہ اقسام سمک میں
سے ایک ہے، جس کو ہندوستان میں جھینگہ کہا جاتا ہے۔

(۳) تنتس اللغات ایک متند کتاب ہے،اس میں لکھتے ہیں''اربیان بھتے الف و باء تازی ملخ آب وآں نوعی از ماہی خوداست بہندی جھینگہ گویند ۴۴'' کہ اربیان ایک مجھلی ہے، جس کو ہندوستان میں جھینگہ کہتے ہیں۔

(۷) صراح لغت کی ایک مشہور کتاب ہے،اس میں ہے کہار بیان نوعےاز ماہی ۵۲۰ رکہ جھینگہ از قسم مچھلی ہے۔

۵) عرب وعجم کی مشہور کتاب تاج العروس میں ہے،والا ربیسان بسال کسسر سمک کالدود ۱ ۲۳۱۸ که جھینگہ کیڑے کی طرح ایک مجھلی ہے۔ (۲) المنجدار دومیں ہے کہ الاربیان جھینگہ مجھلی ہے ص:۵۲۔ (۷) المنجرع بي ميں ہے بـر غـو ث البـحـر نوع من صغر السمک تشبه

هیئته البر غوث ص: ۳۲ که جملیکه پسو کے مشابدایک چھوٹی مجھلی کی شم ہے اوراس کی دم میں مجھلی کی طرح کا نٹے دارلائن دار پر ہے

ی میں ہے۔ ۸، فیروزاللغات میں ہے کہ جھینگہ ایک قسم کی چھوٹی مجھلی ہے ص: ۳۹۷۔

(٩) علامه دميري مخمله ماہرين حيوانات ميں سے ہيں وہ اپني كتاب حياة الحيوان ميں

نقل فرماتے ہیں کہ الروبیان ہو السمک ۲۶۲۰۱ کہ تھینگہ مچھلی ہی ہے۔

(۱۰) مخزن المفردات طب کی مشہور کتاب ہے،اس میں بی عبارت ہے کہ مچھلی جھینگہ ماہی روبیان حلال مچھلی ہے،اس کی مونچھیں کمبی ہوتی ہیں، رنگ سفید ذا نُقه شیریں بساندہ۔

(مخزن المفردات)

(۱۱) تذکرہ داؤ دالطائی میں ہے، روبیان اسم مضرب من السمک کہ جھینگہ مجھلی کی ایک قتم کا نام ہے۔

(۱۲)مشہور محقق علا مہامیر علیؓ نے عین الہدایہ ۲۳ سے ارمیں جھینگہ کوا قسام سمک میں شارفر ما کرمباح قرار دیا ہے۔

(۱۳) حضرت مولا نامفتی عبدالسلام صاحب جواهرالفتاوی میں لکھتے ہیں کہ علاءمصرو

علاء عرب نے جھینگہ کے بارے میں لکھاہے کہ دنیا میں اقسام سمک میں سب سے زیادہ ذا نقہ دار جھینگہ مچھلی ہے۔

الذالاً سماك في الدنيا و أغلاها فيها الخ. (حواهر الفتاوى ٩٧/٢٥)

(۱۴) حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لا جپوری دامت بر کاتهم نے فتا وی رحیمیہ قدیم

۲ ر۲۹۷، جدید زکریا•ار۷۷ر میں بہت منصل اور مدلل فتاوی جھینگہ کے اقسام سمک

میں سے ہونے اور حلال ہونے پرتحر بر فرمایا ہے۔

(۱۵) حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے امدا دالفتاوی ۴۸۴۰ ۱۰ میں،

علامہ دمیریؓ کا حوالہ دے کر بہت انشراح کے ساتھ جھینگہ کے دریائی مچھلی اور حلال ہونے پراطمنان کا اظہار کرتے ہوئے تفصیلی فتوی صا در فر مایا ہے، جس کا ندائے شاہی میں شائع شدہ فتویٰ میں حوالہ دیا گیا ہے۔

(۱۲) حضرت علا مہ ابوالحسنات، مولا نا عبدالحی کلھنو کی نے اپنے فتو کی میں جھینکہ کو مجھلی ثابت فرما کر حلال لکھاہے، اور ساتھ میں ان لوگوں کی تر دیفرمائی ہے، جوایسے صفات کی بناء پر جھینکہ کودائرہ حلت سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو صفات آ نجناب نے سوال نامہ میں پیش فرمائی ہیں، جو کہ چھلی کے صفات لازمہ میں سے نہ ہونا مبصرین کی کتابوں سے ثابت ہو چکا ہے اور اس ناکارہ کی معلومات کے مطابق اپنے کا بر میں سے کسی نے بھی جھینکہ کے بالانشراح بالکل کھول کرنا جائزیا حرام ہونے پر فتوی نہیں دیا ہے اور جن اکا برنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، انہوں نے صاف حلال ہونے کا فتوی دیا ہے، جسیا کہ حضرت مولانا عبد الحجی کھنو کی، حضرت مولانا مید الحجی مصاحب لا جپوری مظلہم اور صاحب عین الہدایة وغیر ہم ہیں۔

ندکورہ تمام دلائل وشواہد کی بناء پراس ناکارہ کو بھی حلت پرفتوی کھنے میں بالکل اطمینان ہے اور آنجناب نے سوال نامہ کے آخر میں لکھا ہے کہ اگر حرام ہوا اور کھالیا، حبیبا کہ فتوی دیا جا رہاہے، پھر تو خیر نہیں تواس کا جواب یہ ہے کہ الحمد اللہ ہم فدکورہ اکا بر کے فتاوی کو شری دلیل اور جمت سمجھتے ہیں اور ہم شری دلیل وجمت کے مطابق فتوی کھنے میں کار ثواب اور حق تعالی شانہ سے خیر ہی کی امیدر کھتے ہیں اور ایسے اکا بر کے فتاوی کو نقل کر کے مسلہ بتلا نے میں خدائے پاک سے بیا مید ہے کہ آخرت میں ان حاملین شریعت کے زمرہ میں شامل فرمائیں گے ۔ فقط واللہ سجانہ و تعالی اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۸ رجمادی الاولی ۱۲ ۱۲ اه (فتوی نمبر:الف۲۲ ۸ (۲۲ ۳۲) سے ال [۸۱-۱۰]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک بکری کے بچہ نے خزیریا کتیا کے دودھ سے پرورش پائی ،تو سوال میہ ہے کہ بکری کے اس بچہ کا گوشت کھا نا حلال ہے یانہیں؟ اس کی عمر پوری ہونے پراس کی قربانی جائزہے یانہیں؟

المستفتى: محمر من في پورى، سيتا پورى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامہ میں جس مسئلہ کواٹھایا گیاہ، وہ مسئلہ انتہائی حیاس اور نازک ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم ہیہ کہ بکری کا بچہ فی حد ذاتہ پاک اور حلال ہے؛ البتہ اتنی بات قابل غورہے کہ ناپاک غذاہ سے پرورش پانے کے وجہ سے پاک ہونے یا حلال ہونے میں فرق آیا ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں سجی فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ بکری کے اس بچہ کے گوشت میں ناپاک غذا کا اثر نمایاں طور پر ظاہر نہ ہو، تو وہ بجہ بلاشبہ حلال ہے اس کا گوشت پاک ہے لہذا اسکی قربانی بھی جائز ہے اور اگر اس کے گوشت میں ناپاکی کے آثار نمایاں ہوجا ئیں اور اس کے بدن سے بد ہو آنے گے، تو وہ جلالہ کے حکم میں ہوجا تا ہے، اس کوات خود نول تک پاک غذا کھلائی جائے کہ ناپاکی کا اثر ختم ہوجا ئے اور اس کے بدن سے بد ہو تم ہوجا ئے اور اس کے جادر اس کی قربانی بھی جائز اور درست ہے اور اس کی قربانی بھی جائز اور درست ہے اور اس کی قربانی بھی جائز اور درست ہے اور اس کی قربانی بھی جائز اور درست ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ فقہاء کی عبارات ملاحظہ فرما ہے:

صاحب بدائع نے اس کوان الفاظ سے واضح فر مایاہے۔

والحكم متعلق بالنتن؛ ولهذاقال أصحابنا في جدي ارتضع بلبن خنزير حتى كبر أنه لا يكره أكله؛ لأن لحمه لا يتغير ولاينتن ؛ فهذا يدل على أن الكراهة في الجلالة؛ لمكان التغير والنتن، لا لتناول

الذجاسة. (بدائع الصنائع، زكريا ديو بند، كتاب الذبائح ٤/٤ ٥١، كراچي ٥/٠٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/٩)

اوراس و تبيين الحقائق، شامى اورطها وى على الدر بيس ان الفاظ كيما تحق قل فرمايا گيا ہے۔
يحل أكل لحم جدي غذي بلبن خنزير ؛ لأن لحمه لا يتغير و ما غذي
به يصير مستهلكا لا يبقي له أثر. (تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، زكريا ديوبند
جديد ٧/٤ ٢، امدادية ملتان ٦/١، شامي، كراچي ٦/١ ٣٤، زكريا ٩١/٩ ٤، طحطاوي
على الدر، كوئة ٤ ٢/٢)

اس کومبسوط سرھی میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔

ولو أن جدياً غذى بلبن خنزير، فلابأس بأكله؛ لأنه لم يتغير لحمه، وماغذى به صار مستهلكا، ولم يبق له أثر وعلى هذا نقول: لابأس بأكل الدجاجة، وإن كانت تقع على الجيف. (مبسوط سرحسي، دارالكتب العلمية بيروت ١١/٥٥١)

اورفتاوی تا تارخانیة میںاس طرح کےالفاظ سے منقول ہے۔

إذا أربي الجدي بلبن الخنزير لا بأس به، قال معناه إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالجلالة. (تاتارخانية، زكريا ١٤٠/١٨، رقم: ٢٨٢٩٣)

اورمبسوط میں بیعبارت بھی مٰدکورہے۔

والأصح أنها تحبس إلى أن تزول الرائحة المنتنة عنها؛ لأن الحرمة؛ لذلك وهو شي محسوس و لا يتقدر بالزمان لاختلاف الحيوانات في ذلك فيصار ذلك إلى اعتبار زوال المضر، فإذا زال بالعلف الطاهر حل تناوله. (مبسوط سرحسي، دارالكتب العلمية بيروت ٢٥٦/١) فقط والسّر المواتي عفا الله عنه الجواب عنه:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۵ر۳۶ ۱۳۳۱ه

۵ارر بیج الاول ۳۳۶اه (فتویل نمبر:الف ۱۹۵۲/۱۹۵۱)

# ناپاک اور پاک چارادونوں کھانے والے جانور کا حکم

سوال [۷۸۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ جوحلال جانور پاک اور ناپاک دونوں طرح کی غذا کھا تاہو، مثلا مرغ ہے، وہ پاک چارا کھا تاہواورانسان کی غلاظت بھی کھا تا ہو، خاص طور پر دیہا توں میں جو آزاد پھرتا ہے، وہ انسان کی گندگی کھا تا ہے، کیاایسے آزاد مرغ جوانسان کی گندگی بھی کھا تا ہو،اس کو بندر کھے بغیر فوری طور پر ذرج کر کے کھانا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: مُمرريحان،لكھنۇ

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ايسامرغ يا چو يايا جس كى غذا كامدار صرف نجاست كھانے برنہيں ہے؛ بلكہ پاك اور صاف سقرا چا راہمى كھاتا ہے اور انسان كى گندگى بھى كھاتا ہے اور گندگى كھانے كى وجہ ہے اس كے جسم اور گوشت ہے بد بوظا ہر نہيں ہوتى ہے، تو اس كو بند ركھے بغير ذرئ كر كے كھانا بلاكرا ہت جائز اور درست ہے؛ اس كئے كہ وہ جلالہ كے تمم كدائرہ ميں دائرہ ميں داخل نہيں ہے، اس كوامام زيلعى نے ان الفاظ كے ساتھ قال فرمايا ہے ملاحظ فرما ہے:

أما التي تخلط بأن تتناول النجاسة والجيف، وتتناول غيرها على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمها، فلا بأس به ولهذا يحل أكل لحم جدي غذي بلبن الخنزير؛ لأن لحمه لا يتغير و ماغذى به يصير مستهلكا لا يبقي له أثر و على هذا قالوا: لا بأس بأكل الدجاج؛ لأنه يخلط و لا يتغير لحمه. (تبين الحقائق، كتاب الكراهية، زكريا٧/٤٢، امدادية ملتان٦/١)

اس كومبسوط سرهني مين مزيد واضح الفاظ كے ساتھ فقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمایئے:

ولو أن جدياً غذى بلبن خنزير، فلابأس بأكله؛ لأنه لم يتغير لحمه، وماغذي به صار مستهلكا، ولم يبق له أثر وعلى هذا نقول: لابأس بأكل

الدجاجة، وإن كانت تقع على الجيف؛ لأنها تخلط و لايتغير لحمها و لاينتن. (مبسوط سرحسي، دارالكتب العلمية يروت، كتاب الصيد ٢٥٥/١)

اورشامی میں اس کو ان الفاظ کے ساتھ قتل کیا گیا ہے۔

لا تكره الدجاجة المخلاة وإن أكلت النجاسة يعنى إذا لم تنتن بها لما تقدم؛ لأنها تخلط و لايتغير لحمها. (شامي، كتاب الذبائح، زكريا٩/٥٤٥، كراچى ٦/٦٠٠)

اورصاحب بدائع نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے ملاحظہ فرمایئے:

لا يكره أكل الدجاجة المخلي، وإن كان يتناول النجاسة؛ لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة؛ بل يخلطها بغيرها، وهو الحب ذا و ذا. وقوله: ولهذا إذا خلطت لا يكره و إن وجد تناول النجاسة؛ لأنها لا تنتن فدل أن العبرة للنتن لا لتناول النجاسة. (بدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيود، زكريا٤/٤٥١، كراچي٥/٤) فقط والسيان نوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۳۳ ۲/۳۲ ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۵رزیخ الاول ۱۳۳۹ هه ( فتوکی نمبر:الف ۱۳۴۱ (۱۱۹۵)

بكرى اوركتاء اسى طرح سورا وربكرى كاختلاط سے پيداشدہ بي كاحكم

سوال [۱۰۷۸۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کد بکری اور کتاا ورسورا ور بکری سے ل کر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچہ کا گوشت کھانا جائز ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: جس بچه کی مان حلال ہے، اس کا بچہ بھی حلال ہے؛ لہذا کتا اور بکری سے پیدا ہونے والا اور خزیر اور بکری سے پیدا ہونے والا بچہ حلال ہوگا،

اس کا گوشت کھانااوردودھ بینادرست ہے۔

لأن المعتبر في الحل والحرمة الأم فيما تولد من مأكول وغير

مأكول. (شامي، كتاب الذبائح، كراچي ٥/٦، ٣٠، زكريا٩ /٤٤، تبيين الحقائق، امدادية

ملتان ٥/٥ ٢٩، زكريا ٦/٨٦٤، مجمع الأنهر قديم ٢/٣ ٥١، جديد دار الكتب العلمية

ييروت ٢٦١/٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۲/۲۲۲ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۶ رر نیجالاول ۱۳۱۷ھ (فتوکی نمبر:الف ۳۷۳۹/۳)

### دانه سے برورش شدہ مرغیوں کا کھانا

سوال [۱۸۵۷]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ چوزوں (مرغی کے بچوں) کے لئے میلوں میں جو مرغی کے لئے دانہ تیار ہوتا ہے، اس کے اجزاء میں چاول، پالش، مچھلی کی آنت او جھڑی اور خنز بر کی چربی شامل ہوتی ہے، یہ دانہ اگر چوزوں کو کھلایا جائے، تو بہت تیز پرورش ہوتی ہے اور بچہ چالیس دن میں ڈیڑھکلو کا ہو جاتا ہے؛ لہذا معلوم یہ کرنا ہے کہ جو چوزے اس مرغی دانہ سے پرورش پاتے ہیں، ان کا کھانا جائز ہے یانہیں؟

(۲) دوسرى بات يمعلوم كرنا ہے كه خوداس دانه كاچوز ول كوكھلانا جائز ہے يانہيں؟ المستفتى: حاجی محظیل ٹائڈ ہادل، رام پور

باسمه سجانه تعالى

البحسواب و بسالله التو فیق: ان چوزوں کا جن کی پرورش مذکورہ دانہ سے ہوئی ہے، کھانا حلال ہے؛ البتہ ذرئے سے پہلے چندروز حلال چارہ کھلایا جائے، تو بہتر ہے۔ (متفاد: امداد الفتادی ۴۸/۵۰، احسن الفتادی ۴۲۸/۸۱ – ۴۰۸/۷) لوعلفها علفا حراما لم يحرم لبنها و لحمها، وإن كان الورع الترك. (الأشباه والنظائر ص: ٥٧)

والجدي إذا كان يربي بلبن الأتان والخنزير، إن اعتلف أياما فلابأس لأنه بمنزلة الجلالة والجلالة إذ احتسبت أياما فعلفت لا بأس بها. (هندية، كتاب الذبائح، الباب الثاني، حديد زكريا ٥/٣٣٤، وعلى هامش الهندية، زكريا قديم ٥/٠٩، شامي، زكريا٩ ٢/٤٤، كراچي ٢/١٤٣)

(۲) یه دیکھاجائے که اس دانه میں حلال اشیاء غالب ہیں یا حرام؟ اگر حلال غالب ہیں، تو پھرید دانه چوزوں کو کھلا ناجائز ہے، اوراگر حرام غالب ہوں، تو پھر چوزوں کو بید دانه کھلا ناجائز نہیں ہے۔ (متفاد :عزیز الفتادی ار ۲۱)

إنها حرام عليكم الميتة، والدم، ولحم الخنزيو. [بقره: ١٧٣] بخلاف الودك أي دهن الميتة؛ لأنه جزئها فلا يكون مالاً.....وكذا الانتفاع به. (شامي، زكريا ٢٦٦/٧، كراچي ٥/٣٧) فقط والله بيجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاتمي عفاالله عنه الجواب سيحيح: الجواب محيح: مامرزيج الاول ٢٣٢ اله احتراح المسلمان منصور يورى غفرله (فتو ئانم بر: الف ١٣٢٢ ١٣٥)

## انسان کے براز کھانے والے مرغ کاحکم

سے ال [۸۵۵-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں: کد دیہاتوں میں جو مرغیاں صبح صبح انسان کا براز کھایا کرتی ہیں ،الیی مرغیوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ديها تول ميں جوم غيال صبح صبح انسان كابراز كھانى ہيں،ان كوذئ كركے كھانااس وقت تك جائز ہے، جب تك ان كے كوشت كے اندر

نجاست كااثر بدبوه غيره ظاهر نه به وجائ اوراگر گوشت مين بد بوظاهر به و نے لگے، تو جلاله كے حكم ميں به وجائيں گل اور انہيں ١٣ رون تك پاك غذا كھلانے كے بعدان سے كرابت ختم به وكتى ہے۔

لا يكره أكل الدجاجة المخلي، وإن كان يتناول النجاسة؛ لأنه
لا يغلب عليه أكل النجاسة؛ بل يخلطها بغيرها. (هندية، كتاب الذبائح، الباب الشاني في بيان مايؤ كل لحمه و ما لا يؤ كل جديد زكريا ٥/٤ ٣٣، و على هامش الهندية، زكريا قديم ٥/٠٩)

أما الدجاجة المخلاة، فلابأس بأكلها؛ لأنها تخلط بين العذرة وغيرها. (الولوالحية، مكتبه دار الإيمان سهارنبور ٦/٣ ٥)

لابأس بأكل الدجاج؛ لأنها تخلط ولايتغير لحمه. (البحر الرائق، زكريا٨/٣٣٥، كراچي، ١٨٣/٨)

لابـأس بـأكـل الـدجاج؛ لأنها يخلط و لايتغير لحمه. (شــامي، كراچي ٣٤١/٦، زكريا ٩١/٩) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲۳ محرم الحرام ۱۳۳۵ ه (فتویل نمبر: الف ۴۸ ۹ ۱۱۴۰)

# ابھی ابھی انسان کا برازجس مرغ نے کھایاس کا حکم؟

سوال [۷۸۶-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مرغ اگر مخلوط غذا کھائے، تو وہ بلا کرا ہت حلال ہے، تو سوال ہیہے کہ مرغ کی غذا ناپاک تو نہیں؟ لیکن اس نے ابھی ابھی انسان کا براز کھا یاہے، اب اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مرغ نے ابھی ابھی انسان کابراز کھایاہے،

تو نجاست اس کے بدن میں سرایت کرنے سے پہلے لینی ایک گھنٹے میں ذبح کر کے کھانے میں کوئی کراہت نہیں۔اوراگر بیا ندازہ ہو کہ نجاست اس کے گوشت میں سرایت کر گئی ہے، تواس صورت میں اس کا کھانا مکروہ ہے، بلا کراہت کھانے کی صورت یہ ہے کہ ۳ ردن تک اس کوصاف غذا کھلائی جائے۔(مستفاد: فتاوی دار العلوم ۲۵۲/۱۵۳)

ولو سقىٰ ما يؤكل لحمه خمراً، فذبح من ساعته حل أكله، ويُكره.

(شامي، كتاب الحظر الإباحة، كراچي، ١/٦ ٣٤، شامي، زكريا٩ ٢/٩٤)

والشاة، والإبل، إذا سقيي خمراً، فذُبحت من ساعتها حل أكلها.

(خانية جديد زكريا٣/٤ ٢٥، وعلى هامش الهندية، زكريا ٣٥٩/٣)

عن محمد أفي الناقة، والشاة، والبقرة الجلالات أنها إنما تكون جلالة إذا أنتنت وتغيرت ووجد منها ريح منتنة، والحكم متعلق بالنتن وهذا يدل على أن العبرة للنتن لا لتناول النجاسة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/٥٤، بدائع الصنائع، زكريا ٢/٥٤)

و في التجنيس: إذا كان عليها نجاسة تحبس الدجاجة ثلاثة أيام. (شامي، كراچي ٣٠٦/٦، زكريا٩/٤٤٤) فقطوالله سيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱رمحرم الحرام ۱۲۳۵ هه ( فتوکی نمبر:الف ۴۸ /۱۱۲۰)

عام غذادانه وغيره هول اورساتھ ميں خزير كے اجزاء بھی كھلائے تو كيا حكم؟

سوال[۷۸۷-۱]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ مرغی پالن میں جو غذا کھلائی جاتی ہے، ان غذاؤں میں خزیر کے اجزاء بھی ہوتے ہیں، تواس صورت میں اس سے پرورش شدہ مرغیوں کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ وہ حلال ہیں یا حرام؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگرخزیر کاجزاء بعینه باقی ہوں اوروہی مرغیوں کو کھلایا جاتا ہے، تو اگر دیگر پاک غذا زیادہ مقدار میں ہوں اوریہ نا پاک غذا کم ہو تو جلالہ کے حکم میں نہ ہوں گے اور مرغی پالن میں جن مرغیوں کی عام غذا دانہ وغیرہ ہوں اور ان کے ساتھ میں خزیر کے اجزاء بھی بطور غذا دیتے ہوں، تو ایسے مرغوں اور مرغیوں کا کھانا بلاکراہت حلال اور درست ہے ؛ اس لئے کہ عام غذا یا کہے۔

إذا خلط بين أكل العذرة وغيرها ليست بجلالة يحل أكله. أما الدجاجة المخلاة فلا بأس بأكلها؛ لأنها تخلط بين العذرة وغيرها. (الولوالحية، دارالإيمان سهارن پور٣/٣٥)

لا بأس بأكل الدجاجة؛ لأنها تخلط ولا يتغير لحمه. (البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب، زكريا ٣٣٥/٨، كوئته ١٨٣/٨)

لايكره أكل الدجاجة المخلي، وإن كان يتناول النجاسة؛ لأنه لايغلب عليه أكل النجاسة؛ بل يخلطها بغيرها، وهو الحب (بدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيود، زكريا٤/٥٥، كراچيه/٤٠) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم كتاب الذبائح والصيود، زكريا٤/٥٥، كراچيه الله كتبه: شبيراحم قاسمى عفا الله عنه ٢١ مرمرم الحرام ١٣٨٥ه هـ (فقي نمبر: الف ١٣٨٨/٨١١)



### (١١) باب الانتفاع بالحيوانات

# گائے کا گوشت کھانا جائز ہے یانہیں؟

سے ال [۸۸ک\*۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ گائے کا گوشت کھانا جائز ہے یانہیں؟ ان جگہوں پر جہاں حکومت کی طرف سے پابندی ہو، جبیہا کہ چنددن پہلے دار العلوم دیو بندسے عدم جواز کافتوی جاری ہوا تھا۔

المستفتی: محمر آ تاب عالم

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ہندوستان میں گائے، بیل شریعت اسلامید کی روسے بلاتر دوجائز اور حلال ہیں؛ البتہ جن علاقوں میں گائے ذخ کرنا قانو نا جرم ہے، ان علاقوں کے مسلمانوں کو گائے ذخ کر کے اپنی جان و مال کوخطرہ میں ڈالنے سے احتر از کرنا چاہئے؛ اس لئے کہ شریعت کا بی بھی تھم ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالواور دار العلوم دیو بند سے عدم جواز کے فتوی کے متعلق جو بات کھی گئی ہے، وہ صرف اخبار ومیڈیا کی بات ہے، دار العلوم دیو بند کافتوی براہ راست دیکھ لینا چاہئے۔

قال الله تعالىٰ: وَلَا تُـلُـقُوا بِاَيُدِيُكُمُ اِلَى التَّهُلُكَة . [البقره: ١٩٥] فقط والله سبحا نه و تعالى اعلم

كتبه :شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۵رزى الحجه ۱۳۳۱ ھ (فتو ئىنمبر:الف ۱۰۲۳۵/۳۹)

## ولادت کے فور أبعد گائے کے دود ھا حکم

سوال[۹۸۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گائے ، بھینس جب بچہ ختی ہے، تواس کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن اس گائے کا گاڑھا دو دھ دوہ کرکھیس پکاتے ہیں، کیااس کا کھانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب وبالله التوفيق: جينس يا گائے كے بجددينے كے بعد جوموٹا دودھ ہوتا ہے، اس كا استعال كرنا شرعاً جائز اور درست ہے، اس ميں كوئى قباحت نہيں ہے۔ (متفاد: فتوى رجميه قديم ۳۰۴، جديدزكريا ۱۳۷۰) فقط والله سجانہ وتعالی اعلم

الجواب سیحی: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۲٫۸ ۱۳۲۳/ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۷رجهادی الثانیه ۴۲۳ اه (فتو کانمبر:الف ۲۹۸۳/۳۷)

### انجکشن کے ذریعہ جانوروں سے دودھ حاصل کرنا

سوال [۹۰-۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہا گئے گئی سال کی ہوگئی ، مگر حاملہ نہیں ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں دوائیوں اور انجکشنوں کے ذریعے بغیر بچہ دیئے دودھ دیتی کردوں گا، دس کیلودودھ دیا کر گئی ، تو کیا اس طریقہ سے جانور سے دودھ لیا جا سکتا ہے؟

المستفتى: محريونس احمر، گڈھ پنجاب

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: أنجكشن كذر بعدد ودهماصل كرني مين كوئى كراهت نهيس هيئ كراهت نهيس هيئ كراهت نهيس هيئ كراهة عن نهيس هيئ كل اكثر جانور أنجكشن كي بعد بهى دوده دية بين؛ لهذا شرعاً جائز هوگا۔

(متفاد: امداد الفتاوي ۲۲/۴۷ ۲، محمودية قديم ١٥ (٣١٠) و ابتيل ٢١٨ ٢٨٧) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب سيح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ رام ۱۹۱۷ ه

کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۱۰ریج الثانی ۱۳۱۷ه (فتوی نمبر:الف۲۷٬۳۰٫۳)

### انجکشن کے ذریعہ جینس کا دود ھ نکالنا

سوال[۱۹۷۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ انجکشن کے ذریعہ جینس کا دودھ نکالنا کیسا ہے؟ جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فعل جینس کے ساتھ طلم ہے، شریعت کی روسے اس کا جواب مرحمت فر مادیجئے۔
المستفتی: عافظ رئیس احمر، شیر کوٹ، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفنيق: انجكشن ك ذريع بهينس كادوده نكالناجائز ہے اور اس انجكشن سے بھينس كواليى تكليف نہيں ہوتى، جس كوظلم كہا جائے؛ بلكداس كے اعضاء كو وصلے كرنے كے لئے يہ انجكشن لگایا جاتا ہے۔ (متفاد: فتاوی محموديہ قديم ۲۱۸۸۵، واجمیل تقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹رجمادی الثانبیک ۱۴۱ه (فتوکی نمبر:الف۲۸/۳۲۸)

#### جرسی گائے کا دود ھا ورگوشت کھا نا

سےوال [۹۲-۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ فریا کے بارے میں: کہ جرس گائے کا دود ھاور گوشت کھانا کیسا ہے؟ جرس گائے کی نسل کی ابتداء کہاں سے ہوئی؟

المستفتی: محمش الحق، مدھے یور، بھاگل یور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جرس گائ كادودهاور گوشت كهانادرست ہے۔ (متفاد: فتوی مجمود به قدیم ۱۷ / ۲۹۰، دُابھیل ۲۴۸/۱۸)

واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج الإباحة .....إنما تثبت الحرمة بعارض نص مطلق، أو خبر مروي، فما لم يوجد شيئ من الدلائل المحرمة، فهي على الإباحة. (محمع الأنهر، كتاب الأشربه، دارالكتب العلمية بيروت ٤٤٤/٤، مصري قديم ٦٨/٢٥)

اوراس کی نسل کی ابتداء کے بار کے میں ہمیں معلو مات نہیں ہیں۔فقط واللہ سبحان و تعالی اعلم کتبہ: شبیراحمد قاسمی عفا اللہ عنہ ۵ارمحرم الحرام ۱۳۱۷ھ (فتو کی نمبر: الف۲۳۲۲)

# امریکن گائے کے دودھ کا حکم

سے ال [۹۳-۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ امریکن گائے کے مادہ کے بارے میں سنا ہے کہ خنز ریسے لیا گیا ہے۔ نیز آواز اور شکل سے مشابہت بھی رکھتی ہے، تواس کے دودھ گوشت کا کیا حکم ہے؟

الىمسىتفتى: عبدالقادر، قائمى، خادم مدرسەضياءالعلوم، كرتپور، بجنور

باسمه سجانه تعالى

**الجواب و بالله التو فنيق**: امریکن گائے کا دودھ اوراس کا گوشت استعال کرنابلا شبه حلال و جائز ہے۔ (متفاد: فرادی محمودی قدیم کارے۲۹، ڈابھیل ۲۴۸/۸۸)

و المتولد بين الأهلي والوحشي يتبع الأم (در مختار) تحته في الشامية: تبعاً للهداية وغيرها، قال في البدائع: فلو نزا ثور وحشي على بقرة أهلية، فولدت ولداً يضحى به دون العكس؛ لأنه ينفصل عن الأم وهو حيوان متقوم تتعلق به الأحكام. (شامي، كتاب الأضحية، زكريا ٢٦٦/٩، كراچي ٢٦٦/٦، هداية، اشرفي ديو بند ٤٩/٤٤) فقط والله سبحا نهوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۷۸ ۱۳۷۸ ۱۰۰ کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱رجمادی الاولی ۲۱ ۱۲ ه (فتو کی نمبر:الف ۲۱۷ / ۲۱۷)

#### امریکن گائے کا دودھاور گوشت حلال ہے؟

سوال[۱۹۵۷]: کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہامریکن گائے کا دو دھ بینا حرام ہے یا حلال ہے؟ میرے گاؤں میں یہ بات مشہور ہے کہامریکن گائے کو انجکشن کے ذریعی مشہرایا جاتا ہے، پھراس سے اولا دبیدا ہوتی ہے، اسی طرح سلسلہ چاتا رہتا ہے، تو ایسد گائے کا دو دھ بینا صحیح ہے یانہیں؟

المستفتى: محرقاتهم گوجر، بھوانی پور،ادهم سنگه نگر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: امريكن كائرودها وركوشت طال بـ والـمتولد بين الأهلي و الوحشي يتبع الأم (در مختار) قال في البدائع: فلو نزا ثور وحشي على بقرة أهلية، فولدت ولداً يضحى به دون العكس، لأنه ينفصل عن الأم وهو حيوان متقوم تتعلق به الأحكام ومن الأب ماء مهين ولذا يتبع الأم في الرق و الحرمة. (شامي، كتاب الأضحية، زكريا ٩/ ٢٦٤، كراچي ٢/ ٢٤٦، هداية، اشرفي ديوبند (عر) ٤٤٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹رجمادیالاولی ۱۳۲۱ هه (فتو یکنمبر:الف ۲۲۹۲/۳۵)

# مری ہوئی مرغی کا نڈا

سے ال (۱۰۷۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہاگر کوئی مرغی یا بطخ مرجائے، تو اس کے اندر کے انڈے کو نکال کراستعال کرنا کیساہے؟

المهستفتی: محمرعبدالجلیل، بردوانی، متعلم مدرسه ثنایی مرا دآباد باسمه سبحانه تعالی

الجواب وبالله التوفيق: مرى بوئى مرغى يالِخ ك پيك سن نكا لے بوك صحيح وسالم اندے كا ستعال درست ہے۔ (متفا: قاوئ محمود يقديم ١٥٦/٥، وُ الجيل ٢٣٦/١٨) المبيضة إذا خرجت من دجاجة ميتة أكلت. (فتاوى عالم گيري، الباب الحادي عشر في الكراهية في الأكل، زكريا جديد ٥٢٥، قديم ٥٣٩٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۳۷ جمادی الثانیه ۱۳۲۲ ه (فتوی نمبر:الف ۲۲۵۷/۲۵)

### جس مرغی کا مرغے کے ساتھ اختلاط نہ ہوا ہواس کا انڈا

سوال [۹۲ کے ۱۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہالی مرفی جس کا مرغے کے ساتھ اختلاط نہ ہوا ہو،اس کا نڈا کھانا جائز ہے یانہیں؟ بارے میں: کہالی مرفی جس کا مرغے کے ساتھ اختلاط نہ ہوا ہو،اس کا نڈا کھانا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ ہجانہ تعالیٰ

الجسواب و بسالله المتو هنيق: جس مرغی کامر نے کے ساتھا ختلا طرنہ ہوا ہو، اس کا انڈ اکھانا بلا کراہت جائز ہے عدم جواز کی کوئی وجنہیں ہے۔

واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج الإباحة .....إنما

تثبت الحرمة بعارض نص مطلق، أو خبر مروي، فما لم يوجد شيئ من الدلائل المحرمة، فهي على الإباحة. (محمع الأنهر، كتاب الأشربه، دارالكتب العلمية بيروت ٢٤٤/٤، مصري قديم ٦٨/٢ه) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمدقاسى عفاالله عنه ۲ررجبالمر جب۱۲۱۵ (نتو كانمبر:الف ۲۰۹۷/۱۳۹

# کتیا کا دو دھ پینے والے گائے کے بیچے کے گوشت کا حکم

سوال[۷۹۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں : کہ میرے یہاں پرایک گائے کا بچہ بل رہاہے، جو کہ لگ بھگ ڈیڑھ سال کا ہے، ابھی کوئی چارمہینے پہلے میر لے روکوں نے اس گائے کے بچہ کوکسی کتیا کا دودھ پیتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی کوئی چارمہینے پہلے میر لے رکوں نے اس گائے کے بچہ کوکسی کتیا کا دودھ پیتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا؛ جبکہ میں خودہی اس کو کھولتا با ندھتا ہوں۔ اب آپ مسئلہ کو بغور پڑھ کر شرع کی روسے بیانے کی زحمت گوارہ فرما ئیں کہ اس گائے کے بچکو میں کاٹ کر لیمن ذرج کر کے اپنے کھانے کے صرف میں لاسکتا ہوں یا نہیں؟ گائے کے بچکو میں کاٹ کر لیمن فرما نمیں مہر بانی ہوگی۔ مدل وقع عطا فرما ئیس مہر بانی ہوگی۔

المستفتى: محمد یعقوب قریثی،اصالت پوره،مرادآ باد پسجانه تعالی

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامه مين درج شده گائے كے بچكوذى كر كاسكا كوشت كھا نابلاكراہت حلال رہےگا۔

ولهذا يحل أكل لحم جدي تغذي بلبن الخنزير ؛ لأن لحمه لا يتغير وما غذي به صار مستهلكاً لا يبقي له أثر. (تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب، زكريا ٢٤/٧، امدادية ملتان ٢/٠١، البحر الرائق، كتاب الكراهية،

ف صل في الأكل والشرب، كو ئنه ٢/٨ ، زكريا ٣٣٥/٨، بزازية، زكريا جديد ٣٦٤/٣، وعلى هامش الهندية، زكريا ٩/٣ ٥٣) فقط والتسبحا نهوتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۳۷ جمادی الثانیه ۴۰۸۱ هه (فتوکی نمبر:الف۲۲۷۲۲)

# جس گائے سے زنا کیا گیا ،تواس کوکیا کیا جائے

سوال [۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیا نِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: که براہین و دلائل شرعیہ فقہ حنفی کے مطابق تحریر فرما کر مشکور وممنون فرما ئیں عین کرم ہوگا۔

زیدنے بکر کی گائے کیساتھ زنا کیا، بکر نے محلّہ والوں سے کہا، محلّہ والوں نے ایک مولا ناکے پاس مسکلہ معلوم کرنے کو بھیج دیا، مولا نانے مسکلہ بید دیا کہ زانی سے گائے کی قیمت اوراو پر سے جرمانہ لیا جائے، چنا نچہاسی طریقہ سے محلّہ والوں نے قیمت اوراو پر سے جرمانہ لیا اور مولا ناکے کہنے پڑمل کیا، آیا بہ سیجے ہے مطریقہ سے محلّہ والوں نے قیمت اوراو پر سے جرمانہ لیا اور مولا ناکے کہنے پڑمل کیا، آیا بہ سیجے ہے یا نہیں؟ اس گائے کو ذرج کر کے وفن کیوں کیا گیا؟ اس کا گوشت کیوں نہیں کھایا گیا؟ اورا گرا سے تیمت لینا جرمانہ لینا یہ بھی تو بیچنا ہوا یا اس کا گوشت کھانا حرام اور بیچنا بھی حرام، تو زانی سے قیمت لینا جرمانہ لینا یہ بھی تو بیچنا ہوا یا نہیں؟ اور گائے والے کو نقصان ہور ہاہے اب کیا کرنا ہے؟
المستفتی: عبدالصمد، محلّہ بلاسپور گیٹ، رام پو

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صرف گائے کی قیت وصول کرنا درست ہے اوراوپر سے جرمانه مالی لینا جائز نہیں ہے۔

عن أبي حميد الساعديُّ، أن رسول الله صلى اللهعلية وسلم قال: لا يحل

الامري أن يأخذ مال أخيه بغير حقه و ذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم.

(مسند أحمد بن حنبل٥/٥٤، رقم: ٣٤٠٠٣)

اور جو جرمانہ لیا گیا ہے، اس کا واپس کرنا ضروری ہے اورگائے کے جلانے کا جو تھم ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کا گوشت کھاتے وقت واقع ہیا د آنے کی وجہ سے طبیعت میں سخت قسم کی کرا ہت بیدا ہو سکتی ہے، ورنہ فی نفسہ گائے مٰدکور کا گوشت شرعا حرام نہیں ہے۔ نیز اس کوالیں جگہ لیجا کرفر وخت کر دینا بھی جائز ہے کہ جہاں کے لوگوں کواس واقعہ کی اطلاع نہیں ہے۔ (متفاد: فناوی مجمودیہ ۲۷ ۳۵، ڈابھیل کا ۳۸۲)

وتذبح ثم تحرق أي لقطع امتداد التحدث به كلما رؤيت وليس بواجب (وقوله) يطالب لصاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة .....والظاهر لا يجبر عملى دفعها. (شامي، الحدود، مطب في وطء الدابة، زكريا ٣٦/٦، كراچي ٢٦/٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٠٤) فقط والسّجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۸۱۷ چالثانی ۱۳۱۲ هه (فتویل نمبر:الف۲۲۷۸۲ ۲)

### بکری کاوہ بچہجس کا سرکتے اور بقیہ دھڑ بکری کی طرح ہواس کا کھانا

سوال[۹۹۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ بکری نے بچہ جنا جس کا سرکتے اور دھڑ بکری کا ہے، تو کیااس کا کھانا، قربانی دیناجائز ہے؟

السمتوليد من الحيوان تعتبر إلا في الحرمة والحل كمطابق جائز ہونا حاسبے ؛ جبكه اس كاركيس الاعضاء حرام جانور كا ہے، مفصل و مدلل تشفى بخش جواب درج فرمائيس؛ كيونكه يہاں فالف گروپ كے علماء نے مثلارضا خانى ،غير مقلدنے جواب دينے سے بحز کا اظہار کر دیا ہے، بالآخروہ لوگ میرے پاس آئے ؛کیکن کسی بھی فتاوی کے کتب میں مجھے سلی بخش جواب نہ مل سکا؛ لہذا ان با توں کو محوظ خاطر رکھ کر جواب شبت فرما ئیں۔ المستفتی: اسرارالحق، قامی

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: بری کاوه پچ جس کاسر کتے اور بقیہ دھڑ بری کی طرح ہے، اس کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگروہ بچہ گوشت کھا تا ہے یا زبان سے پانی پیتا ہے، یا کتے کی طرح آواز کرتا ہے، تو اس کا کھا نا حلال نہیں ہے۔ اور اگر گھاس کھا تا ہے، یا پی منہ سے پیتا ہے، یا بکری کی طرح آواز کرتا ہے، تو پھر کھانا حلال ہے اور اگر بچ میں دونوں طرح کی صفت ہے، تو اس کے سامنے پانی رکھا جائے گا، تو اگر بکری کی طرح پیتا ہے، تو اس کا کھانا اور قربانی کرنا دونوں حلال ہے اور اگر کتے کی طرح زبان سے پانی پیتا ہے، تو اس کا کھانا اور قربانی دونوں نا جائز ہے۔

فجاءها نتاج له رأس ككلب فينظر، فإن أكلت لحماً، فكلب جميعها، وإن أكلت تبناً فذا الرأس يبتر و يؤكل باقيها وإن أكلت لذا، وذا فاضر بنها والصياح يخبر، وإن أشكلت بأن نبح كالكب وثغاً كالعنز أي فإن نبح لا يؤكل وإن ثغا يرى رأسه ويؤكل الباقي، وظاهر كلامه أن اعتبار هذه الأمور على هذا الترتيب فبعد وضوح علامة الأكل لا يعتبر الصياح مطلقاً وبعد وضوح علامة المجوف مطلقاً وعليه فإذا أكل لحماً وثغاً، أو ظهر له كرش لا يؤكل وإذا أكل تبناونبح، أوظهر له أمعاء يؤكل. (اللرمع الرد، كتاب الذبائح، زكريا ١/٥٤، كراچي ٢١١٦٣)

شاة ولدت ولداً بصورة الكلب فأشكل أمره، فإن صاح مثل الكلب لا يؤكل وإن صاح مثل الماء بين يديه إن صاح مثل الشاة يؤكل وإن صاح مثلهما يوضع الماء بين يديه إن شرب باللمان لا يؤكل؛ لأنه شاة،

وإن شرب بهما يوضع التبن واللحم قبله إن أكل التبن يؤكل؛ لأنه شاة، وإن أكل اللحم لا يؤكل وإن أكلهما جميعًا بذبح ان خرج الأمعاء لايؤكل وان خرج الكرش يؤكل. (عالمگيري، الباب الثالث في المتفرقات، زكريا قديم ٥/٠٥، حديد ٥/٥٣، المسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٠/٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسى عفا الله عنه

لتبه: تقبيراحمدقا مى عفااللەعنە ٩ رمحرم الحرام ١٣٢٠ھ (فتو كى نمبر:الف ٥٩٣٣،٣٣ ـ ٢)

### حلال جانوروں کے خصیتین کا کھانا

سوال [۱۰۸۰۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: که خصیتین میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تو طاقت کے ارادے سے ان کا کھانا بلا کراہت حلال ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: خصيتين كاكهانا احناف كيهال مكروه تنزيبي ب، حفيه كي يهال حلال جانورول كسات اعضاء كالكهاناممنوع ب:

۱. دم مسفوح ۲. ذکر ۳. خصیتین ۴. قبل ۵. غدود ۲. مثانه ۷. پیته۔

ان سات میں سے دم مسفوح حرام ہے، جس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے اور مثانہ، غدود، پیۃ، بچہ دانی، کا کھانا مکروہ تحریکی اور خصیتین کا کھانا مکروہ تنزیہی ہے اور ذَکر میں کراہت تحریکی اور تنزیہی دونوں کا احتمال ہے۔عرب کے لوگ خصیتین بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔

عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كره من الشاة سبعًا: الدم السمسفوح، والذكر، والأنثين، والقبل، والغدة، والمثانة، والمرارة.

(مراسيل أبو داؤد ص:٩١، مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي ٢/٣٥/٥، رقم: ٨٧٧١، اعلاء السنن ١٧/١٣)

وأما بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان، سبعةٌ: الدم المسفوح، والذكر، والأنثيان، والقبل، والغدة، والمثانة، والمرارة. (هندية، كتاب الذبائح، الباب الثالث في المتفرقات، زكريا قديم ٥/ ٠٩ ، حديد ٥ /٣٣٥)

ويكره من الشاة الحيا، والخصية، والمثانة، والذكر، والغدة، والمرارة، والدم المسفوح للأثر الوارد في كراهة ذلك. (محمع الأنهر، كتاب الخنثي، دارالكتب العلمية بيروت ٤/٩ ٩/٤، مصري قديم ٧٤٣/٢)

إذا ما ذكيت شاة فكلها سوى سبع ففيهن الوبال

و دال، ثم ميمان و ذال

فحاء، ثم خاء، ثم غين (در محتار، كتاب الحنثيٰ، كراچي ٦/ · ٧٥زكريا · ٤٧٨/١) **فقط والله سبحانه وتعالى اعلم** 

كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۵رزی قعده ۱۳۳۴ھ (فتوى نمبر:الف ۴۴۸۷۱۳۱)

### بكرے كے خصيوں كودوا كے طور پر استعمال كرنا

سوال [۱۰۸۰]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ بکرے کے خصیوں کا کیا تھم ہے؟ اس کو دوا کے طور پر استعال کرنا جا ئز ہے یانهیں؟ جبکه دوسری دوا کم اثر اور فائدہ رکھنے والی موجود ہو، ہومیو پیتھ کی دوائیوں میں شراب کا محلول ملایاجا تا ہے،اور بیطر یقهٔ علاج جا ئزہے؟

المستفتى: ابوالخير باسمه سجانه تعالى

البجواب وببالله التوفيق: بكرے كاخصياسى طرح ديگر حلال جانوروں كاخصيه

حنفیہ کے نزد کیے حلال نہیں ہے؛ بلکہ مکروہ ہے۔ (متفاد: فناوی محمودیو قدیم ۳۵۷/۱۳۸، ڈابھیل ۲۹۸/۷) اور شک مکروہ کوعلاج کے طور پراستعال کرنا حضرت امام ابویوسف ؓ کے قول کے مطابق جائز ہے اوراسی پر حنفیہ کافتوی ہے۔

وفي النوازل رجل أدخل المرارة في أصابعه للتدواي. قال أبوحنيفة يكره، وقال أبويوسف يجوز والفقيه أبوالليث اختار قول أبي يوسف. (البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع، زكريا ٣٧٦/٨، كوئته ٨/٥، مدية، زكريا قديم ٥/٥، حديد ٥/١٥)

ہومیو پیتھک کی دواؤں میں شراب کامحلول جس کوالکحل کہاجا تاہے ملایا جاتا ہے، ضرورت کی بناپران کااستعال جائز ہے۔ (مستفاد:ایفناح النوادر۱۲۵،ہشتی زیور۱۰۲٫۹)

وقال محمد أما أسكر كثيره، فقليله حرام، أقول أن هذا خاص بالأشربة المائعة دون الجامد، فلا يحرم قليلها؛ بل كثيرها المسكر.

(شامي، كتاب الأشربة، زكريا، ٣٨/١، كراچي٦/٥٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب سيحج: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ده به میسوری کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۸ر جمادی الاولی ۱۳۲۳ ه ( فتو کی نمبر:الف۲۳۳/۳۲)

## حپھوٹی مجھلی کوآ لائش سمیت بھون کر کھا نا

سوال [۱۰۸۰۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ چھوٹی مجھلی جو کہ ایک بالشت سے کم ہو پیٹ جاک کئے بغیر صرف دھوکر یاپکا کر کھون کر کھا یا جاسکتا ہے یا نہیں؟ یا اس چھوٹی مجھلی کو بغیر آلائش نکالے بھون کریا پاپکا کر استعال کرنا درست ہے یا نہیں یا چھوٹی بڑی مجھلی کے درمیان فرق ہے؟ ، برائے مہر بانی وضاحت کے ساتھ مطلع فرمائیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الرمجيلي وآلائش سميت بعون ليا كيايا يكاليا كيا، تو

الیں صورت میں مچھکی ناپاک نہ ہوگی؛ اس لئے کہ مچھلی اور دیگر حیوان مائی کا کوئی جزناپاک

نہیں ہے؛لیکن آلائش کے بعض اجزاء مضر ہوتے ہیں؛اس لئے بھنی ہوئی مچھلیسے آلائش نکال

کر کھانا جائز ہے؛ کیکن آلائش کے ساتھ کھا نا حرام ہے۔(متفاد:امدا دالفتاوی ار ۱۰۴،۹٬۹۵، فتادی محمود بیقد یم ۱۲ر ۳۹ مجد بیدڈ ابھیل ۱۸ر ۲۰۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲٫۶۸ دیالاولی ۱۴۱۴ هه (فتو کینمبر:الف ۱۳۵۸/۲۹)

### مرغ يابطخ كي كھال كھانا

سوال [۱۰۸۰۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ مرغ یا بطخ کے چرم کا کھانا باعتبار شرع کیسا ہے؟

المستفتى: بشيراحمرقاسي، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مرغ يابطخ كي كالكها ناجا نزح\_(متقاد:

احسن الفتاوي ۵۲۲/۷) فق<u>ط</u>والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ رسار ۱۲۷۷ ماره

۲ارر سیخ الاول ۱۳۱۷ھ (فتو کی نمبر:الف۲۳٫۳۲ ۲۳)

كتبه :شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

مرغیابطخ ذیح کرنے کے بعد بال ختم کرنے کے لئے گرم یانی میں ڈالنا

سوال[۴٠٠٨]: كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيانِ شرع متين مسئلہ ذيل كے

فتاوی قاسمیہ <u>(۱۵۹) جلد -۲۲</u> بارے میں: کورغ یا بطخ کوذن کرنے کے بعداس کے بال ختم کرنے کے لئے گرم یا نی میں ڈالنا کیساہے؟

المستفتى: بشيراحمرقاسمي

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مرغ يابع كوذئ كرن كابعدا كراسك بال ویر صاف کرنے کی غرض سے کھولتے ہوئے یا نی میں ایک یا ڈیڑہ منٹ تک چھوڑ دیا جائے ،تواس کا کھانا جائز نہیں ہے ؛اس لئے کہاتنی دیر میں اندرونی نجاست کا اثر گوشت میں آجاتا ہے،اورا گرگرم یانی میں ڈالتے ہی فوراً نکال لیاجائے کہ گرمی کااثراندر تک نہ پہو گئے سکے تو حلال ہے۔ (متفاد: فتاوی محمودیہ قدیم ۵،۹ ۵۱، ڈاجیل ۸۴/۸۸، ایضاح المسائل ۱۸)

و لايتـرك فيـه إلا مـقـدار مـاتصل الحرارة إلى ظاهر الجلد؛ لتنحل مسام الصوف. (شامي، باب الأنحاس، مطلب في تطهير الدهن والعسل، زكريا ١/ ٤٤/٥، كراچي ٣٣٤/١) فقط والتدسبحا نهوتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله

كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفااللَّدعنه ٣ ارربيع الاول ١٤٦٧ ه (فتوى نمبر:الف٣٢/٣٢٢)

### مرغی ذبح کر کے گرم یانی میں ڈالنا

سوال [٥٠٨٠٥]: كيافر مات بين علمائ دين ومفتيانِ شرع متين مسكه ذيل ك

بارے میں: کەمرغی كوگرم پانی میں ڈال كرپُرا تاركر كھانا كيسا ہے؟

المستفتى: مزمل الحق

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: مرغى كوذرج كرك هولت موغ ياني مين اگر ا یک ڈیڑ ھەمنٹ تک چھوڑ دیا گیا،اسی طرح اگریروں کوجلا دیا گیا،اوراتنی دیرجلایا گیا کہ آگ کااثر غلاظت میں پہونچ کر پھر غلاظت گھل کراس کااثر گوشت میں گھلگیا، تواس کا کھانا جائز نہیں؛ لیکن اگراتنی دیر جلایا نہیں گیا کہ جس سے غلاظت گھل کراس کے اثر ات گوشت میں منتقل ہوسکیس تواس کا کھانا جائز ہے؛ لہذا مذکورہ کھانے میں مرغ کا جو گوشت کھایا گیا ہے، اگروہ ایسا مرغ ہے، جس کواتنی دیر جلایا نہیں گیا کہ اس کی غلاظت بھی گھل کراس کے اثر ات گوشت میں منتقل ہوسکیس تو اس کو کھانا جائز ہے اور جنہوں نے کھایا ہے، ان پر کوئی ملامت نہیں؛ اس کئے گوشت تیار کرنے والوں سے اس کی تفصیل معلوم کرلی جائے، تا کہ آئندہ جواز اور عدم جواز دونوں پہلوسا منے آجائیں۔ (مستفاد: ایضاح المسائل ۱۸)

وفي الشامية: وكذا دجاجة قال في الفتح: انها لا تطهر أبداً (الى قوله تشربها النجاسة بواسطة الغليان و لايترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى ظاهر الجلد. (شامي، باب الأنجاس، مطلب في تطهير الدهن، والعسل، زكريا ١/٤٥، كراچي ٣٣٤/١) فقط والترسجان وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۷ ارمحرم الحرام ۱۳۲۱ هه (فتوی نمبر:الف ۲۳۳۷ / ۲۴۳۷)

# جس مرغی کوذنج کر کے گرم یا نی میں ڈالدیا جائے اس کا کھانا

سوال [۲۰۸۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسلم تاجر جو مرغی کا گوشت فروخت کرتا ہے، مرغی کو ذرج کرتے ہی فور اُ کھولتے ہوئے پانی میں ڈبودیتا ہے تا کہ بال و پر آسانی سے نکل جائیں، ایسی مرغی کا کھانا کیسا ہے؟ عوام کیا خواص بھی اس سے نابلدونا آشنا ہیں، ہرطرف یہی طریقہ چل رہا ہے، عوام وخواص کہتے ہیں کہ اس کے حرام و ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے؟

المستفتى: سيرعبدالغفور، يربهني

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفنيق: اگراتنى ديرگرم پانی ميں ڈال کرچھوڑ دياجائے کہ جتنی دير ميں اندر کی نجاست کے اثرات گوشت ميں منتقل ہوسکتے ہيں، تواس کا کھاناجا ئزنہيں ہے اورا گرنجاست کے اثرات گوشت ميں منتقل ہونے سے قبل زکال لياجائے، تواس کا کھاناجا ئزہے۔ (متفاد: ایضاح المسائل ۱۸)

لكن العلة المذكورة لا تثبت مالم يمكث اللحم بعد الغليان زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم. (شامي، باب الأنجاس، مطلب في تطهير الدهن و العسل، زكريا ٤/١ ٤٥، كراچي ٣٣٤/١)

تجربہ کار لوگوں سے معلوم ہوا کہ اتن جلدی نکال لیاجاتا ہے، کہ اتن دیر میں نجاست کے اثرات گوشت میں نہیں پہو نج پاتے ہیں، اگر واقعہ ایسا ہے تو ایسے مرغ کا کھانا بلا شبہ حلال ہے۔ فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ دار۱۹۲۹ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۲رشوال المکرّم ۱۴۱۵ هه (نتویلنمبر:الف ۳/۲ ۲۱۷)

# جس کھانے میں خزیر کے بال نکل آئیں وہ حلال ہے یا حرام؟

سوال[۷۰۸۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہاکٹر تقریبات میں دیگ وغیر ہ میں خنز ریے بال نکل آتے ہیں ایسی صورت میں جس کے سامنے یہ بال آجا کیں، اس کو کھانا کھانا چاہئے یا نہیں؟ اور دوسر بے لوگوں کو بھی کھانا کھانے سے دوک دیے کنہیں؟ کیاوہ کھانا ناپاک ہوجاتا ہے، جس میں خنز ریے بال نکل آئیں؟ کھانے سے دوک دیے کنہیں؟ کیاوہ کھاناناپاک ہوجاتا ہے، جس میں خنز ریے بال نکل آئیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كهانانا پاكاور رام بـ

لو وقع في ماء قليل نجسه. (شامي، كتاب الطهارة، باب المياه، زكريا ٩/٩ه، كراچي ٢٠٦/١) فقط والت*دسجا نهوتعالي اعلم* 

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۵رزی الحبه ۱۴۰۸ه (فتو کانمبر:الف۲۹۰۲۲)

# حرام مغزكاتكم

سوال [۰۸ ۱۰]: کیافر ماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ترام مغز کا کیا حکم ہے؟ حلال ہے یانہیں؟ باسمہ ہجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: حرام مغزمیں کوئی علت حرمت نہیں ہے، ہریں بناء طبیعت کے گھن کرنے کی وجہ سے اس کوزیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیبی اور خلاف اولی کہا جائے گا؛ لہذا اگر کسی شخص کی طبیعت اس سے گھن نہ کرتی ہو، تو وہ اس کو کھا سکتا ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللّٰہ نے لکھا ہے کہ حرام مغزنہ حرام مغزنہ حرام ہوگیا۔ (متفاد: کفایت اللّٰہ نے لکھا ہے کہ حرام مغزنہ حرام ہوگیا۔ (متفاد: کفایت المفتی ۱۲۳۶۹)

وكره من الشاة الحياء، والخصية، والغدة، والمعدة، والمثانة، والمرارة، والدم المفسوح، ونخاع الصلب. (كنزل الدقائق ٩٦)

والمقراره، والمدهم المقعنسوسي و وصحاع الصلب. (حتر الدفاق ٢٩١)

یعبارت صاحب کنز کی ہے ،کیکن اس برخشی رقم طراز ہیں کہ یہ جملہ کنز کے دیگر متون میں نہیں ہے۔ نیز ہند یہ زکر یا ۲۹۰۵ میں کنز کے حوالہ سے اسکومکر وہ لکھا گیا ہے اور رہے اردو کے فقاوی تو اولاً حضرت گنگو ہی نے قماوی رشید یہ ۵۵ پر پراس کوممنوع لکھا تھا اس لئے تمام ناقللین فقاوی نے اس کومکروہ لکھا ہے اور دلیل میں اکثر فقہاء اس عبارت کوفقل کردیتے ہیں۔ (مستفاد: فقاوی دار العلوم ۱۵ مرد کا مراد کا محمود یہ ڈا بھیل کا ۱۸۸۷ مجمود یہ میرٹھ ۲۹ مرد ارشد یہ ۵۵ کا

وأما بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان، سبعة: الدم المسفوح، والذكر، والأنثيان، والقبل، والغدّة، والمثانة، والمرارة. (هندية، كتاب الذبائح، الباب الثالث في المتفرقات، زكريا قديم ٥/ ٢٩، حديده/٥٣٥) فقط والسّجان وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسى عفا الدعنه

بیر سیر ۲۵رزی قعد ه۱۳۳۴ ه (فتو کانمبر:الف۲۹ر۱۱۳۱۸)

# ما كول اللحم كى اوجھڙى كاحكم

سوال[۹۰۸۰]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: که زید کہتا ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کی او جھڑی کھانا جائز ہے؛ جبکہ بکراو جھڑی کی حرمت کا قائل ہے، دونوں میں سے س کی بات از روئے شرع درست ہے؟ مفصل جواب سے نوازیں۔

المستفتى: نورجمال، بيربھومي

باسمه سجانه تعالى

البحسواب و بالله المتوفيق: ما كول اللحم جا نوروں كى او جھڑى كھانا حلال اور جائز ہے بكر كا او جھڑى كى حرمت كا قائل ہونا نا واقفيت پر محمول ہے۔ (ستفاد: فاوى رشيديه قديم ۵۵۳،جديدز كريا ۵۳۳،امدادالفتاوى ۱۰۲،۴۰) فقط والله سبحاندو تعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۸ رمحرم الحرام ۱۳۲۲ه ه (فتو ی نمبر:الف ۲۸۸ ۲/۸۲)

# حلال جانورکی انتزمی حلال

سوال [۱۰۸۱۰]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

#### بارے میں: کہ حلال جا نوروں کی انتر عی حلال ہے یانہیں؟

المستفتى: محمرناصر

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حلال جانوروں كى انترى كھانا شرعاً جائز اور حلال ہے؛ كيوں كه اس ميں كوئى علت حرمت نہيں ہے، اس وجہ سے فقہاء كرام نے اس كو اعضاء محرمہ ميں شارنہيں فر مايا ہے۔ (متفاد: فتاوى رشيد يه ۵۵۲، باقيات فتاوى رشيد يہ قديم ۵۵۳، جدود يدو اجسيل ۲۹۴۷)

وفي الاختيار وغيره: الكرش، الكبد، والرقة، والفؤاد، والرأس، والأقارع، والأمعاء، والطحال لحم؛ لأنها تباع مع اللحم. (مجمع الأنهر، باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام، دارالكتب العلمية يبروت ٢٩٢/٢، مصري قديم ٥٩/١، الاختيار لتعليل المختار٤/٢)

وإن أكل لحم خنزير، أو لحم إنسان يحنث؛ لأنه لحم حقيقي إلا أنه حرام .....و كذا إذا أكل كبداً، أو كرشا؛ لأنه لحم حقيقة .....ويستعمل استعمال اللحم. (هداية، باب اليمن في الأكل والشرب اشرفي ٢/٨٨٢)

كره تحريما وقيل: تنزيهاً، والأول أوجه، من الشاة، سبع: الحياء، والخصية، والغدّة، والمشانة، والمرارة، والدم المفسوح، والذكر للأثر الموارد في كراهية ذلك. (در مختار مع الشامي، كتاب الخنثي، كراچي ١٩/٤ ٧٠ زكريا، ٤٧٨/١)

ويكره من الشاة الحياء، والخصية، والمثانة، والذكر، والغدة، والمرارة، والدكر، والغدة، والمرارة، والدم المسفوح للأثر الوارد في كراهة ذلك. (محمع الأنهر، كتاب الحنثي، دارالكتب العلمية بيروت ٤/٩/٤، مصري قديم ٧٤٣/٢)

وأما بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول، فالذي يحرم أكله

منه سبعةً: الدم المسفوح، والذكر، والأنثيان، والقبل، والغدة، والمثانة، والمرارة، وهذه الأشياء السبعة مما تستخبشه الطباع السليمة فكانت محرمة. (بدائع الصنائع، زكريا ٤/٠٩، كراچي ٥/١، هندية، كتاب الذبائح، الباب الثالث في المتفرقات، زكريا قديم ٥/٠، حديده/٣٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه ٢٠، حديده / ٢٠٠٠ منثول المكرم ١٣١٣هـ (فقط والله مهرم ١٤٠١)

### حلال جانور كے حرام اجزاءاور حرام مغز كاحكم

سوال[۱۱۸۰۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ حلال جانوروں میں کتنے اجزاء حرام ہیں؟ نیز حرام مغز کا کیا حکم ہے؟
المستفتى: مولانا معاذ الاسلام، مدرس مدرس مدادیم ادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجسواب و بالله التوفيق: حلال جانوروں میں سات اجزاء کا کھا نانا جائز اور مکروہ تحریم ہے: دم مسفوح ، ذکر ،خصیتین قبل ،غدود، مثانہ اور مرارہ یعنی پِتَّۃ ، ان میں سے دم مسفوح قطعی طور حرام ہے۔

ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول، فالذي يحرم أكله منه سبعةً: الدم المسفوح، والذكر، والأنثيان، والقبل، والغدة، والمشانة، والمرارة. (شامي، قبيل كتاب الأضحية، كوئته ١٩/٥، كراچي ٢١٩/٥، بدائع الصنائع، زكريا ٤/٠٩، كراچي ٥/١٦، هندية، زكريا قديم ٥/٠٦، جديده/٣٣٥)

امداد الفتاوی ۱۸۷۴، فتاوی احیاءالعلوم ار۲۳۳۸ اورطحطا وی علی الدر کے اندر حرام مغز کوچھی مکروہ لکھاہے۔ وزيد نخاع الصلب. (طحطاوي على الدر، كوئته ٢٠٠٤، قبل كتاب الفرائض)

لیکن حضرت مفتی کفایت الله صاحب ً نے یوں فرمایا کہ حرام مغزنہ حرام ہے اور نہ کروہ بیچارہ یوں ہی بدنام ہو گیا کفایت المفتی قدیم ۸۸ ر ۲۸۷، جدیدز کریامطول ۱۱را ۱۸ اور فتاوی رجیمیہ ۲۲۳/۲۲، جدیدز کریا ۱۰ر۰۸، فتاوی رشید بیقدیم ۵۵۲، جدید ۵۳۴، فتاوی احیاء العلوم کی عبارت مضطرب ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۵ رر جبالمر جب ۴۸۰۸اهه (فتوکی نمبر:الف۸۲۵/۲۴)

# مرغ کے اندرکیا کیاچیزیں حرام یامکروہ ہیں

سوال[۱۰۸۱۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ مرغ کے اندر کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں اوران کے نکالے بغیر گوشت جائز نہیں ہوگا، جوالیضاح المسائل میں ممنوع لکھاہے۔

المستفتى: عبدالهمد، بلاسپورگيث، رام پور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ال ك پيك مين جوآ لاكش اورگندگيال موجود موتى بين مين -

نیز گرم پانی میں ڈالدیئے سے اس کے اثرات گوشت میں منتقل ہوجاتے ہیں؛ اس لئے ایضاح المسائل میں ممنوع لکھا گیا ہے۔ (مستفاد:ایضاح المسائل ۱۸،۱حسن الفتاوی ۹۲/۲۶)

وكذا دجاجة ملقاة حالة غلى الماء للنتف قبل شقها (تحته في الشامية) إنها لا تطهر أبداً.....تشربها النجاسة بو اسطة الغليان. (شامي، باب الأنجاس،

قبيل فصل في الإستنجاء، زكريا ٤٤/١ ٥، كراچي ٣٤/١ ٣ فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۳/۶/۱۱۱۱ ه

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ٣ رربيج الثانيي ١٣١١ ه (فتوي نمبر:الف٢٩/٠٠/٣)

# حرام مغزاور پیٹھ کی ہڑی حلال ہے یاحرام

سوال [۱۰۸۱۳]: کیافرماتے ہیں علمائے دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ شریعت مطہرہ کا حرام مغزاور پیٹھ کی ہڈی (ریڑھ کی ہڈی) کے متعلق کیا تھم ہے؟ کیاان کا کھا نانا جا ئزہے براہ کر متشفی بخش جواب سے نوازیں۔

المستفتى: اعجازاحمر، مدرسه چليامر وبهمرا دآباد

الجواب وبالله التوفيق: حلال جانورول ميس على التراء كاكهانا ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ ا. دم مسفوح ۲۰. ذکر، ۳. خصیتین ۴٫ قبل، ۵. غدود ۲۰. مثانه، ۷. مرارہ لعنی پِتَّه اور ان میں سے دم مسفوح قطعی طور پرحرام ہے۔( شامی، کوئٹہ ۱۹۸۵، زکریا۹ را۴۵، کرا چی۲ را۳۱، بدائع الصنائع ، زکر یام رو ۱۹، کرا چی ۱۸ ۲، مندییه زکریا قدیم ۵رو ۲۹، جدید ۵ رو۳۳) ان اشیاءکوذ کرکرنے کے بعد و زیمہ نسخاع الصلب کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ (طحطا وي على الدر، كوئية ١٩٠٧ ٣)

اور حضرت مفتی کفایت الله صاحبؒ فرماتے ہیں کہ مغزنہ حرام ہے اور نہ ہی مکروہ بیچارہ یوں ہی بدنام ہوگیا ہے، کفایت المفتی ۸رے۲۸، اور پیٹھ کی مڈی کسی کےنز دیک مکروہ نہیں ہے،سب کے نز دیک حلال ہےاورعلا مہ طحطا ویؓ نے طحطا وی علی الدر میں کیجی گر دہ کو بھی مکر وہ لکھا ہےاور فقہاء میں صرف علا مہ طحطا وی تنہا ایک فرد ہیں جوکیجی گر دہ حرا م مغز کو مکروہ لکھتے ہیں، بقیہ کوئی بھی فقیہان اشیاءکو مکروہ نہیں لکھتے ہیں صاحب اعلاء اسنن نے

كتبهه:شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه ٠٣رجما دىالا ولى٣١٣١ ھ (فتوى نمبر:الف٢٩/٣٢١٨)

### حرام مغزا ورغد ود دونو ل ایک ہیں یاا لگ الگ؟

سوال [۱۰۸۱۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہ حلال جا نور کے جن سات اعضاء کا کھا نا مکروہ تحریمی ہے،ان میں سےایک جزءکوعر بی میں لفظ''غُد ود'' سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کاتر جمہ ارد وفتاوی میں''غدود' سے کیا گیا ہے، پھر غدود کی تفسیر اس طرح کی گئی ہے یعنی حرام مغز جو پشت کے مہرے میں ہوتا ہے۔ (مستفاد: قاوی رشید به قدیم ۵۵۲، جدید ۵۳۴، فقاوی رهمیه قدیم ۳۳۲/۹ - ۲۲۳/۹ ، جدیدز کریا ۱۰/۸۰) بندہ ناچیز کو غدود کی تفسیر حرام مغز سے کرنے میں کچھ خلجان ہے؟ اس کئے کہ

ڈاکٹروں کےاستفسار سےاورلغات کے نتیج سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غدود اور حرام مغز دونوں الگ الگ ہیں۔

ے سے سے بیات غیمہ کے اندر کی گانٹھ کو کہتے ہیں جو جسم کے سی بھی حصہ میں ہو سکتی ہے۔ (فيروزاللغات)

حدام مغز: وه گودا ہے جو پشت کے مہرے میں ہوتا ہے۔ (فرہنگ آ صفیدا ۱۸۲۸) لیں غدود کی تفسیر حرام مغز سے کیسے ہو تکتی ہے؟اب سوال یہ ہے کہ عربی میں جو لفظ غدہ ہے (خواه حدیث میں ہو جیسےالسنن الکبری للبیہقی ۱۸۱۴ء ۴۸، یا فقه کی عبارت ہو جیسے: بدائع الصنا لُع ۱۹۰/۱۹۰۱لدرالمختار مع الشامی زکریا ۱۰ ۱۸۷۷)

اردومیںاں کوئس طرح تعبیر کیا جائے گا؟ جس طرح فتاوی رشید بیور جمیہ میں ہے اگر وہ بالکل درست ہے تو بندہ کواس میں جوخلجان ہے اس کو دور کرنے کی کوشش فر مائیں اورا گراس میں کچھ کلام کی گنج اکش ہوتوا پنی تحقیق رقیق ہے مطلع فرما کیں۔

بندۂ ناچیز کی ایک ناقص رائے یہ ہے کہ علامہ شامیؓ نے''غدۃ'' کی تفسیر قاموں کے حوالہ سے ان الفاظ میں فر مائی ہے۔

حوالہ سے ان الفاظ میں خرمای ہے۔ سیار میں بیٹر مالی ہے۔

كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم، وكل قطعة صلبة بين العصب و لاتكون في البطن، كما في القاموس. (شامي، زكريا ٢٨/١٠)

اس سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ غدۃ کا ترجمہاس طرح کرنا زیادہ صحیح ہے' غدۃ'' یعنی غدود اور حرام مغز جو پشت کے مہرے میں ہوتا ہے' لیعنی غدہ کا مصداق غدود اور حرام مغز دونوں الگ الگ ہیں،اگر علامہ شائ گی دونوں کر قرار دیا جائے ،اگر چہ غدود اور حرام مغز دونوں الگ الگ ہیں،اگر علامہ شائ گی عبارت کا مطلب یہی ہے اور ایسا سمجھنا اور اس طرح ترجمہ کرنا درست ہے،تو تقویت فرمائیں ورنہ جو کچھ محقق بات ہو، مدل اور باحوالہ تحریز مراکر بندے کے خلجان کودور کرنے کی سامان فراہم فرمائیں۔

المستفتى: فياض احمرقاسي ، بهيونڈي

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: غدودکاتر جمهرام مغزے کرنادرست نہیں ہے، اگر کسی نے شامی کی عبارت سے غدود کا ترجمہرام مغز سمجھا ہے، تو وہ نظر ثانی کرلیں کہ غدود کا ترجمہرام مغز نہیں ہے۔ سائل نے شامی کی جوعبارت سوال نامہ میں درج فرمائی ہے۔ اس کے کسی لفظ کا ترجمہ مغز نہیں ہے۔

نیز فاوی رشید به میں بھی غدود کاتر جمہ حرام مغز سے نہیں کیا گیا ہے؛ بلکہ حرام مغز کو اللہ سے ایک مستقل چیز قرار دیا ہے، جوان الفاظ سے منقول ہے کہ حرام مغز جو پشت کے مہرے میں ہوتا ہے؛ لہذا فتاوی رشید بہ کی عبارت میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کل نو چیزوں کا ذکر ہے، شروع کی سات چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ دسمات چیزوں کا ذکر ہے، شروع کی سات چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ دسمات چیزیں حلال جانور کی کھانی منع ہیں، اس کے بعد مسلسل سات چیزوں کو گنایا۔

ذکر، فرح مادہ ، مثانہ ، غدو د، حرام مغز جو پشت کے مہرے میں ہوتا ہے ، خصیہ ، پتہ ، مرارہ جو کلیجی میں تلخ پانی کا ظرف ہے ، اس کے بعددم سائل کو قطعی حرام کہا ہے ، پھر بعض روایات کے مطابق گردے کی کراہت تنزیبی بیان فرمائی ہے۔ (متفاد: فتا وی رشیدیہ قدیم ۵۵۲ ،جدیدزکریاے ۵۳۴۷)

ہاں البتہ فتاوی رحیمیہ میں فتاوی رشید یہ کی عبارت نقل کرنے میں دوجگہ مسامحت ہوئی۔ (۱) غدو د کے بعد اپنی طرف سے لفظ لیعنی بڑھا کرحرام مغز سے غدو دکی تشریح کی گئی، جوتشریح فتاوی رشید یہ میں نہیں ہے۔

را کی فقاوی رشیدیه کی عبارت مگربعض روایات میں گردے کی کراہت لکھتے ہیں اور کراہت لکھتے ہیں اور کراہت تخریبی پرحمل کرتے ہیں اس میں گردے کی جگہ فقاوی رحیمیه میں کڑوے پیتہ کی کراہت کے الفاظ ہیں،جس میں نقل میں بھی فلطی ہوئی اور تعبیر میں بھی فلطی ہوئی اور کراہت کے بجائے ''کڑوے'' ککھ دیا اور ساتھ ساتھ لفظ' پیتہ'' کا اضافہ بھی کر دیا، یہ دونوں فقاوی رشیدیه میں نہیں ہیں؛ لہٰذا فقاوی رحیمیه کے اس فقوے پراعتماد نہیں کیا سکتا ہے۔

اب کوئی بیسوال کرسکتا ہے کہ شامی اور در مختار کی عبارت میں حرام مغز کا تو ذکر نہیں ہے،
تو فقاوی رشید بیمیں حرام مغز کا ذکر کہاں سے آیا، تواس کا جواب بیہ ہے کہ فقاوی رشید بیمیں
حضرت گنگوہی گا جوفتوی ہے، اس کا مدار شامی و در مختار کی عبارت پر نہیں ہے، بلکہ حضرت
گنگوہی کی جامع معلومات پر ہے، اور جن نوچیزوں کا ذکر حضرت گنگوہی نے فرمایا ہے، وہ ایک حبارت میں گردے کی
حکمہ نہیں ہیں؛ بلکہ مختلف مقامات پر ہیں، جیسا کہ شامی کی فدکورہ عبارت میں گردے کی
مما نعت کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، مگر حضرت گنگوہی نے بعض روایات کے حوالہ سے
مکروہ تنزیبی لکھا ہے، اور گردے اور کا بیجہ کی کرا ہت تنزیبی کی عبارت طحطا وی علی الدر

"والكبد والطحال دون الدم المسفوح؛ وهل الكراهة تحريمة، أوتنزيهة قولان"

اورحرام مغز کوعر بی میں نخاع الصلب کہاجا تا ہے، غدو ذہیں کہا جاتا ، طحطا وی علی الدر مسائل شتی ۴۸٬۰۳۳ رمیں حلال جا نور کے اشیاء مکر و ہہ کے ذیل میں بعض علماء کا قول'' وزید نخاع الصلب'' کے الفاظ سے نقل کیا گیا ہے، یہیں سے حضرت گنگوہی ؓ نے حرام مغز کوممنوعہ اشیاء میں سے ذکر فر مایا ہے، صاحب فتاوی رحیمیہ کے لئے بہتر بیتھا کہ حضرت گنگوہی کے فتو کے نقل کرتے وقت اس کے ایک ایک جزء پرغور فرما لیتے اور مراجع کوبھی دیکھ لیتے۔ ا ب اس تفصیل کے بعد سائل کاا شکال دور ہو گیا ہوگا؛کیکن ساتھ میں اس بات کی بھی وضاحت کر دینامنا سب معلوم ہوتا ہے کہ حرام مغز کا حکم ایبا ہی ہے،جبیبا کہ گردہ کیجی اوجھڑی اور بٹ وغیرہ کا ہے کہان چیزوں پرفقہاء نے کراہت تنزیبی کا حکم لگا یا ہے؛ کیکن میہ کرا ہت تنزیمی صرف طبعی کرا ہت ہے شرعی کرا ہت نہیں ہے ؛اس لئے حضرت نے کفایت المفتی ۸ر ۲۸۷، جدید مطول ۱۱را ۲۷ میں حرام مغز کے بارے میں فر مایا ہے کہ''حرام مغز نہ حرام ہےاور نہ ہی مکروہ ہے، بیچارہ یونہی بدنام ہوگیا ہے'' احقر بھی ان اشیاء کے بارے میں یہی لکھا کرتا ہے کہ یہ چیزیں نہ حرام ہیں اور نہ مکروہ ہیں؛ بلکہ حلال ہیں، اس موضوع کا تفصیلی فتوی ۱۸ررمضان المبارک ۹ ۱۴۰ھ میں بھی لکھا گیا تھا، جس کانمبر ۲۵؍۱۵؍۱۸ ہے اور ایک فتو ی ۲۵؍ر جب المرجب ۴۰۸ ہے میں بھی لکھا گیا تھا، جس کانمبر ۲۴ ۸۲۵ ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

> ارر کیج الثانی ۱۳۲۹ ه (فتو کی نمبر:الف ۳۸ (۹۵۹۹)

احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

## حلال جانوروں میں کیا کیاحرام ہیں؟

سوال [۱۰۸۱۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ حلال جانوروں کے اندر سات چیزیں حرام ہیں، کیا یہی چیزیں حلال پرندوں اور مرغی کے اندر بھی حرام ہیں؟

المستفتى: محمرشاكر

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: حلال جانوروں میں جوسات چیزیں حرام ہیں وہی حلال پرندوں میں بھی حرام ہیں خواہ مرغی ہویا کوئی اور پرندہ۔

عن مجاهدً، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكره من الشادة سبعًا: الدم، والحياء، والأنثيين، والغدة، والذكر، والمشانة، والمرارة، وكان يستحب من الشاة مقدمها. (مصنف عبدالرزاق، باب ما يكره من الشاة، المجلس العلمي ٤/٥٣٥، رقم: ١٨٧٧١ المعجم الأوسط، دارالفكر ٤/١٨٦، رقم: ٥٤١٩، المراسيل لأبي داؤد ٩١، رقم: ٥٦٥)

وأما بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان سبعة: الدم المسفوح، والذكر، والأنثيان، والقبل، والغدة، والمثانة، والمرارة. (هندية، كتاب الذبائح، الباب الثالث في المتفرقات، زكريا قديم ٥/٠٩، زكريا جديده/٣٣٥، بدائع الصنائع، زكريا ٤/٠٩، كراچي ٥/١٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/٠٥)

وكره تحريمًا من الشاة سبع: ذكر الشاة اتفاقي؛ لأن الحكم الايختلف في غيرها من المأكولات. (شامي، كتاب الخنشي،

زكريا. ١ /٤٧٨ ، كراچي ٩/٦ ، ٧٠ مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٤٨٩/٤، مصري قديم ٧/٣٤٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

ا الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ٨١رر سيحالثاني ٢٣٣١ ه ( فتوی نمبر:الف۲۳۰/۳۹۷)

# حلال جانوروں کےسات اعضاء کاحکم

سوال [۱۰۸۱۷]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ حلال جانوروں کے گننے اعضاء کا کھانا حلال نہیں ہے؟

المستفتى: محدرضوان

باسمه سجانه تعالى

البحسواب وبسالله التوفيق: حلال جانورول كسات اعضاء كاكهانا حلال نہیں ہے۔

(۱)دم سائل (۲)ذکر (۳) خصیتین (۴)فرجهاده (۵)غدود (۲)مثانه (۷) پیته۔ ( فناه ی محمود بیدد اجھیل کار ۲۷ میر ٹھو ۲ ۲ر ۲۱ ، آپ کے مسائل اور ان کاحل جدیدز کریا ۵۱۰)

وأما بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان سبعةً: الدم المسفوح، والذكر، والأنثيان، والقبل، والغدة، والمشانة، والمرارة. (هندية،

اتحاده/ ۳۳۵، ز کریا قدیم ۵/۰۹، جدیده/ ۳۳۵)

عن مجاهدٌ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كره من الشاة سبعًا: الدم المسفوح، والذكر، والأنثين، والقبل، والغدة، والمثانة، والمرارة. (مراسيل أبوداؤد، ١٩، اعلاء السنن، كراچي١٧/ ٣٠، عباس احمد الباز، مكة المكرمه

١٤٤/١٧ مصنف عبد الرزاق ٤/٥٣٥، رقم: ٨٧٧١)

یا در گلیس که مذکورہ اعضاء میں سے دم مسفوح حرام ہے،مثانہ،غدود، پیتہ، بچہ دانی کا کھانا مکر وہ تحریمی ہے،اورخصیتین کا کھا نا مکر وہ تنزیبی ہےاور ذکر کراہت تحریمی اور تنزیبی دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۹ رزی قعده ۱۴۳۴ه (فتو کانمبر:الف ۴۰ ر۱۱۲۸۲)

# کرش وامعاء کی حلت وحرمت کاحکم ہے

سوال [۱۸۸۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ کرش وامعاء کی حلت وحرمت کے بارے میں زید اور عمر کے درمیان اختلاف ہے، زید این دلائل کی روشنی میں ان کی حلت کا مثبت ہے اور عمر اپنے استدلالات کے پیش نظران کی حرمت کا قائل ہے۔

زید کے دلائل حسب ذیل ہیں:

أخرج الطبراني في الأوسط عن عبدالله بن عمر الله بن عمر المراد ٢١٧/١٠ عن عبدالله بن عمر المراد ٢١٧/١٠ عن عبدالله بن عمر المراد عن عبدالله بن عمر المراد عن المراد ال

والبيه قبي عن ابن عباسٌ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكره من الشاة سبعًا: المرارة، والمثانة، والحياء، والذكر، والأنثيين، والغدة، والدم، وكان أحب الشاة إليه مقدمها. (السنن الكبرى ٧/١٠)

وقال أيضًا عن مجاهدٌ، قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة سبعًا: الـذكـر، والأنثيين، والـقبل، والغدة، والمرارة، والمثانة، والسـدم - فدكوره بالا دونول روايتول مين ماكول اللحم جانوركي سات چيزول كى حرمت كا تذكره ہے، اس ميں کہيں بھى حرمت كرش وامعاء فدكورہ نہيں، اگر واقعتاً حرمت كاحكم كرش

وا معاء ہے متعلق ہوتا، توانہیں سات چیزوں کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا؛ حالانکہ ایسانہیں ہے، اسی طرح کتب فقہ متداولہ میں اشیاء محرمہ کو سات ہی بیان کیا گیاہے؛ چنانچہ عالمگیری،

مصری جلد پنجم، کتاب الذبائح میں بدائع کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے۔

وأما بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان سبعةٌ: الدم المسفوح، والذكر، والأنثيان، والغدة، والمثانة، والمرارة، والقبل. (عالمگيريه/٢٩٠)

اورشا مى زكريا جلدتم كتاب الذبائح اهم، پربعينه يهى عبارت موجود ہے۔ وفي الطحط اوي، قال أبوحنيفةً: أما الدم فحرام بالنص وأكره الباقية، المرارة، والمثانة، والحياء، والذكر، والأنثيين، والغدة. (طحطاوي كوئله ٢٦٠/٤) بهرحال مذكوره بالاروايات اورفقهاءكى العبارات ميں أنہيں اشياءكى حرمت صرتح ہے،

ان میں کہیں بھی حرمت کرش وا معاءموجو ذہیں ہے اور بیان کی حلت کی طرف مثیر ہے۔
عمر و کہتا ہے کہ زید کی پیش کردہ روایات وعبارات فقہید کی صحت و نقل میں کوئی کلام
نہیں ہے؛ لیکن انہیں سات چیزوں میں اشیاء محرمہ کا انحصار سمجھنا اور اس کو مدار استدلال قرار
دیناکسی طرح صحیح نہیں ہے؛ کیونکہ اشیاء مباحہ ومحرمہ کی جملہ تفصیل اس کی تمام جزئیات کے

ساتھ قرآن وحدیث پاک میں موجود نہیں ہوتی، مثلاً شریعت نے ربو کی حرمت کو' وحرم الربو' سے بیان فر مایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک میں اس کی تشریح فر مائی؛ لیکن اس تشریح میں بھی اس کی تمام جزئیات کا انحصار نہیں فرمایا؛ بلکہ اس کی چند جزئیات کو ذکر فر ماکر

اس کی علت کی طرف اشار ه فر مادیا۔

اب اگرزید کے نزد یک احکام شرعیہ کے اثبات سے متعلق عبارت العص ہی سب کچھ ہے اثبار تا العص ہوں سب کچھ ہے اثبارۃ العص ، دلالۃ العص کوئی چیز نہیں ، تو پھراس کو چاہئے کہ انہیں اشیاء ثمانیہ میں شار کی گئی ہیں ، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اشیاء محرمہ کی چند جزئیات کو مذکورہ بالا دونوں روانیوں میں بیان فرمایا اور قرآن کریم نے

''و یحرم علیہم الخبائث' 'سے ان جزئیات محرمہ کی علت حرمت کو مخصوص فر مایا – معلول ہوا کہ تھم شرعی قرآن وحدیث میں اپنی جملہ جزئیات کی تفصیل کے ساتھ نہیں ہوتا ہے؛ بلکہ وہ معلول بالعلمۃ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی جزئیات کا علم ہوجا تا ہے، خواہ وہ علت منصوصہ ہویا علت مستنبطہ یا اور کوئی علت اور اس علت کا انکشاف ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں؛ چنانچہ اشیاء مذکورہ محرمہ سبعہ کی حرمت معلول بعلمۃ منصوصہ ہے اور وہ علت حرمت خباشت ہے، جبسیا کہ اس حدیث کے ذیل میں (جس میں اشیاء محرمہ سبعہ کا بیان ہے)

علامه شامی فرماتے ہیں:

قال أبوحنيفة : فالدم حرام وأكره الستة وذلك لقوله عزوجل: حرمت عليكم الميتة والدم الآية، فلما تناوله النص قطع بتحريمه وكره ماسواه؛ لأنها تستخبثه الأنفس وتكرهه، وهذا معنى سبب الكراهة، لقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. (زيلعي، شامي، زكريا ٢٠/٧٠١)

معلوم ہوا کہ ان اشیاء ستہ کی کرا ہت کی علت خباشت بعنی گندگی اور گھنا وَنی ہونا ہے۔ اب اگر اشیاء ستہ کی کرا ہت خباشت کی بناء پر ہے، تو پھر کرش وامعاء کی کرا ہت بدرجہ اولی ثابت ہوگی ؛ کیونکہ اگر ان سے خباشت میں زائد نہیں تو کسی طرح کم بھی نہیں ، مثلاً مثانہ اگر معدن بول ہے، تو کرش وامعاء مخزن فرث ہے، اب جا ہے دلالۃ العص سمجھتے یا اجزائے علت منصوصہ! کرش وامعاء کی حلت کسی طرح ثابت نہیں۔

ره گئی زیدگی بیربات که فقه کی کتب متداوله میں اشیاء سبعه کی حرمت مصرح ہے، تو وه محض با تباع نظم حدیث ہے، اس میں انتصار فی سبع بالکل مستفاد نہیں؛ چنا نچه علت منصوصه مذکوره کی بنیاد پردیگر کتب فقه میں زیا دتی بھی منقول ہے، علا مہ قاضی بدیع خوارزی صاحب منیة الفقاء اور علامہ شمس الدین محمد تہتانی شارح نقابیہ اور علامہ سیدی احمد مصری محشی در مختار وغیر ہم علماء نے دو چیزیں اور زیادہ ذکر فرمائیں، ایک ''نخاع الصلب'' یعنی حرام مغز

دوسرے گردن کے دونوں پٹھے، جوشا نوں تک ممتد ہوتے ہیں، اسی طرح خون جگرخون طحال اوراس خون گوشت کی کراہت مزید منقول ہے، جودم مسفوح کے نکل جانے کے بعد گوشت میں رہ جاتا ہے، ذبائح الطحطاوی میں بیعبارت مذکورہ ہے۔

الذكر، والأنثيان، والمثانة، والعصبان اللذان في العنق، والمرارة تحل مع الكراهة، وكذ الدم الذي يخرج عن اللحم، والكبد، والطحال دون الدم المسفوح، وهل الكراهة تحريمة أوتنزيهة قولان الخ.

بہر کیف فقہاء کی ان زیادات سے زید کا فہم انحصار باطل اور فقہاء کی بیان کردہ کراہت کی علت منصوصہ لیعنی خبائث حرمت کرش وامعاء کے لئے مثبت کامل ہے ہے کرش وامعاء کی حلت وحرمت کے بارے میں زیدوعمر کا اختلاف محترم مفتی صاحب سے گذارش ہے کہان دونوں کے خیالات پر نظر انصاف سے غور فر مائیں، اب اگر زید کا قول اقرب الی الصواب ہے، تو عمر کے اصولی استدلال کا وہ اصولی جواب مرحمت فرمائیں کہ جس سے اس کے استدلال کا ایک تاریخ بوت بن کر بھر جائے۔ بینو ابیان مشافیا تو جروا أجوا و افیاً.

المەستىفىتى: عبدالىلىم قاتى،مەرسەنىنلىرىمانىيەنگ يۇرەنىلى: فيض آباد باسمەسجانەتعالى

الجواب وبالله التوفيق: علامططاوى وغيره في جن اجزاء پركراهت كاحكم لگاياہے، وہ چارقسموں پر ہیں:

ا) وہ اجزاء جن کو قرآن کریم میں صاف طور پر حرام کہا گیا ہے، جبیبا کہ دم مسفوح۔ (۲) وہ اجزاء جن کی کراہت حدیث شاۃ میں مذکور ہے، جبیبا کہ دم مسفوح کے علاوہ باقی چھاجزاء۔

' ('') وہ اجزاء جن کی حلت و کراہت کے سلسلہ میں نص میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے،جبیبا کہ کرش وامعاء،نخاع الصلب اورگردن کے دونوں پٹھے اور دم مسفوح وغیر ہ۔

#### (۴) وہ اجزاء جن کی حلت حدیث شریف سے ثابت ہے۔

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتنان، و دمان، الميتنان الحوت، والجراد، والدمان الكبد، والطحال. (سنن ابن ماجه، باب الكبد والطحال، النسخة الهندية ٢٣٨/٢، دارالسلام رقم: ٣٣١٤، مسند أحمد بن حنبل ٩٨/٢، رقم: ٧٢٣٥، سنن الدار قطني كتاب الأشربة وغيرها، دارالكتب العلمية بيروت ٤/٨٤، رقم: ٧٨٢٤، مشكاة المصابيح ٢/٢٣)

قیاس کے لئے شرط میہ کہ جن چیزوں پر قیاس کے ذریعہ سے تھم لگایا جارہا ہے،
اس کا تھم نص میں موجود نہ ہو، کبداور طحال وغیرہ کے حلال ہونے کا تھم نص میں مذکور ہے،
پھر قیاس کے ذریعہ سے اس پر کراہت باعدم کراہت کا تھم لگانا نص کو باطل کرنا ہے، جس کی
اجازت اصولاً نہیں ہے، اور اصول میں مذکور ہے کہ تعلیل فی مقابلة النص باطل و ناجا کز ہے،
اور قرآن و حدیث میں جن حیوانات کے کھانے کا جواز ثابت ہے، ان کو جمیع اجزاء کھانا
درست ہے، سوائے ان اجزاء کے کہ جن کوقر آن و حدیث میں شخص طور پر شتنی کردیا گیا ہے،
اور کرش وا معاء و غیرہ مستشیات میں سے نہیں ہیں۔

اورعلامہ طحطا وی وغیرہ نے مذکورہ چاروں قسم کے اجزاء پر کراہت کا حکم لگایا ہے، جیسا کہ سوالنامہ کے اندر عمرو نے سب پر حرمت کا حکم لگایا ہے؛ حالانکہ بعض کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے، بعض کی حلت نص حدیث سے ثابت ہے، بعض کی حلت و کراہت نص حدیث سے ثابت ہے اور بعض کی حلت و کراہت نص مدیث میں مذکور نہیں ہے ؛ اس کئے سب پر علی الاطلاق کراہت کا حکم لگانا ہر گز درست نہیں ہوگا، ہاں اس حد تک درست ہوسکتا ہے کہ دم مسفوح کے علاوہ حدیث شاق میں جن اشیاء پر کراہت کا حکم لگایا ہے، ان میں شرعی کراہت مراد ہے اور وہ اشیاء جن کے بارے میں نص حدیث حلت کی ناطق ہے، ان میں اور اشیاء مسکوت عنہا میں شرعی کراہت مراد نہو؛ بلکہ ان میں نص حدیث حلت کی ناطق ہے، ان میں اور اشیاء مسکوت عنہا میں شرعی کراہت مراد ہو، جو شرعی حلت کے شرعی کراہت مراد نہو، جو شرعی حلت کے شرعی کراہت مراد نہو، جو شرعی حلت کے شرعی کراہت مراد نہو، جو شرعی حلت کے سب سے مراد ہو، جو شرعی حلت کے سب سے مراد نہو، جو شرعی حلت کی سبت مراد نہو، جو شرعی حلت کی سبت مراد نہو، جو شرعی حلت کے سبت مراد نہو، جو شرعی حلت کی سبت مراد نہو، جو شرعی حالت کی سبت مراد نہو، جو شرعی حالت کی سبت مراد نہو، جو شرعی حلی حالت کی سبت مراد نہو، جو شرعی حالت کی سبت میں سبت مراد نہو، جو شرعی حالت کی سبت مراد نہو، جو شرعی حالت کی سبت مراد نہو، جو شرعی حالت کی سبت مراد نہو، جو شرعی حالت کے سبت مراد نہو، جو شرعی حالت کی سبت مراد نہو، جو شرعی حالت کی سبت مراد نہو، جو شرعی حالت کی سبت مراد نہوں مر

منا فی نہیں ہے،اور فقہاء کی تصریحات کاواضح مطلب بھی یہی ہے۔

اب اس اصل سوال کا جواب یوں ہوگا کہ زید کا کرش وامعاء کو حلال کہنا اس اعتبار سے ہے کہ اگر کرش و امعاء کو جوار خبث حاصل ہے، تو کبد وطحال کوخون و گھنا و نیت کی عینیت حاصل ہے؛ کیونکہ وہ خون بستہ ہیں اور بحکم حدیث کبد وطحال حلال ہیں، تو کرش وامعاء بھی بلاتر دد حلال ہوں گے، اور اگر شرعی علت کے ساتھ طبعی تنفر کیوجہ سے کراہت طبعیہ کا حکم لگایا جائے ، تو جس قد رکرا ہت طبعیہ کا حکم کبد وطحال پرلگایا جاسکتا ہے ، اسی قد رکر شروی معلی ہوئی اشکال نہیں اور اس طرح کرش وامعاء و نخاع الصلب و غیرہ پر بھی لگایا جائے ، تو کوئی اشکال نہیں اور اس طرح کراہت طبعیہ حلت شرعیہ کی منا فی نہیں ہوگی خلاصہ بی نکلا کہ حدیث شاق میں ذکر کر دہ اشیاء میں شرعی کرا ہت مراد ہے ، اسی طرف بعض محققین کی تصریحات مشیر ہیں۔

الحديث نص في كراهة هذه الأشياء السبع وهو مذهب الحنفية، فإن قلت: لا يجوز أن تكون الكراهة طبعية لا شرعية، قلنا لو كان كذلك لكانت الأمعاء أولي بالكراهة، فدل ذلك على أنها ليست بطبعية؛ بل شرعية. (اعلاء السنن، كراچي ١٣٠/١٧، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٤/١)

اسی وجہ سے حضرت تھا نوی قدس سرہ نے امداد الفتاوی ۴/۴ ۱۰ میں اور حضرت گنگوہی قدس سرہ نے فتاوی رشید بیص:۵۵۱ میں اوجھڑی کوحلال ککھاہے۔

اب رہاعمر و کے اصولی استدلال کا اصولی جواب تو اس کا مدارا سبات پر ہے کہاولاً عمرود لائل نقلیہ کے ذریعہ سے مقیس علیہ کی حرمت ثابت کردے اورا گرحرمت سے کراہت کی طرف رجوع کرتا ہے، تو حلت کے ساتھ ساتھ کرا ہت بھی ثابت کی جاچکی ہے۔ فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۸۹ مهماره

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۸ررمضان لمبارک ۹ ۴۰ اهه (فتوکی نمبر:الف ۱۴۱۵/۱۳۱۵)

# حلال جانوری کھال گوشت کے ساتھ استعمال کرنا

سوال [۱۰۸۱۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَله ذیل کے بارے میں: کہ شرقی بعض علاقوں میں حلال جانو روں کی کھال بھی گوشت کے ساتھا ستعال کرتے ہیں، کیااس طرح کھال کو کھانا جائز ہے؟

المهستفتی: ابوالخیر۲۲۷ پر گنوی متعلم مدرسه ثنا ہی مرا دآباد اسمه سجانه تعالی

الجواب و بالله التوفيق: حلال جانوروں کی کھال پاک اور حلال ہے؛ لہذا اگرکوئی کھانا گوارہ کرتا ہے، تو جائز ہے۔ (متفاد بمحودیة تدیم ۳۳۳/۴۳، جدیدڈ ابھیل ۱۲۹۲۷)

ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول سبعة: الدم المسفوح، والمذكر، والأنثيان، والقبل، والغدة، والمثانة، والمرارة. (شامي، قبيل، كتاب الأضحية، كراچي ٢٩١٨، زكريا ١٩٥٥، هندية، زكريا قديم ٥/٠ ٢٩، حديده ٥/٥ ٣٣، بدائع الصنائع، زكريا ٤/٠ ١٩، كراچي ٥/١ ٦، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت بدائع مصري قديم ٢٩/٢) فقط والله بيجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ر۲ ۱۹۱۶ اه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۲جها دی الثانیه ۱۳۱۵ ه (فتوی نمبر:الف ۲۰۷۸ م

### مردارجا نورکی مٹری اور کھال فروخت کرنا

سوال[۱۹۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مردار کی ہٹری اور مردار کی کھال فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز، جیسے ہمارے یہاں ایک بھینس تھی وہ مرگئی، اس کی کھال کوہم نے بھے لیایہ پیسہ خرچ کرنا ہمارے لئے جائز ہے یا ناجائز ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: مردار کی ہڈی جس میں سے آلائش کوصاف کرلیا گیا ہو، اسی طرح مردار کے سینگ پاک ہوتے ہیں؛ اس لئے کہ ہڈی اور سینگ میں زندگی نہیں ہوتی ہے، ؛ اس لئے مردار کی ہڑی اور سینگ کا فروخت کرنا درست ہے، ہاں البتہ مردار کی کھال کو دباغت دے کر ساف کرلیا ہو، تو وہ پاک ہوجاتی ہے، اگر مردار کی کھال کو دباغت سے صاف کرلیا ہو، تو وہ پاک ہوجاتی ہے، اور اس کا فروخت کرنا صحیح ہے اور دباغت سے پہلے مردار کی کھال بیچنا جائز نہیں۔

و لابأس ببيع عظام الميتة، وعصبها، وصوفها، وشعرها، وقرنها، ودبرها والانتفاع بذلك كله. (هداية، باب البيع الفاسد اشرفي ديوبند ٥٥/٣، البناية اشرفية ديوبند ٢٧/٨ ٤، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، دارالكتب العلمية بيروت ٢٩/١) فقط والشربجاندوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۲/۲۳ ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۳ رصفرالمطفر ۲۲۲اه (فتویل نمبر:الف۸۲۹۲/۳۷)

#### حرام جانوروں کے اجزاء سے مرغی کی غذا تیار کرنا

سوال [۱۰۸۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ جانو روں کے کھانے کے لئے مخصوص غذا تیار کی جاتی ہے، جس میں گوشت کے مختلف اجزاء بسی ہوئی ہڈی، چربی اورخون شامل ہوتا ہے، کیاالیم غذا جانوروں کو کھلا نااور انہیں تیار کر کے ان کی تجارت کرنا شرعاً جائز ہے؟ بعض لوگوں کوخون شامل کرنے کی وجہ سے شک ہے؟

المستفتى: نيازاحمرفاروقى،حلال ٹرسٹ جمعية علماء ہند

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: اگرذئ شده حلال جانورك گوشت كاجزاء ہیں اور حلال مذبوحہ کی چربی ہے،اسی طرح اس کی ہڈی ہے،تو ان تمام چیزوں کے جائز اور پاک ہونے میں کسی کوشک وشبہیں ہے اور ان کے ذریعہ سے جانوروں کو کھلانے کے لئے جو غذا تیار کی جاتی ہے، ان غذا ؤں کے استعال اور ان کی تجارت بھی بلا شبہ جائز اورحلال ہے اور اگر حرام جا نوروں کے اجزاء ہیں یا غیر مذبوح جانوروں کے گوشت کے ا جزاءمثلاً مردار وغیرہ کے گوشت چر بی وغیرہ ہیں ،تو اس میں تفصیل بیہ ہے کہا گر بعینہ اجزاء اپنی اصلی حالت پر باقی ہیں،تو انہیں جانوروں کے غذا کے طور پراستعال کرنا جائز نہ ہوگا اور نہ ہی ان کی تجارت جائز ہوگی اورا گران اجز اءکوتبدیل ماہیت کے ذریعہ ان کی حقیقت بدل دی جائے ،جس سے ان اشیاء کارنگ ، بو،مزہ اور نمایاں اثر ات ختم ہوکر دوسری چیز بن جائے، تواس کو جانو روں کی غذا کے طور پراستعال کرنا وغیرہ سب کچھ جائز ہوجا تا ہے، جبیسا کہ فقہاء نے مردار کی چربی اور مردار کے نایا ک تیل سے بنائے گئے صابن کو تبدیل ماہیت کی وجہ سے یاک اور جائز قرار دیا ہے، اوراس کا استعال اور اس کی تجارت سب کچھ جائز ہے، اسی طرح مذکور ہتما م اشیاء بھی تبدیل ماہیت کی وجہ سے یاک ہوجا ئیں گی اور جانو روں کے غذ اکے طور پراستعال کرناا وران کی تجارت بھی بلاشبہ جائز ہوجائے گی۔

سوال نامہ میں خون کے شامل ہونے کی وجہ سے شک وشبہ کا اظہار کیا گیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل میہ ہے کہ دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون چا ہے، حلال جانو رکا ہو یاحرام جانور کا جو شدرگ سے بہتا ہوا نکلتا ہے، وہ نا پاک اور حرام ہے؛ لہذا اس کو بعینہ اصلی حالت میں رہتے ہوئے مذکورہ غذا وَل میں شامل کیا جائے، تو وہ غذا نا پاک ہوگی، اگر اسی حالت میں حلال جانوروں کو کھلا یا جائے، تو جانور جلالہ کے تھم میں ہوگا اور اگر تبدیل ماہیت کے ذریعہ خون کی اصلی حالت ختم ہوجائے اور اس کا رنگ و ہو، کی اصلی حالت ختم ہوجائے اور اس کا رنگ و ہو، کی اصلی حالت ختم ہوجائے اور اس کا رنگ و ہو،

اوراس کامزہ بھی ختم ہوجائے ،اس کی اصلی حالت باقی ندرہے؛ بلکہ کوئی دوسری چیز بن جائے ، تو تبدیل ماہیت کی وجہ سے وہ پاک ہوجائے گا اور جانوروں کے غذا ء کے طور پر استعمال کرنا اوراس کی تجارت کرناسب کچھ جائز ہوجائے گا۔ (مستفاد: منتخبات نظام الفتاوی۲۲۲۲)

عبارة المجتبى: جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير، والتغير يطهر عند محمد، ويفتى به للبلوى، وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس، إلا أن يقال: هو خاص بالنجس؛ لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان، ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال: وعليه يتفرع مالو وقع إنسان، أو كلب في قدر الصابون، فصار صابونا يكونا طاهرًا؛ لتبدل الحقيقة، ثم إعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة، وأنه يفتى به للبلوى كما علم ممامر، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة، وكان فيه بلوى عامة. (شامي، كتاب الطهارة، ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة، وكان فيه بلوى عامة. (شامي، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، كراچي ٢١/١، وكريا ١٩/١، وما البحر، كوئه ١/٢٢٨، وكريا ١/٩٥، عنية المستملي، اشرفية ديوبند ١٨٥، كذا في البحر، كوئه ١/٢٢٨، وكريا قديم ١/٥، حديد ١/٠٠٠)

علامہ شامیؓ نے دوسری جگہ محیط کے حوالہ سے حضرت امام مُحرؓ کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ گاقول بھی بہی نقل فر مایا ہے۔ ملاحظہ فرما ہے:

فصار حماً قلانقلاب العين (وفي الشامية) لانقلاب العين علة للكل، وهذا قول محمد، وذكر معه في الذخيرة و المحيط أبا حنفية قال في الفتح: وكثير من المشايخ اختاروه وهو المختار؛ لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفى الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل؟ فإن الملح غير العظم واللحم، فإذا صار ملحا

**ترتب حكم الملح**. (شامي، باب الأنجاس، مطلب في العفو عن طين الشارع، زكريا ۱/۶ ۵، کراچي ۲۷/۱)

محیط بر ہانی اور تا تارخا نیہ میں الفاظ کے پچھ فرق کے ساتھ اس طرح نقل فر مایا ہے ملاحظہ فرما ہے:

وقـد وقـع عـنـد بـعض الناس أن الصابون نجس؛ لأنه يتخذ من دهن الكتان، ودهن الكتان نجسس؛ لأن أو عيته تكون مفتوحة الرأس عادةً والفأرة تقصد شربها، وتقع فيها غالباً، ولكنا لا نفتي بنجاسة الصابون؛ لأن الأصل إنما هو الطهارة،والنجاسة بعارض أمرنادر، ومع أنالو نفتي بنجاسة الدهن لانفتي بنجاسة الصابون؛ لأن الدهن قد تغير وصار شيئًا آخر، وقد ذكرنا أن من مذهب محمدٌ: أن النجس يصير طاهراً بالتغير؛ فيفتى فيه بقول محمد: لمكان عموم البلوى. (المحيط البرهاني، المحس العلمي ٩/١ ٣٦، رقم المسألة ٧٤٦، تاتار خانية، زكريا ٣٧/١، رقم: ١١٠١) فقط والتسجا نه وتعالى اعلم كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه کرذی قعده ۱۳۳۵ ه

( فتوى نمبر:الف١٣١٠٠ ١١)

#### مذ بوحه جانوروں کےخون سے کھا دا ورمچھلیوں کی غذابنا نا

سوال [۱۰۸۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہاحقراپنا ایک نجی مذنح خانہ چلاتا ہے،اس میں وہ جانورجن کا گوشت شریعت محمدی میں کھانے کی اجازت ہے،ان جانو روں کواللدرب العزت کے نام مبارک سے ذکح کیا جاتا ہے، ذبیحہ جانور کے نکلے ہوئے خون کو محفوظ کر کے جدیدترین مشنریز کے ذریعہ سے خشک کر کے اور پھرکسی ٹیکنا لو جی ہے اس کو کھا داور غذا بنادیا جاتا ہے، جس کو پھل پھول انا ج

ا ورمچھلیوں کی پیداوار میں اضافہ کے لئے استعال کیا جاتا ہے، الیی حالت میں کاروبار کر کے منافع کما نایا نفع ونقصان کرنا ناجائز یاحرام ہے، یا پھر جائز ہے،اورا گرناجائز اورحرام ہے، تو پھراس خون کے کاروبار سے کمائی ہوئی دولت کوکہاں خرچ کیا جائے، یہاں پر بیہ بات بھی بتادیناضروری ہے، مذکورہ بالا مٰدری خانہ بنانے کی اجازت ومنظوری انہیں بنیادی شرائط پر سرکار نے دی ہے، اگر سرکاری شرائط کا لحاظ نہیں رکھا گیا، توسرکار کی جانب سے لائیسنس منسوخ کئے جانے کا خطرہ ہے،جس کی وجہ سے احقر کو کافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔قر آن حکیم اوراحادیث نبویه کی روشنی میں جلدی جواب عنایت فر مائیں عین نوازش ہوگی۔

المستفتى: اختشام الحق،ساكن محلّه اصالت پوره،مرا دآباد

الجواب وبالله التوفيق: دممسفوح كومحفوظ كرك جديد مشيرى ك

ذ ربعہ سے دیگراشیاء کے اختلاط کے ساتھ خون کی ما ہیت تبدیل کر لی جائے ، اوروہ دوسری چیز بن جائے ،مثلاً کھا داورمرغ محچیلی کا حیارہ یا دیگرا شیاء کی شکل بن جائے ،تو دم مسفوح یاک ہوجا تاہے؛ کیونکہا نقلاب ما ہیت کی وجہ سے نا یاک چیزیں یاک ہوجاتی ہیں،جیسا کہ شراب نجس اور حرام ہوتی ہے، مگر اسی شراب کوسر کہ بنالیاجائے ،تو وہ پاک اور حلال ہوجا تا ہے، اسی طریقہ سے نا پاک تیل اور مردار کی چربی سے صابون بنالیاجائے، توانقلاب ماہیت کی وجہ سے وہ یاک ہوجاتا ہے؛ لہذا سوال نامہ میں درج کردہ صورت میں جدید مشیزی کے ذریعہ سے خون کی ما ہیت تبدیل کر کے دوسری اشیاء بنا دی جائیں ، تواس سےخون کا حکم ختم ہوجا تا ہےاوروہ چیزیں استعمال کرنا اوران کی تجارت کرنا اوراس تجارت کا پیسه سب حلال وجا ئز ہے اور اس بارے میں کتب فقہ میں جز ئیات کا بڑا ذخیرہ موجودہے، چند جزئیات حسب ذیل ہیں۔

وعندهما يصير خمرًا بظهور دليل الخمرية ويصير خلا بظهور

دليل الخلية فيه، هذا إذا تخللت بنفسها، فأما إذا خللها صاحبها بعلاج من خل، أو ملح أوغير هما فالتخليل جائز والخل حلال عندنا .....لنا ماروى عن النبي عليه الصلوة والسلام أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر كالخمر إذا تخلل فيحل. (بدائع الصنائع، كتاب الأشربة، زكريا ٢٧٩/٤، كراچي ١١٣/٥-١١٤)

يطهر زيت تنجس بجعله صابونا به يفتى للبلوى (تحته في الشامية) ثم هذه المسئلة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ .....و عبارة المجتبى: جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد ويفتى به للبلوى ..... ثم اعلم أن العلة عند محمد و انقلاب الحقيقة، وأنه يفتى به للبلوى كما علم محمد و مقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه ممامر و مقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كل ماكان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة. (شامي، كل ماكان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة. (شامي، كاب الطهارة، باب الأنجاس، زكريا ١٩١١، ٥١ كراچي ١/٥ ٣١، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١ /٥ ٣٠، الموسوعة الفقهية

وخل الخمر حلال ولو خللت (بعلاج) بالقاء ملح أوخل عندنا لقوله عليه السلام خير خلكم خل خمر كم. (مجمع الأنهر، كتاب الأشربة، دار الكتب العلمية بيروت ٢٥١/٤، مصري قديم ٧٣/٢)

والأعيان النجسة تطهر بالاستحالة عندنا وذلك مثل الميتة إذا وقعت في المملحة، فاستحالت حتى صارت ملحاً والعذرة إذا صارت تراباً، أو حرقت بالنار وصارت رماداً، فهي نظير الخمر إذا تخللت، أوجلد الميتة إذا دبغت، فإنه يحكم بطهارتها للاستحالة وذكر في الفتاوى أن رأس الشاة لو أحرق حتى زال الدم يحكم بطهارته وكذا البلة النجسة في التنور تزول بالإحراق. (تبيين الحقائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، امدادية ملتان ٧٦/١، زكريا ٧/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲۷ رکتج الا ول ۱۲۳۴ه (فتوی نمبر:الف ۲۸ را ۱۱۰۱)

#### خنر ریکے بالوں سے تیارشدہ برش کا استعال

سوال [۱۰۸۲۲]: کیا فر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں ایک موٹر مکینک ہوں اور گاڑی وغیرہ کی صفائی کے لئے برش کی ضرورت پڑتی ہے، اور عام طور پر برش خنز بر کے بالوں کا ہوا کرتا ہے؛ کیکن ہمیں پہتنہیں چاتا کہ بیخز بر کے بالوں کے ہیں باعام جانوروں کے بال کے۔اورہم دوکا ندار سے کہتے ہیں کہ خنز بر کے علاوہ کے بالوں کا برش دینا ؛ کیکن وہ دھو کہ دے کر بعض مرتبہ خنز بر کے بالوں کا برش دیتا ہے اور مجھے پتہ نہیں چاتا ، تواب میرے لئے اس برش کا استعال کرنا کیسا ہے؟

(۲) پھراس برش کو ہم استعال کر لیتے ہیں اور بعض اوقات ہاتھ دھوئے بغیر کوئی چیز کھافی لیتے ہیں، تواس طریقہ سے میرا کھا نا پینا جائز ہے یا نا جائز وضاحت فر مائیں۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفیق: (۱) خزیر کابال نجس العین ہے، اس سے تیارشدہ برش بھی نا پاک ہے؛ اس لئے اس کا استعال کرنا جا ئزنہیں ہے اور یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ جولوگ برش کا استعال کرتے ہیں، ان کو پہچان نہ ہو، اگر دھو کہ دے کرخزیر کے بال والا برش دیدیا ہے، تو ضرور پہچا نا جاسکتا ہے۔

نیز ہمارے ہندوستان میں خنز ریکے بالوں کے علاوہ کسی اور جانوروں کے بالوں سے برش بنانے کا دستورنہیں ہے ،اگر کہیں خال خال ہے بھی تو وہ بالکل کالعدم ہے ؛اس لئے دوکا ندار سے صاف کہدیا جائے کہ خزیر کے بالوں کا برش نہ ہو؛ بلکہ نائیلون کا برش حاہیے اورنائیلون کے تاروں کا ایسا برش آ رہا ہے جس کی وجہ سے جانوروں کے بال کے برش استعال کرنے کی ضرورت نہیں۔

(۲) کسی مسلمان کے لئے یہ نہایت خطرناک بات ہے کہ خنز پر جیسے نجس العین جا نور کے بال اپنے ہاتھ سے استعال کرے، پھر بغیر دھوئے کوئی چیز کھائے۔ نیز ایک مسلمان کی غیرت ایمانی کے خلاف ہے کہ خزیر کے بال پر ہاتھ لگائے۔

قـال ابـن عـابدينٌ ، قو له على المذهب أي على قو ل أبي يوسفُ الذي هـو ظـاهر الرواية أن شعره نجس وصححه في البدائع ورجحه في الاختيار إلى قوله قال العلامة المقدسي. وفي زماننا استغنوا عنه أي فلا يجوز استعماله؛ لزوال الضرورة الباعثة للحكم بالطهارة. (شامي، كتاب الطهارة، باب المياه، زكريا ٩/ ٩٥ ٣ - ٣٦٠، كراچي ٢٠٦/١) **فقط والله سبحانه وتعالى اعلم** 

الجواب سيحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۱۳۲۳/۳/۱۳

٣١رر بيج الثاني ٣٢٣ اھ (فتوى نمبر:الف٢ ١٣/٥٠٠ ٢)

كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

## خنز بر کی رقم سے اپنی ضروریات بوری کرنا

سوال[۱۰۸۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں : کەسلمانوں میں بچھلوگ ایسے ہیں ، جو بھتی کی حفاظت اور شکار کے لئے جانے میں خزیر یعنی سور کو پکڑ لیتے ہیں اور پھراس کو پہچ کر کےاس کی رقم اپنے کھانے پینے میں اوردیگرضر وریات میں صرف کرتے ہیں۔کیا جبکہ سور کا کھاناکسی بھی مسلمان کے لئے ناجائز اورحرام ہے، تو کیااس کو فروخت کر کے اس کی رقم اپنی ضروریات میں خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟مسکلہ دلیل کے ساتھ قلم بندفرہائیں۔

المستفتى: محمد بإشم قاسى، جير ولي همم

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق :خزر اوراس كى قيت دونول مسلمانوں كے لئے حرام اورنا جائز ہے، اورنہ ہى اس كى قيمت ضروريات ميں خرچ كرنا جائز ہے، اورنہ ہى اس كى قيمت ضروريات ميں خرچ كرنا جائز ہے۔

وأما بيع الخمر، والخنزير إن كان قوبل بالدين كالدراهم والدنانير، فالبيع باطل لا يفيد ملك الخمر ولا مايقابلها. (الموسوعة الفقهية الكويتية اشرفي ديو بند ٤/٣٨ هداية اشرفي ديو بند ٩/٣٤) فقط والشيخاندوتعالى اعلم كتيم: شبيراحمة قاسمي عفاالله عنه ٢٦ ربيج الاول ٢١٦ه هـ (فق ئ نمبر:الف٢٦ معمر)



## (١٢) باب ما يحل قتله وما لا يحل

# کن جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے؟

سوال [۱۰۸۲۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ جن موذی جانوروں کو مارنا مستحب ہے؟ وہ کون کون سے ہیں؟

(۲) جنگلی جانور جن سے جانی خطرہ ہے ان کے مارنے کا کیا حکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

المستفتى: اقبال ممشى باؤس،طويله مرا دآباد

الجواب وبالله التوفیق: (۱۲) جن موذی جانوروں کا مارنا ثواب ہے،
ان میں سے سانپ، بچھو، گر گٹ، چھپکلی۔ نیز زمین پررہنے والی مکڑی وغیرہ ہیں، جورات
کو وقت نکلتی ہے اور موذی ہوتی ہے؛ لیکن جو مکڑی عام طور پر گھروں میں پائی جاتی ہے
بلاضروت اور بغیر پریشانی وضرر کے اس کونہیں مارنا چاہئے۔ (ستفاد: احسن الفتاوی ۱۸۵۸۸،
فتادی محمود یہ جدیدڈ اجھیل ۱۸۹۸ کا ۲۵۸،۲۷۸، قدیم ۲۱/۲ سال ۱۳۲۵/۱۳۲۵/۱۲۱۱/۱۳۲۵)

عن أبي هريرة ، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتل الأسو دين في الصلوة العقرب والحية. (مسند أحمد ١٥٧/٦، رقم: ١٧٨٠ سنن الترمذي، أبواب المصلوة ، باب ما جاء في قتل الاسودين في الصلاة ، النسخة الهندية ١/٩٨، دارالسلام، رقم: ٣٩٠، مسند دارمي، دار المغني بيروت ٩٤٥/٣، رقم: ١٥٤٥)

عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات كلهن. (مسند أحمد ٢٥٧٥١، رقم: ٢٥٧٥٠، سنن الترمذي، أبواب الصيد، باب في قتل الحيات، النسخة الهندية ٢٧٣/١، دارالسلام رقم: ١٤٨٣)

عن أم شريك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزع. (بخاري شريف، كتاب الأنبياء، باب قول الله عزو جل واتخذ الله إبراهيم خليلًا، ٢٧٤/١، وقم: ٣٣٥٩، في كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم ٢٦٦/١، وقم: ٣٩٠٩، ف: ٣٣٠١)

من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مأة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثانية دون ذلك. (مسلم شريف، كتاب قتل الحيات، باب استحباب قتل الوزغ، النسخة الهندية ٢/٦٣، بيت الأفكار رقم: ٢٠٤، سنن الترمذي، أبواب الصيد، باب في قتل الوزع، النسخة الهندية ٢/٣٧/، دارالسلام رقم: ٤٨٢، سنن ابن ماجه أبواب الصيد، باب قتل الوزغ، النسخة الهندية ٢/٣٢/، دار السلام رقم: ٢٨٢٨)

النوع الآخر يحضر بيته في الأرض، ويخرج في الليل كسائر الهوام وهي على ما ذكره غير واحد من ذوات السموم، فليسن قتلها لذلك. (روح المعاني، سورة العنكبوت، تحت تفسير الآية: ٤١، حز، ٢، مكتبه، زكريا ديوبند ١ / ٢٤١) فقط والله بيجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۰/۲۲/۵۰۱۰ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۸رجهادی الاولی ۳۲ ۱۳ ط (فتو کی نمبر:الف ۳۵ را ۲۱)

## ٹوکری میں بندکرنے کی وجہ سے بلی مرگئی

سوال [۱۰۸۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیا نِ شرع متین مسکد فیل کے بارے میں: کہ آج سے تقریباً بیس سال قبل بندہ ایک بلی کوٹو کری میں بند کر کے دفتر چلا گیا تھا، پھر جب شام میں واپسی ہوئی اورٹو کری کوکھول کرد یکھا تو بلی کومردہ پایا، اس واقعہ کے بعد سے بندہ ایپناس فعل فینچ پر کافی نادم ویشیمان ہے؛ لہندااگر اس کی تلافی کی کوئی صورت ہوتو عرض فرمادیں؟ المستفنی: سرتاج حین ،مرادآباد

الجواب و بالله التوفيق: بلا وجرسى بهى جانداركوا ذيت پهو نجانا گناه ہے؛ لہٰذا آپ کے فعل کی وجہ سے جو بلی مرگئی ہے، وہ قابل مذمت اور سخت گناہ کی بات ہے، حدیث شریف میں آیاہے، کہا یک عورت نے بلی کو با ندھ رکھا تھا، نہ اس کو کھا نادیتی تھی اور نہ اس کوچھوڑ تی تھی کہوہ اینے طور پر کوئی چیز کھا کر پیٹ بھر لیتی اوراسی بند ھے ہوئے ہونے کی حالت میں بلی مرکئی ،اسی وجہ سے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں آ گیا؛اس لئے احتیاط کی ضرورت ہے، اب اس کی تلافی کی صورت یہی ہے کہ آپ سیچے دل سے میکی سیجی توبہ كرليںاللّٰہ تعالىٰ بخشنے والاہے؛البنۃا گرآپ نے بلی کواس لئے بند کر رکھا تھا کہ آپ کے پیچھے بلی گھر کی چیزوں کونقصان پہو نیجاتی تھی ہٹو کری میں بند کر کےاس کی جان مارنا مقصد نہیں تھا، اوراس کی ضرورت کا کھانا بھی آپ نے دیدیا تھا، توالیی صورت میں گناہ سے بیخے کی امیدے؛کیکن پھربھی اللہ سےنادم ہوکرتو بہ کر لینی جا ہئے۔

عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار قال: فقال والله أعلم لا أنت أطعمتها ولاسقيتها حين حبستيها ولاأنت أرسلتها، فأكلت من خشاش الأرض. (بخاري شريف، كتاب المساقاة، باب فصل سقي الماء ١٨/١٦، رقم: ٢٣٠٤ ف ٢٣٦)

عن عبيدة بن عبد الله عن أبيهً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (ابن ماجه شريف، أبواب الزهد، باب ذكر التوبة، النسخة الهندية ٣١٣/٢، دارالسلام رقم: ٢٠٥، مشكوة شريف ٢٠٦) فقط والتسيحان، وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه : شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۸ رجما دی الاولیٔ ۳۲ مهاره

احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله 91/10/17/10/19

(فتوى نمبر:الف٩٣١/١٥)

# بلاقصد جھاڑوسے چیونٹیاں مرجائیں تو کیا حکم ہے؟

سوال [۱۰۸۲۷]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بندہ مدرسہ چلہ امر وہہ میں ملازم ہے، جھاڑو دینے کا کام بھی بندہ کے ذمہ ہے۔ دریافت طلب بات یہ ہے کہ جھاڑو دینے میں بہت سی چیونٹیاں جھاڑو کی زدمیں آجاتی ہیں، جس سے بہت سی مربھی جاتی ہیں، اگر آہستہ آہستہ جھاڑولگا تا ہوں، تو بہت تا خیر ہوتی ہے، بندہ پران چونٹیوں کے مرنے میں کوئی گرفت تو نہیں ہے یا پھر کیا شکل اختیار کرنی چا ہے۔ بندہ پران چونٹیوں کے مرنے میں کوئی گرفت تو نہیں ہے یا پھر کیا شکل اختیار کرنی چا ہئے۔ المستفتی: نیم احمر، چلا مروبہ پالم

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حجاڑ ددیتے دقت اگرآپ کی نیت چونٹیوں کو مارنا نہیں ہے؛ بلکہ صرف مسجد کی صفائی ہے اور بلا اختیار ایک آ دھ چیونٹی مرجائے، تو انشاء الله تعالی مواخذہ نہ ہوگا اور چیونٹیوں کا مسجد میں جمع ہوجا ناایذاء مصلی سے خالی نہ ہوگا؛اس کئے حجا ڑد کی زدمیں مرجا کیں، تو مؤاخذہ انشاء اللہ نہ ہوگا۔

قتل النملة تكلموا فيه، والمختار أنه إذا ابتدأت بالأذى لا بأس بقتلها. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الحادي والعشرون، زكريا قديم ٥/٣٦، حديد ٥/٤ تاتار حانية، زكريا ٨ ٢٦/١، رقم: ٢٨٥٥) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا الله عنه الجواب صحح: مرام المطفر ١٣١٧ه ها احقر محمسلمان منصور پورى غفرله احتراح مقاسمان منصور پورى غفرله

گاندهلی کوآگ سے جلانا

(فتو كانمبر:الف ٢٩ر٣٣٣)

سوال [۱۰۸۲۷]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

21 MM/1/1/10

با رے میں: کہ مسجدوں میں بہت ہی جگہ گا ندھلی بیٹھتی ہیں، وہ بہت زہریلی ہوتی ہیں، کیا ان کوآگ سے جلا سکتے ہیں؟

المهستفتى: محمودمجرى، ثابىمسجد، حبليًا وَل، مهاراشرُ باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگرجلائ بغيرسى اورطريقه سوفع كياجاسكا ہے،تو جلانا جائز نہیں ہےا وراگر بغیر جلائے وہاں سے ہٹانے کی کوئی اور صورت نہ ہو،تو مجبوراً آ گ لگا ناجائز ہے۔ (متفاد: امدادالفتاوی ۲۵۲، ۲۵۲-۱۵۸۳)

نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي.

(المعجم الكبير للطبراني، دار احياء التراث العربي بيروت ١٢/١٢، رقم: ١٢٦٣٩)

والطاهر أن المراد حرق ذاتهم بالمجانيق، وإذا جازت محاربتهم بحرقهم فما لهم أولى بالمجانيق أي برمي النار بها عليهم؛ لكن جواز التحريق والتغريق مقيد بما إذا لم يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك بلا مشقة عظيمة، فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز. (شامي، كتاب الجهاد، مطلب في أن الكفار مخاطبون ندباً، كراچي ٢٩/٤، زكريا ٢٠٩/٦) فقط والله سيحان وتعالى اعلم كتبه : شبيراحمه قاسمي عفااللَّدعنه ۲۳ ررجب المرجب ۱۳۱۲ ه (فتوى نمبر:الف ٢٨٦٨/٢٤)

### مکڑی مارنے کا حکم

سوال [۱۰۸۲۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ کڑی کے مارنے کا کیا حکم ہے؟

المستفتى: اقبال تثمي باؤس،طويله مرا دآباد

الجواب وبالله التوفيق: جنگلى جانورجن سے جان وغيره كا نديشه مو، جيسے شیر چیتا بھیڑیااسی طرح دیگرموذی جانوروں کو مارنا جائز ہے۔ (متفاد: احسن الفتاوی ۸ر۱۸۵،

محمود پیرجد بدر دا بھیل ۱۸ رو ۲۷، قدیم ۱۲ر ۳۷۷)

نهـىٰ رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي .

(المعجم الكبير للطبراني، دار احياء التراث العربي بيروت ٢ ١/١ ٩، رقم:٩ ٦٢٦)

**و جــاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة تضر**. (شامي، كتاب الحج،

بـاب الجنايات، زكريا ٣٠٨/٣، كراچي ٢٠٥٧، وفي تاب الحظر والإباحة، فصل في البيع،

ز كريا٩/٨٥ ٥، كراچي ٢/٧٥٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

احقرمحمة سلمان منصور بورى غفرله ۰۱/۲۲/۵/۱۰

كتبه :شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۸ر جمادی الاولیٔ ۲۲ ۱۳هر (فتو کی نمبر:الف۳۵ را ۱۱۱)

مجھروں کوالیکٹرونک ہیٹ سے مارنا کیسا ہے؟

سوال [۱۰۸۲۹]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: که کرنٹ والے بیٹ سے مجھر مارنا جائز ہے یانہیں؟

البعواب وبالله التوفيق: الكيراك بيك كوزريد مجهرول كوجلاكر مارناجائز نہیں؛ بلکہ مکر وہ تحریمی ہے؛اس لئے کہاس میں جا ندار کوآ گ سے جلا نالازم آتا ہے، جس کی حدیث میں مما نعت وارد ہوئی ہے، ہاں البتہ کرنٹ والی مثین کسی جگدر تھی ہوئی ہواور مچھرخود وہاں جا کرجل کرمرجاتے ہوں،تواس میں کوئی حرج نہیں؛ کیونکہاس میں جلانانہیں پایا جار ہاہے؛ بلکہ مچھرخود ہی آ کرجل رہے ہیں، یا بیا ہے کہ جیسے پٹنگے بلبوںاور چراغ میں خودجا کرمرتے ہیں ۔

عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سفر فانطلق لحاجته .....ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا نحن، قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. (أبوداؤد شريف، كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو في النار، النسخة الهندية ٢٦٢/٣-٣٦٣، دارالسلام رقم: ٢٦٧٥)

عن أبي هريرة، أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلاناً و فلاناً فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا و فلانا وأن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. (بحاري شريف، كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله ٢٩٢٣)، رقم: ٢٩٢٣، ف: ٣٠١

**وإحراق الـقـمـل، العقرب بالنار مكروه**. (هـنـدية، زكريا قديم ٣٦١/٥، حديد ٥/٧٤، تاتارخانية ٢٧/١٨، رقم:٨٥٩٨)

ويكره إحراق جراد، وقمل، وعقرب، وتحته في الشامية: يكره تحريما ومشل القمل البرغوث ومثل العقرب الحية. (شامي، زكريا ٢/١٠٤، كراچي ٢٥٢) فقط والله ٣٠٠٠ فقط والله ٣٠٠٠ فقط والله ١٩٤٠،

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۳۷۳ جما دیالثانیه ۱۳۳۵ ه (فتوکی نمبرالف ۲۰۱۱ ک



#### (۱۳) باب الخمر والدخان

# شراب بینا کیساہے؟

سوال [۱۰۸۳۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں: کہ شراب بینا کیسا ہے؟

المستفتى: جمعة اه في تَى سى فرسك مرا دآباد

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شراب پيثاب وخون كى طرح نجس ہے،اوراس كاپينا حرام ہے۔

قَالَ الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا إِنَّمَا الْحَمُرُ وَالْمَيُسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزُلَامُ رِجُسٌ مِنُ عَمَلِ الشَّيُطَانِ فَاجُتنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُون. (المائده: ٩٠) وأما الخمر فلها أحكام ستة: أحدها: أنه يحرم شرب قليلها

وكثيرها، ويحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره ..... والخامس: هي نجسة

غليظة كا لبول والدم. (هنديه، كتاب الأشربة الباب الاول زكريا جديد ٥/١٨ وقديم ٥/١٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۷۲۲،۵۷۹ م کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲۲۷ جمادی الاولی ۱۴۱۴ هه (فتو کی نمبر:الف۲۹ ۱۰/۳۳۷)

ما اسكر كثيره فقليله حرام كامطلب اوربيرى وغيره كاكياحكم ہے؟

سوال [۱۰۸۳۱]: كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيانِ شرع متين مسكد ذيل

اشر فی ۲ /۱۲ –۱۳)

کے بارے بیں: کہ *حدیث پاک م*ا اسکو کثیرہ فقلیلہ حرام کو پیش *نظر رکھ کرواضح* فر ما ہے کہ جس کا کثیر نشہ آور ہو، تواس کا قلیل بھی حرام ہے، تو تمبا کو، بیڑی ،سگریٹ،اس کا کثیر نشه آور ہوسکتا ہے؛لیکن کوئی اسے حرام نہیں کہتا بہت زیا دہ تو مکروہ کہتے ہیں؟اس کا تشفی بخش جواب عنایت فرما ئیں۔

الجواب وبالله التوفيق: صديث شريف ما اسكر كثيره فقليله حرام ہے مراداشیاء سیالہ غیر جامدہ ہیں،جن میں شراب کی تمام قشمیں شامل ہیں، بیڑی،سگریٹ، تمباکو،میں جو چیز ملائی جاتی ہے، وہ جامد ہے سیال نہیں ہے،اگر چیاس کا کثیر نشہآ ور ہوسکتا ہے، تا ہم اس کے قلیل کو دوا کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت ہے، ہریں بناءاس کے قلیل پرحرمت کا حکم نہیں دیا جائے گا جبیبا که زعفران ، کهاس کا کثیر نشد آور ہوسکتا ہے؛ کیکن قلیل کے استعال برکسی نے حرمت کا حکم نہیں دیا ؛ بلکہ اسے جائز قرار دیا گیا ہے، اسلئے بیڑی،سگریٹ،تمباکو، وغیرہ میں بد بونہ ہوتو پیناجا ئز ہے،اور بد بو ہوتو مکروہ تنزیہی ہے، اورنشہ ہوتو حرام ہے۔ (محمودیہ ڈھا بیل ۱۸ر،۳۸۰، میرٹھ ۲۳۰،۲۳۰، امدا دالفتاوی ۱۱۶/۳) ا ورحضرت گنگوہیؓ نے بیتو جیہ بیان فر مائی ہے کةلیل کی دوشمیں ہیں: (۱) قلیل مُسکر (۲) قلیل غیرمُسکر قلیل مُسکر حرام ہے، اور قلیل غیرمُسکر حرام نہیں ، بیڑی،سگریٹ، تمباکو، وغیرہ قلیل غیرمُسکر ہونے کی وجہ سے جائز ہیں ۔(الکوکب الدری

قال محمد: ما أسكر كثيره فقليه حرام وهو نجس أيضًا (تحته) أقول الظاهر إن هذا خاص بالأشربة المائعة دون الجامد كالبنج والأ فيون فلا يحرم قليلها بل كثيرها المسكر ولم نر أحدا قال بنجا ستها ولا بنجاسة زعفران مع أن كثيره مسكر ولم يحرموا أكل قليله أيضا-أما

الجامدات فلا يحرم منها إلا الكثير المسكر. (شامي، كتاب الاشربه، زكريا، ٣٧/١، كراچي، ٥/١٦)

من أكل مايتأذى به أي بر ائحته كثوم وبصل ويؤ خذ منه، أنه لو تأذى من رائحة الدخان المشهود له منعها من شربه. (شامي كراچي، ٢٠٨/٣، زكريا، ٢٠٨/٤، شرح نوى على المسلم، كتاب المساحد، باب نهى من اكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً الخ ٢٠٩/١)

فيفهم منه حكم النبات وهو الإباحة على المختار أو التوقف وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره، وتفتيره، أو ضراره (شامي، كتاب الاشربة كراچي، ٢/٦٠٤ زكريا، ٤/١٠٤)

أكل قليل السقمو نيا، والبنج مباح للتداوي وما زاد على ذلك إذاكان يقتل أويذهب العقل حرام. (شامي زكريا، كتاب الاشربة، ٤٠/١٠، كراجي، ٤٥٧/٦)

ويمكن أن يقال في الرواية الأولى وهو ما أسكر كثيره ان الكثير والقليل والقليل كلاهما مسكران إلا أن الكثير أكثر إسكار ا من القليل فالقليل حينئذ قسمان: قليل مسكر و قليل غير مسكر والموضوع في الحديث هو القليل الأول دون الشانى فكان المعنى أن القليل المسكر حرام، وإن قل إسكاره فبقى القليل الغير المسكر على حله. (الكوكب الدرى ٢/٢) فقط والشيخانه وتعالى الماعلم

غیر مسکر شراب کے استعمال کا حکم

سوال[۱۰۸۳۲]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ(۱) شراب پیناتو حرام ہے، نشہ اور سکر کی وجہ ہے؛ لیکن اگر کوئی الی شراب ہو جس میں نشہ اور سکر نہ ہوتو اس کا پینا کیاجا ئز ہے؟ جسیا کہ آج کل الیمی بہت شراب ملتی ہیں، (۲) اگر کوئی آ دمی اس حد تک شراب ہے کہ جسکے پینے سے بدن میں چستی پیدا ہوتی ہے، سستی دور ہوتی ہے، اور کوئی نشہ بھی نہیں ہوتا ، تو اس حد تک پینا کیا جائز ہے؟ شفی بخش جو اب دیکر شکر ریے کا موقع عنایت فرمائیں ، نوازش ہوگی

المستفتى: طيباحرآسا مى تعلم دا رالعلوم ديوبند

بإسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: (١) الي شرابين جن كيينے سے نشراً تا ہو توالیی صورت میں ان کا بینا ناجائز اور حرام ہے، اور سائل نے سوالنامہ میں ہے جو لکھا ہے کہ الیی شراب جس میں نشہ اور سکر کاما دہ نہ ہواُ سے شراب کیسے کہا جائے ،وہ شراب ہی نہیں ہوئی ، جب وہ شراب ہی نہیں ہے تواس کے پینے میں کوئی قباحت بھی نہیں، سائل کے لئے مناسب یے تھا کہ جس کوسائل ایسی شراب کہدر ہاہے جس میں نشدا ورسکر نہیں ہوتا ہے،اس سلسلے میں ایک دو چیزمتعین کر کے واضح کر دیتا تو بہتر ہو تا جبیبا کہ انگوریا تھجور سے شراب بنتی ہے؛ لیکن یا نج یا سات گھنٹے انگور یا تھجور کو پانی میں بھگو دیا جائے تو اسکی مٹھاس پانی میں اچھی طرح منتقل ہوجاتی ہے مگراس میں نشاور سکرنہیں ہوتا ہے؛ بلکہاس کونبیذ کہتے ہیں ،اس طرح بو کا یانی ہوتا ہے جس میں نشدا ورسکزنہیں ہوتا ہے،اس کوآج کل کے زمانے میں ' بیٹر' کہتے ہیں اس کا پینا بھی بلا تر دد جائز اور درست ہے،سعودی عرب کے بازاروں میں اس طرح کی''بیئر''خوب ملتی ہے، تو سائل کس کے بارے میں پوچھ رہاہے وہ ہمارے لیے خود متعین کرنا دشوار ہور ہاہے، جو چیزیںا ندازہ سے بیان کی گئی ہیں اگرانھیں میں سے کوئی ہے تو حکم بیان کیا جاچکا ہے، ورنہ سائل او پر کے حکم سےخو دہی حکم شرعی سمجھ لے۔

عن جابر بن عبدالله، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ماأسكر كثيره فقليله حرام. (ترمذيشريف باب ماجاء مااسكر كثيره فقليله حرام النسخة الهندية ٢/٨،دارالسلام، رقم ١٨٦٥، سنن ابن ماجه باب مااسكر كثيره فقليله حرام النسخة الهندية ٢/٣٤ ٢، دارالسلام، رقم ٢ ٣٣٩)

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه و سلم في سقاء، يو كأ في أعلاه، له عذلاء ننبذه غدوة ويشربه عشاء، **و نـنبذه عشاء ويشربه غدو ة**(تـرمذي،باب ماجاءفي الانتباذ في السقاء النسخة الهندية، ٢/٩، دارالسلام رقم: ١٨٧١، المعجم الأوسط دارالفكر ٢/٥ ١٢، رقم:٥ ٢٧٤، صحيح مسلم، باب إباهة النبيذ النسخة الهندية ٢ /١٦٨ ، بيت الافكار رقم:٥٠٠٥) (۲) ستی دورکرنے اور چستی لانے کے لیے نشہ آور شراب کاایک قطرہ اور دوقطرے

بینا بھی ناجائزاور حرام ہے، چاہے پینے والے کواس کے پینے سے نشہ نہ آتا ہو،

عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. (ابن ماجه شريف، باب ما أسكر كثيره فـقـليـلـه حـرام النسخة الهندية،٢٤٣/٢٠،سنن أبي داؤد، باب النهي عن المسكر النسخة الهندية ٢/٨/١، دارالسلام رقم،١٨٦، مسند أحمد بن حنبل ٩١/٢، رقم: ٦٤٨،

مسند البزارمكتبة العلوم والحكم ٢ ٩٣/١ ، رقم٥٨ ٥٨) فقط والتُّدسيجا نهوتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه :شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله ارلار۱۲۲۱ه

تَمِيم جما دىالثانيه ١٣٢٧ هـ (فتو كانمبر:الف ٩٠٢٥/٣٨)

بیئر بنانے ،فر وخت کرنے اور پینے کاحکم \_\_\_\_\_

سے ال [۱۰۸۳۳]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ بھو کا پانی جس کوایک معینہ عرصہ تک خمیر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہاس میں نشآ ورماده (الکحل) پیدا ہوجا تا ہے تب اس ما دہ کو (الکحل) مشینوں کے ذریعہ بالکل پاک وصاف کر دیا جا تا ہے، جس سے وہ ایک سادہ بغیر نشہ آور مشروب بن جا تا ہے، رنگ و ہمیئت کے اعتبار سے وہ انگریزی" بیئز" کے مشابہ ہوتا ہے لیکن تا ثیر کے اعتبار سے بالکل الگ، نہ اس میں نشہ ہوتا ہے اور نہ (الکحل) بلکہ طبی نکتہ نظر سے وہ ایک صحت بخش شراب بن جا تا ہے، شرعاً مشروب بنا نا اور بینا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى: محمرا قبال محلّه طويله مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: سوال نامه میں ذکر کردہ 'نبیر' ،جس میں نشہ بالکی نہیں ہوتا ہے، حنی مسلک میں اس کا بنانا، اسکو پینا، اور خرید وفروخت کرنا، اوراس کا پیسہ سب جائز اور بلاتر دویاک اور حلال ہے، بعض علاء جنہوں نے مدینہ منورہ وغیرہ میں اس کو پیا ہے بتلایا کہ وہ ایک یاک صاف طاقتور مشروب ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا نشنہیں ہوتا ہے، ایس میں کسی قسم کا نشنہیں ہوتا ہے، ایسا مشروب بنانا پینااور بیچنا سب جائز ہے،

واذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلاً بنفسها أو بشى ع يطرح فيها و لايكره تخليلها الخ. (هداية، كتاب الأشربة اشرفي ٤٩٩/٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور بوری غفرله ۲۲/۲/۱۲۱ه ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲ رصفر ۱۲۱ اه (فتو ی نمبر:الف ۳۳۲۷/۳۲)

# فروٹ بیئر کےاستعال کا حکم

سوال[۱۰۸۳۴]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ فروٹ ہیئر میں نشہ نہیں ہے؛لیکن اگر کوئی شخص اس کو پی لے تواس کا

پیناحرام ہے یا حلال ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: فروك بيرُجس مين بالكل نشهنه مواس كااستعال

جائزہے۔(متفادفتوی محمودیوقدیم ارسمس،جدید ڈابھیل ۱۸۴۸)

ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفةً.

(هداية، كتاب الأشربة، اشرفي ديو بند ٩٦/٤، شامي كراچي ٣/٦٥، زكريا، ١٣٣/١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۸۶/۵/۲۲هه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲رجمادی الاولی ۱۴۱۸ هه (فتو ی نمبر:الف۳۳۰ (۵۳۱۰)

## حلال اشیاء سے بنی ہوئی اسپرٹ کاحکم

سوال [۱۰۸۳۵]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ اسپرٹ چونکہ شراب کے حکم میں ہے ، انجکشن کے بعد بدن یا کپڑے کو دھوکر پاک کرنا ضروری ہے یا اڑجانے کی وجہ سے بدن یا کپڑ اپاک ہو جاویگا تجام لوگ بھی استرہ چلانے کے بعد اسپرٹ والی چیز پھوڑ ہے بھنسی کی احتیاط کی وجہ سے چہرہ پرمل دیتے ہیں اس کو ملوانا درست ہے یا نہیں؟

المستفتى: محريونس، احركرُ ه، پنجاب

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: انگور كے كچےرس سے بنى ہوئى اسپرٹ توحرام اور نا پاك ہے،اس كااستعال كسى چيز ميں بھى جائز نہيں، اوراس كے علاوه دوسرى اشياء مثلاً كتا، جامُن ، آلو، گاجر، مولى، گيہوں، اور جإول، وغيره سے بنى ہوئى اسپر ك

وأما سواها فيتخذ النبيذ من كل شي من الحبوب، والشمار، والألبان، وحكمها ماذكر واأن القليل أي القدر غير المسكر منها حلال (إلى قوله) وحرام بقصد التلهى والكثير أي القدر المسكر منها حرام. (العرف الشذى، حاشيه ترمذي، ٢/٧، تكمله فتح الملهم اشرفيه ديوبند، ٢/٨، وقط والترسيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۷ر۵/۱۷۱عه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ رجها دی الا دلی ۱۲۱۷ هه (فتویل نمبر:الف ۴۸۲۳/۳۲)

#### تاڑی کی حرمت کا ثبوت

سوال [۱۰۸۳۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ شراب بینا مسلمانوں کیلئے حرام ہے اور اسکی حرمت قرآن سے ثابت ہے؛ تو کیااسی طرح سندھی (تاڑی) کی حرمت وممانعت بھی قرآن وحدیث سے ثابت ہے، اگر مکروہ ہے تو کون تی کراہت ہے؟

المستفتى: محمد ہاشماما مسجدتیّن بلّی منڈل چندرگونڈ ا،وایا شجاعت گر،ضلع تھمماے پی باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: تارُّى الرحد سكركو پهو نِي جائواسكى حرمت مديث سے ثابت ہے، اورجس تارُى ميں نشه آگيا اس كاپينا بھى حرام ہے۔

عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل

شراب أسكر فهو حرام. (صحيح البخارى، بـاب لايحوز الوضوء بالنبيذ ولاالمسكر النسخة الهندية ٣٨/١، رقم ٢٤٢) فقط والله ببحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا الله عنه الجواب صحح:

لتبه: سبیراحمدقا می عفااللدعنه الجواب ج: ۲ ارمحرم الحرام ۱۳۲۰ه ادم احقر محد سلمان منصور پوری غفرله (فتو کی نمبر: الف ۲۳ را ۲۸ (۲۰۱۱)

#### مسلمان کااپنے ڈھابہ میں شراب پینے کی اجازت دینے کا حکم

سوول[ ١٠٨٣٤]: كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسكة ذيل كے بارے ميں: كها يك كھانے كا ہول جس كوآج كل ڈھا بہ كہتے ہيں، مسلمان كى ملكيت ہے، يعنى اصل مالك اور چلانے والامسلمان ہے؛ ليكن پوراعملہ ہول كا غير مسلم لوگوں كار كھتا ہے، شراب بھى نہيں ركھتا البت بعض لوگ خود شراب لاكر ہولل ميں پي ليتے ہيں؛ توابيا ہو جانے سے مسلمان گنهگار تو نہيں ہوگا؟

المستفتى: حافظ مُحرطا هر نگينه بجنور، يو پي

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: ندکورہ ہوٹل اوراسکی آمدنی اپنی جگہ جائز ہے، مگر وہاں بیٹھ کر شراب پینے کی اجازت دینا جائز نہیں، اگر اس پر شخق سے روک تھام نہیں ہے تو ہوٹل والے اس گناہ کبیرہ میں پوری طرح شامل ہونگے۔

وَلَا تَوْ كَنُواْ الِمَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ.[هود: ١٦] فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه الجواب سجح: ١ كرزيقعده ١٣٢٠ه ه احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله (نتو كانمبر: الف ١٣٢ / ٢٢٣) ه ١/١/٢٠١١ه

# الكحل اورسينث كاحكم

سوال [۱۰۸۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ سینٹ میں الکحل ملا ہوا ہوتا ہے، اور الکحل فرسٹ نمبر کی شراب ہے تو یہ سینٹ پاک ہے یا نہیں نیز اس کولگا کرنماز پڑھنا کیسا ہے اور ادویات میں الکحل کا استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جوالک انگوری کی شراب اورانگوری کی شراب اورانگوری کی شراب اورمنقی اور مجور سے بنایا جائے تو وہ بالا تفاق حرام اور نا پاک ہے، شرعی طور پراس کا استعمال اور تجارت سب ممنوع ہے، اور اگر کیڑے میں گلٹ کے ایک روپیہ سے زائدلگ جائے تو نماز نہ ہوگی، اورا گراس سے کم ہوتو کرا ہت کے ساتھ نماز درست ہے، انگور، مجور کے علاوہ دیگر اشیاء، مثلاً آلو، لوکی ، گاجر، ٹماٹر ، مولی، جائن، وغیرہ سے بنے ہوئے الکی کے بارے میں اختلاف ہے ، امام محکر کے نزد یک حرام ہے، اور حضرات شخین کے نزد یک نجاست خفیفہ میں انگل فی ہوئے اور ادوپہ میں استعمال ہوتا ہے، لہذا ضرورت شدیدہ اور عموم بلوی اور ابتلاء عام کی وجہ سے عطریات اور ادوپات کے حق میں حضرت امام محر کے قول کے مطابق حرام مطابق جواز کا فتوی ہے ، اور پینے کے حق میں حضرت امام محر کے قول کے مطابق حرام اور ناجائز ہونے پرفتوی ہے ۔ (مستفاد: ایضاح النوادر ۱۵۵)

وأما غير الأشربة الأربعه فليست نجسة عند الإمام أبى حنيفة وبهذا تبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوى اليوم فإنها تستعمل فى كثير من الأدوية، والعطور، والمركبات الأخرى فإنها إن تخنت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرها فالأمر فيها سها على مذهب أبي حنيفة ولا يحرم استعمالها للتدأوي أو لأغراض مباحة أخرى مالم تبلغ حد الإسكار لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى و لا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبى حنيفة وأن معظم الكحول التى تستعمل اليوم فى الأدويه والعطور وغيرها لاتتخذ من العنب، أو التمر، وانما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره –فحينئذ هناك منحة فى الأخذ بقول أبى حنيفة عند عموم البلوى. (تكمله فتح الملهم، حكم الكحول المسكرة اشرفي ٦٠٨/٣)

وأما ما سواها فيتخذ النبيذ من كل شي من الحبوب والشمار وتسمى الأقسام بالأنبذة وحكمها ماذكروا أن القليل أى القدرغير المسكر منها حلال إذكان بقصد التلهى والكثير أى القدر المسكر منها حرام بقصد التلهى والكثير أى القدر المسكر منها حرام وهذا مذهب الشيخين. (العرف الشذى على الترمذي، ٨/٢)

أما الأشربة المتخد من الشعير، أو الذرة، أو التفاح، أو العسل، اذا اشتد وهو مطبوخ أوغير مطبوخ فإنه يجوز شربه مادون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد حرام شربه قال الفقيه وبه نأخذ. (هندية، كتاب الأشربة،

الباب الثاني، زكريا قديم ٥/٤ أ٤، حديده /٧١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبير احمد قاسمي عفا الله عنه الجواب علي المحادة المحادة الله عنه المجادة الله عنه المحادة الله عنه المحادة الله عنه المحادة ال

۲ر جما دی الاولی ۱۴۳۵ه احد احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله (فتو کی نمبر: الف خاص ۱۵۱۲٫۴۰ (۱۱۵۱۳)

کیا شراب، پیشاب، سود، اور کم خنز بر کی حرمت برابر ہے؟

سوال [۱۰۸۳۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہزید کا کہنا ہے کہ شراب بیشاب اور سودا ورلح خنز برکی حرمت برابرہے، جواب با

صواب سے مطلع فرمائیں؟

المه ستفتی: محمد امیر حسین خادم مدرسه حبیبیا صالت پوره مرا دآباد باسمه سجانه تعالی

الجدواب و بسالله التوفیق: شراب،سود،خزیر،سب کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہے،خزیر کوسورۂ بقرہ آیت ۲۵ ارمیں حرام کہا ہے، اور شراب کوسورۂ ما کدہ آیت ۹۰ رمیں حرام قرار دیا گیا ہے؛ اس لئے سب کی حرمت برابر درجہ کی ہوگی اور پیشاب کا نجاست غلیظہ ہونا توسب کومعلوم ہے۔

قَال الله تعالى: إنَّ مَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْحَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزير. (سورة البقره: ١٧٣)

قَالَ الله تعالَىٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيُسِرُ وَالْاَنُصَابُ وَالْاَزُكَامُ رِجُسٌ مِنُ عَمَلِ الشَّيُطَانِ فَاجُتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُون . (المائده: ٩٠) قال الله تعالىٰ: وَاحَلَّ اللهُ الْيُعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . (لبقره: ٧٥) فقط والله سجان وتعالى اعلم قال الله تعالىٰ: وَاحَلَّ اللهُ الْيُعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . (لبقره: ٧٥) فقط والله سجان وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه الجواب صحيح: الجواب صحيح: احتر مُحسلمان منصور يورى غفرله احمد ما احتر مُحسلمان منصور يورى غفرله

(فتو کی نمبر:الف۲۸۸۳/۲۸) ۱۲۱رار۱۲۱۴اه

#### شراب بينايا خنزير كأكوشت كهانا

سوال [۱۰۸۴۰]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص بھنگی کے یہاں گیا اوراس سے خزیر کا گوشت طلب کیا تواس بھنگی نے اسے منع بھی کیا کہ آپ تو مسلمان ہیں؛ لیکن وہ نہیں مانا اس نے زبر دستی گوشت کھالیا اورو شخص شرابی بھی ہے تو اس کے بارے میں شرعی تھم کیا ہے ، قر آن وسنت کی روشنی میں اس کا شرعی تھم تحریفر مائیں؟

المستفتى: محمرحا مدحسين بجنوري

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: خزركا گوشت كهاليناحرام اورگناه كبيره ب

اس پر توبہ کرنالازم ہے اسی طرح شراب پینا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے ، تو ہہ کرکے باز آ جانا واجب ہے، قرآن میں شخت حرمت نازل ہوئی ہے۔

. قَالَ الله تعالَىٰ: إِنَّـمَا حَرََّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْجِنُزِيرِ. (سورة البقرة:١٧٣)

وَالْاَزُلَامُ رِجُسٌ مِنُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجُتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُون . (المائده: ٩٠) فقط والدِّسجانه وتعالى المَّيْطانِ فَاجُتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُون . (المائده: ٩٠) فقط والدِّسجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه الجواب صحیح: ۲۵ رجما دی الاولی ۱۳۱۳ اه احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله (فتو کی نمبر: الف ۲۷۲۸ (۳۲۰ ۲۸۲۱)

# شراب کی بوتل بیچنے والے کی آمدنی کا حکم

سوال [۱۰۸۴]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ شراب اور ہیئر کی خالی بولوں کی خرید وفروخت اسی طرح انکی ڈاٹوں کی خرید وفروخت جبکہ دونوں چزیں کمپنی میں جا کر پھر سے ان میں مشروب بھرے جاتے ہیں، اور اس پروہ ڈاٹ گئی ہے نیز ہیں ، کوکا کولا تھمسپ، ودیگر مشروبات کی ڈاٹیں جو بھی کمپنی کوفروخت کی جاتی ہیں، اور بھی دوسرے کار وباریوں کو جوان ڈاٹوں کو اپنے تیار کر دہ لوکل مشروب میں جس پرکسی کمپنی کالیبل چسپانہیں کرتے، اور بعض ایسے لوگوں کو بھی فروخت کرتے ہیں جو اپنے لوکل مشروب میں کہتی کالیبل چسپانہیں کرتے، اور بعض ایسے لوگوں کو بھی فروخت کرتے ہیں جو اپنے لوکل مشروب میں کہتی کالیبل چسپانہیں کرتے، اور بعض ایسے لوگوں کو بھی فروخت کرتے ہیں جو اپنے لوکل مشروب میں کمپنی کالیبل لگا کر بیچتے ہیں؛ تو کیا ان ڈاٹوں کا فروخت کرنا مطلقاً نا جائز ہے بیاس میں تفصیل ہے؟ وضاحت سے بیان فرما کر ممنون مرمائیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: شراب اورنشهٔ وربیئر کی خالی بوتلوں اوران کی داری و بیئر کی خالی بوتلوں اوران کی داری و دھوکر پاک کر کے استعال کرنا جائز ہے، اور ان کو دوسروں کے ہاتھ فروخت کرنا بھی بلا شبہ جائز ہے، اور خریداروں میں سے جوان کو ناجا ئزامور میں استعال کرے گاوہ خود گنہ گار ہوگا، پیچنے والے پرکوئی گناہ ہیں۔ (متفاد: فناوی مجمودی قدیم ، کار ۳۲۸، جدید ڈا بھیل ۲۱ر ۱۳۳۲)

قال الله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرَى. [سورة الانعام: ٢٦] وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار الخ. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، زكريا، ٢/٩٥، كراچي، ٩٢/٦، ٣، تبين الحقائق امداديه

ملتان، ۹/٦ ، زكريا، ۷/٥ ٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب سیحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱٬۲۲۵/۲/۳۱ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳ رصفر ۱۳۲۵ هه (فتو کانمبر:الف ۸۲۲۳٫۳۷)

# تمبا كووسكريث نوشى كاحكم

سوال [۱۰۸۴۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہتمبا کو اور سگریٹ کی و بااب عام ہوگئ ہے، بہت کم علماء اسکی تر دید کرتے ہیں، بعض علماء تو اسکی حرمت اور بعض نے کرا ہت ثابت کی ہے، میں بیجا ننا چا ہتا ہوں کہ حضرت والا اس بارے میں کیا فر ماتے ہیں؟ آیا یہ کلیة حرام ہے یا اس میں کرا ہت ہے؟ براہ کرم ایٹ تا ثرات عالیة تحریفر ماکر ارسال فر مادیں شکر گزار ہوزگا ؟ جواب کا تظارر ہے گا الیہ شکر کر استفتی: مجموع بدار من مریکر شمیر المستفتی: مجموع بدار من مریکر شمیر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تمباكواورسكريك وغيره الرنشهاورسكركي

بوآتی ہے تو سکرونشہ کی مقداراستعال حرام اور ناجائزہے، اور اگر سکر اور نشہ نہیں آتا ہے؛ بلکہ صرف بد بومنھ سے ظاہر ہوتی ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، تو جوعلاء حرام قرار دیتے ہیں وہ مسکر پرمحمول ہے، اور جوعلاء مکروہ قرار دیتے ہیں وہ مسکرونشہ نہ ہونے کی صورت میں بد بو کی وجہ سے قرار دیتے ہیں، فقیر کی رائے بھی عام تمبا کوجس سے نشہ نہیں آتا ہے اس کے بارے میں مکروہ ہونے پر ہے۔

ومشله زهر القطن فانه قوي التفريح يبلغ الإسكار (إلى قوله) يحرم استعمال القدر المسكر منه دون القليل الخ. (شامي، كتاب الأشربة زكريا، ١/١ ٤، كراچي ٥٨/٦)

فيفهم منه حكم النبات الذى شاع فى زمانناالمسمى بالتتن وقد كرهه العمادى فى هديته إلحاقاله بالثوم والبصل با لأولى الخ. (الدرالمختار، كتاب الاشربه، زكريا، ١٠ / ٤٤، كراچى، ٢ / ٠٤) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمه سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۲/۲۸۹۱ ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۹رجها دی الثانیهٔ ۱۳۱۲ ه (فتویلنمبر:الف ۱۸۱۹/۲۱)

# گٹکا کھانا

سے ال [۱۰۸۴۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسله ذیل کے بارے میں: که گٹکا جسکو کھانے کا آج کل بہت رواج ہے اسکو کھانا جائز ہے یانہیں؟ المستفتی: محمد احمد فیض گئج

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: كلك ك بارك مين شرى حكم يه كالراس كالراس كالمن المن المن الله الله التوفيون المراس ككا في المرام المرام المراس المرام المرام

عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. (صحيح البخارى، باب لايحوز الوضوء من النبيذ ولاالمسكر، النسخة الهندية، ١ /٣٨، رقم ٢٤٢) فقط والترسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۵/۸/۱۵ کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵ارشعبان ۱۲۲۱ ه (فتویل نمبر:الف۳۵ (۲۸۸۹)

#### گل منجن کرنا

سوال[۱۰۸۴۴]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گل منجن کرنا کیسا ہے، مکروہ ہے یا مکروہ تح بی گل کرنے سے سرمیں چکرآتا ہے؟

المستفتی: محمر الله الحق

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: گل مسکر و مفتر نہیں کیونکہ اس سے دماغ میں فتور نہیں آتا بلکہ اس میں مدت ہے لیکن نشہ آور نہیں ضرورت کے وقت گل کرنے کی اجازت ہے، لہذا بلاضرورت نہیں کرنا چاہئے؛ البتہ جب گل کرنے میں نقصان ہو تو جائز نہیں۔ (مستفاد: احسن الفتاوی ۱۱۰/۸) فقط واللہ سبحانہ وقعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله سار۳۰٫۳٫۳ ھ

كتبه:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۱۳۲۷ مقالريج الاول ۱۳۲۰ هه (فتو ئانمبر:الف۲۰۷/۳

پییبی تھمس اپ، وغیرہ کولڈرنگ کا استعال کیسا ہے؟

سوال [۱۰۸۴۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیا نِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں : کہ ہم نے مو بائل میں ایک پروگرام دیکھا جس میں ٹیبل پر خزیر کو کا ٹا جار ہاہے اور ایک بتانے والا بتار ہا ہے کہ اس کا پوڈر تیار کیاجا تا ہے، اور کولڈرنگ، پیسی ، لمکا، تھمس اپ، سیون اپ وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے، لہذا حضرت والا سے درخواست ہے کہ الیمی صورت میں پیسی وغیرہ کا استعال جائز ہے یانا جائز، قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں؟

المستفتى: محمثيم احمرقريثي و جمله مقترى جامع مىجدقريثيان، څا كردواره ،مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: موبائل مين پروگرام ديكه كريديقين موجانامشكل

ہے کہ تمام مشر وبات میں خزیر کا پاؤڈر بنا کرڈالا جاتا ہے،اس لئے بغیر شرعی ثبوت کےان مشروبات پریکسرحرمت کاحکم لگا نادرست نہیں ہوگا ، ہاںالبتہ اگرکوئی شخص اپنے آپ کوان

چیزوں کے استعال سے دور رکھے تواس کے لئے تقویٰ اور احتیا ط کی بات ہے۔

الأصل في الأشياء الإباحة. (قواعد الفقه: ص٩٥)

اليقين لايزول بالشك. (الاشباه حديد، ٢٢٠)

من شك في إنائه، أوثوبه، أوبدنه، أصابته نجاسة أو لا فهو طاهر مالم يستيقن أنه نجاسة. (شامي، كتاب الطهارة، قبيل مطلب في ابحاث

للا تسم ينسيعن الد وجمعة. رسامتي، نسب النطبه روه وبين مصلب ع الغسل، زكريا ٢/٨٣/١، كراچي ١/١٥١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسمیعفاالله عنه الجواب صحیح: ۲۲ر جمادی الثانیه ۱۳۳۷ ه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله

(فتوی نمبر: الف ۱۱/۲۷/۱۱۱۱) ۲۲ (۱۱۲۸ ۱۳۳۸)

موجوده دورمین پیپیی ،کوکا کولا وغیره مشروبات کااستعال

سوال [۱۰۸۴۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ موجودہ دور میں مشروبات میں پیپی اوراسی کی طرح دیگراقسام مثلاً کوکا کولا،

تھمس اپوغیرہ بہت عام ہیں ،لہذاان کااستعال شرع کی روسے جائز ہے یانہیں یا بعض کا جواز ہے،اوربعض کا عدم جواز ،اگرعدم جواز ہے تواسکی وجوہات بھی تحریر فرما ئیں؟

الىمىسىغەتى: محموعثان سىنجىل بۇي مىجدىس سىدىگرمرا دآباد باسمەسجانەتغالى

الجواب و بالله التوفیق: پیپی، کوکاکولا ما ورهمس اپ ان مشروبات کا استعال جائز ہے، ان چیزوں کے ناجائز ہونے کی کوئی وجنہیں ہے، ہاں البتہ حالات زمانہ کے اعتبار سے امریکہ کے مظالم کی وجہ سے امریکی کمپنی سے بائیکاٹ کے لئے جب علماء کی قیادت میں مسلمان متحد ہو جائیں توان کی کمپنی سے یہ چیزیں نہ خریدی جائیں تا کہ ان کوفع نہ پہو نچے۔ (مستفاد: احسن الفتادی ۸۹۸۸)

وأما ما هو حلال عند عامة العلماء فهو الطلاء وهو المثلث ونبيذ التمر، والزبيب، فهو حلال شربه مادون السكر لاستمراء الطعام والتداوي وللتقوي على طاعة الله تعالى لاللتلهي والمسكر منه حرام وهو قدرالذي يسكر وهو قول العامة. (عالم المري، كتاب الاشربه الباب الاول، زكريا قديمه (٤٧٠) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

الجواب سيح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۵/۲۷/۱۵ه

كتبه.:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۹رزیج الثانی ۱۳۲۵ ه (فتوی نمبر:الف ۲۵/۸۳۲۷)



## (١٣) باب في الهدايا و الضيافات

# کھانے کے دوران آنے والے فقیر کی ضیافت

سوال [۱۰۸۴۷]: کیافرماتے ہیں علائے دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں : کہ جب کھانے بیٹھیں اور درمیان میں فقیر آ جائے ، تو کیا اس کو کھانا کھلا سکتے ہیں ایسا کرنا کیساہے؟

المستفتى: محمرا ميرحسن مدرسه حبيبيه

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: کھانا کھانے کے درمیان کوئی ضرورت مندفقیر آجائے تو اسکوبھی بقدر وسعت کھانا کھلا دینا بہت زیادہ تو اب کی بات ہے حدیث شریف میں ہے کہ جس نے کسی بھو کے شخص کو کھانا کھلایا تو اللہ تعالی اس کو جنت کا پھل کھلائے گا، اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس نے صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کا کسی فقیر وغیرہ پر صدقہ کیا تو اللہ تعالی اسکوانتہائی قدر دانی کے ساتھ قبول فرماتا ہے، اور اس کا اجراتنا بڑھاتا ہے کہ پہاڑ کے برابر ہوجاتا ہے۔

عن أبي سعيد قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. الحديث (سنن أبي داؤد، الزكاة، باب في فضل سقى الماء، النسخة الهندية ١٦٣٦، دار السلام رقم:١٦٨٢، مشكوة شريف ١٦٩)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعد ل تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم ير بيها لصاحبه كما ير بي أحد كم فلوه حتى

تكون مثل الحبل (بىخارى شريف، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب الخرب المحديث: ٣٩٢، فقط والله سبحانه وتعالى اعلم الخ ١٩٨١، رقم الحديث: ٣٩٢، ف ١٤١ فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه الرزيج الثانى ٢٢٣ اله احترام محمسلمان منصور بورى غفرله (فتو كانم بر: الف ٢٢٣/١٥ه) الرم ١٢٢٢/١ه

## شادی کی تقریب میں شرکت

سوال [۱۰۸۴۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک صاحب سے ہمارے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں ان کے یہاں ایک تقریب ہونے والی ہے، جس کے سلسلے میں کافی کام ہم نے انجام دئے ،لیکن آخری کھات تک انہوں نے کھانے پر ہمیں مرعونہیں ایسی صورت میں کیا ان کی تقریب میں جانا چاہئے یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں، جن صاحب سے قریبی تعلقات ہیں وہ آخری کھات میں بلانے آئے تھے۔

المستفتى: محمد عشرت مياں حيات گراول پيرزاده مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگر کھانا کھلاکر فارغ ہونے سے بل آپ کو بلایا جار ہا ہے اور اس میں آپی اہانت بھی مقصود نہیں ہے اور وہاں کوئی معصیت بھی نہیں ہے ؟ تو تقریب اور دعوت میں شرکت کرلینی جا ہے۔

لو دعى إلى دعوة قالوا أحب أن يجيبه إلى ذلك ما لم يكن هناك معصية ولا بدعة ، وإن لم يجبه كان ورعا، والا متناع أسلم في زماننا الا اذا علم يقينا أن هناك ليس بدعة ولا معصية. (الفتاوى التاتار خانية زكريا ١٨ / ٧٥، رقم: ٢٨٤٠)

واختلف في إجابة الدعوة قال بعضهم واجبة لايسع تركها (وقوله) والأفضل أن يجيب إذا كانت وليمة (وقوله) إنما يجب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هناك معصية الخ. (فتاوى عالم گيرى،باب الضيافة، زكرياقديم ٣٤ ٥/٥، حديد ٥/٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۴۲۰۸/۱۰

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۴ رشوال المکرّ م ۴۰۸ه (فتو کی نمبر:الف ۹۰۵/۲۴)

### شرابيوں كواپيغ ہوڻل ميں كھانا كھلانا

سےوال[۱۰۸۴۹]: کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیا نِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کچھ لوگ اپنے ہوٹلوں میں شرابیوں کو کھانا کھانے کی اجازت دیتے ہیں جو پہلے ہوٹل سے خرید کر کھانا کھاتے ہیں ، اور پھراپنے ساتھ لائی ہوئی شراب وہیں بیٹھ کر پیتے ہیں؟

المستفتى: محرسا جدقاسم بجنوري

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تعاون على المعصية مونى وجه سے مول والے مسلمان گنهگار مونگے ان کوایسے لوگوں کواپنے موٹل میں آنے سے منع کر دینا جا ہے اللہ تعالیٰ فی مسلمان گنهگار ہونگے ان کوایسے اللہ تعالیٰ فی میں ارشا وفر مایا ہے۔

وَ لَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ. [المائدة: ٢] فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه كرمحم ما لحرام ١٩١٨ه احقر محرسلمان منصور پورى غفرله (فتو ئى نمبر: الف ١٠٤٨ ما ١٩١٨) كرار ١١٠٨ه

#### حجارٌ ودینے والے کا حجموٹا کھانا

سوال[۱۰۸۵۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہاگرکوئی مسلمان کسی ایسے آدمی یاعورت جوصفائی (حبحاڑ ومیلا، نالی) کا کام کرتا ہے مگر جنگلی نہیں کھاتا، اگرکوئی مسلمان ایسے آدمی یاعورت کا حبووٹا کھالیتا ہے تو کیا اس سے اس کے ایمان میں فرق آتا ہے؟

المهستفتى: محماطهرعلى سونى كلرليب گوئياں باغ مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگراس آدمی یاعورت كے منھ ميں نجاست حقيقيه مثلًا شراب وغيره كااثر نه ہوتوان كا جھوٹا شرعاً پاك اور حلال ہے اور الكے جھوٹے كے كھانے والے كا يمان يركوئى فرق نہيں آئے گا۔

أما الطاهر فسؤر الأدمي ومايؤكل لحمه ويدخل فيه الجنب والحائض والنفساء والكافر إلاسؤرشارب الخمر. (الجوهرة، كتاب الطهارة، امداديه ملتان ١/ ٢١، دارالكتاب ديوبند، ٢ / ٢، حلبي كبير، فصل في الآسار، اشرفية ديوبند، ٢ / ٢، هداية، اشرفي ديوبند ١/ ٤٥) فقط والشرسجا نه وتعالى المم

الجواب سيح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله •۳۷رے ۱۹۰۰ ه كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۱۳۰۰ر جب المرجب ۹ ۱۳۰ه (فتو كي نمبر: الف ۱۳۵ ۴۷،۲۵)

# حِبّام کی دعوت اور قربانی میں شرکت کا حکم

سوال [۱۰۸۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید ہمارے گاؤں میں جبّا م کی دوکان کرتا ہے، زیدلوگوں کی داڑھیاں بھی مونڈتا ہے، اور سرکے بال بھی تراشتا ہے اور مدرسہ کے اسا تذہ اور طلبہ کے بال بھی کا ٹنا ہے معلوم بیکرنا ہے کہ زید کا اس دوکان کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں ہے کیا زید کے گھر کا کھانا اور زید کے ساتھ قربانی میں حصہ لینا جائز ہے؟

المستفتى: عبدالرشيدقاسمى سيدها بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نائى كى كمائى فى الجمله ياك اورحلال ب،سوال نامہ سے واضح ہوجا تا ہے کہ لوگوں کے سرکے بال اور مدرسہ کے طلبہ واسا تذہ کے بال بھی کا ٹا کرتا ہے،اوراس کی اجرت بلاشبہ یا ک اور حلال ہے،اور دوکان میں آنے والے بعض لوگ اس کے ذریعہ سے دا ڑھی بھی منڈ واتے ہیں، جولوگ اس نائی کے ذریعہ سے اپنی داڑھیاں منڈواتے ہیں ، وہ خود شرعی طوریر فاسق ہیں ، اور داڑھی منڈوا نا گناہ کبیرہ ہے اور نائی جو داڑھی مونڈ تا ہے، وہ منڈ وانے والے کے حکم سے مونڈ تا ہے، وہ اپنی اجرت لینے کے لئے اس معصیت پرتعاون کرتا ہے،اس لئے اسکایٹمل مکروہ ہے؛لیکن اس عمل کی اجرت ایک حق المحت ہے،اس لئے بیا جرت اس کے لئے حلال ہے؛لیکن بیالیک غیرمناسب اجرت ہے جوخلاف اولی اورکراہت تنزیبی کے درجے میں ہوتی ہے،کیکن اس اجرت کوحرا م اور ناجا ئز نہیں کہا جاسکتا، اسلئے کہ بیالیا ہی ہے، جبیبا کہ درزی سے فستا ق کا لباس بنانے کے لیے کہہ دیا اوراس نے فاسقوں کا لباس بنا کر دے دیا تواس طرح لباس بنانا تو مکروہ ہے مگر حق المحت حلال ہے، اس طرح گھر میں تصویر یا مجسمہ بنانے کے لیے سی اجیر کولایا تو اجیر کے لئے بیمل کروہ ہے کیکن حق المحت اورا جرت اس کے لیے حلال ہوگی ،اور جب اسکا پیپہ حلال ہے تو ا سکے گھر کھا نا کھا نا،اور قربانی میں اسکے ساتھ شریک ہونا ،سب جائز ہے۔

عن محمد أن المجل استأجر رجلاً ليصوّرله صوراً أوتماثيل الرجال في بيت أو فسطاط فإني أكره ذلك وأجعل له الأجر وقوله وإن استأجره

لينحت له طنبوراً أو بربطاً ففعل، طاب له الأجر إلاأنه يأثم به (هنديه، الباب السادس عشرفي مسائل السيوع في التجارة، زكريا قديم ٤/٠٥٤، حديد ٤٨٦/٤، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ٥٠/١٥، رقم: ٢٢٤٣١)

لو آجره دابة لينقل عليها الخمر، أو آجر نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده (الى قوله) وإن كان اسكافاً أمره إنسان أن يتخذله خفّا على زيّ المجوس أو الفسقة أو خياطاً أمره أن يتخذله ثوبًا على زيّ الفساق يكره له أن يفعل لأنه سبب التشبه بالمجوس والفسقة. (شامي، كتاب الخطروالاباحة، باب الاستبداء وغيره، زكريا ٩/٦٨٥، كراچى ٢/٣٩، هداية، اشرفي ديوبند ٤/٣٤٥، البحرالرائق، كوئته ٨/٣٠٨، زكريا ٣٧٢/٨١٥) فقط والله سجانة وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷۲ م ۱۴۲۲ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۳ رصفر ۱۳۲۹ه (فتویل نمبر:الف ۹۳۸ (۹۴۸ ۹۴۸)

### نائی کی کمائی سے دعوت قبول کرنا

سوال [۱۰۸۵۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہنائی کی کمائی سے جودعوت ہوتی ہے اس میں شرکت کرنااور اس کا کھانا جائز ہے یانہیں؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: نائی کی کمائی صاحبین کے اصول کے مطابق تعاون علی المعصیت کی وجہ سے مکروہ تنزیبی ہے، اور حضرت امام ابوحنیفہ کے اصول کے مطابق بلا کراہت جائز ہے؛ لہذا نائی کی کمائی سے جو دعوت کی جاتی ہے اس میں شرکت کرنا اوراس کا کھانابلا کراہت جائز اور درست ہے۔

لو آجره دابة لينقل عليها الخمر، أو آجر نفسه؛ ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده، وعندهما يكره. (شامي، كتاب الخطر والإباحة، فصل في البيع، زكريا ٢/٦ه، كراچي ٢/٦٣)

وجاز إجارة بيت بسواد الكوفة؛ ليتّخذ بيت نار، أو كنيسة، أوبيعة، أويباع فيه الخمر. وقالا: لاينبغى ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية. وتحته في الشّاميّة: وجاز إجارة بيتٍ الخ. هذا عنده أيضاً؛ لأنّ الإجارة على منفعة البيت؛ ولهذا يجب الأجر بمجرّد التسليم ولامعصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختارٌ فينقطع نسبته عنه. (شامي، زكريا ٩/ ٢٦٥، كراچي ٢/ ٢٩٦، الموسوعة الفقهية ٩/ ٢١، هداية،، اشرفي ديوبند ٤/ ٢٠٥)

رجل استأجر رجلاً ليكتب له غناء با لفارسية، أو بالعربيّة يجوز ويطيب له الأجر كما إذا استأجر ليبنى للهود، أو للنّصارى بيعة، أو كنسية جاز ويطيب له الأجر كذاهذا (الولو الحيه،٣/٥٥٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲/۳۵/۲۲

كتبه:شبيراحمدقاسمى عفااللاعنه ۲۲ رصفرالمنظور ۱۲۳۵ھ (فتویل نمبر:الف ۲۸ ر۱۱۲۳۷)

#### خریداروں کومدعوکر کے بطورضیا فت مٹھائی اورکلنڈر دینا

سوال [۱۰۸۵۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ میری ایک دوکان کپڑے کی ہے، کپڑا قرض لے کر میں بھی خرید وفر وخت کرتا ہوں کیونکہ بغیر قرض کے تجارت کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہر دوکا ندار قرض سے خرید وفروخت کرتے ہیں۔ اب میراسوال بیہ ہے کہ میری دوکان میں ۲۰۰ آدمی کیڑ اخریدتے ہیں اور قرض کے طور پر بھی لوگ لیتے ہیں اب میں لوگوں سے ۱۰ ہزار روپیہ پانے والا ہوں اسلئے کہ روپیہ وصول کرنے لئے ہرسال ایک متعینہ تا ریخ میں لوگوں کوخط کے ذریعہ خبر کر دیتا ہوں کہ فلاں تا ریخ میں میری دوکان پر آپلوگ مہر بانی کر کے تشریف لے آنایعنی روپیہ جمع کرنے کا دن ہے ؛ توبیسب لوگ میری دوکان میں آجاتے ہیں ، میں ان سب لوگوں کو ایک کلنڈ راور تھوڑی مطائی دیتا ہوں مدیہ کے طور پر اپنی مرضی سے ؛ تواس مٹھائی کو کھانا جا کڑے یا نہیں ؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: صورت مسئوله مين خريدارول كوكلندراورمها كَلَ دينامصالح تجارت كييش نظراورضيافت كطور پر ہے، لهذااس مهائى كا كھانا جائز اور حلال ہے،اس ميں کسی قتم كی قباحت نہيں۔

ولايهب بعوض ولا بغير عوض وكذا لايتصدق إلاأن يهدى اليسير من الطعام، أويضيف من يطعمه لأنه من ضرورات التجارة استجلابا لقلوب المجاهزين. (هداية، كتاب الماذون، اشرفي ديو بند٣/٤/٣)

ويهدى طعامًا يسيراً ويضيف من يطعمه لأن التجار يحتاجون إليه لاستجلاب قلوب المجاهزين. (البحرالرائق، زكريا ١٦٩/٨، كوئته ١٩٣٨) ويجوز تبرعه بالطعام اليسير إذا وهب أو أطعم استحسانًا الخوولان هذا من ضرورات التجارة عادةً. (بدائع الصنائع، زكريا، ديو بند٦٧/١، شامي زكريا، كراچي٦/١٦٠) فقط والسّبجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ر۷/۱۲۸ ه

۸اررجب۱۴۲۲ه (فتوکانمبر:الف۲۳۸/۳۷)

كتبه : شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

# بقایار قم کی وصولی کے لئے خریداروں کی دعوت کرنا

سوال [۱۵۵۴]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض علاقوں میں دوکا نداروں کا یہ عمول ہے، وہ لوگ سال بحرا پنے خریداروں سے نفتہ وادھار دونوں طرح کے معاملات کرتے ہیں، اور سال بحر خرید وفروخت کرنے کے بعد جورقم وصول نہیں ہوتی ان خریداروں کی اپنی دوکان پر دعوت کرتے ہیں اور مختلف قتم کی مٹھائی وغیرہ کھلانے کانظم کرتے ہیں اور خریدار آکر اس میں شرکت کرتے ہیں، اور کھانے کے بعد معاملہ صاف کر کے جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ از سرنو معاملہ شروع ہوتا ہے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس طرح دعوت کرنا اور خریدا روں کے لئے دعوت قبول کرنا اس طرح معاملہ کرنا ازروئے شرع جائز ہے یا نہیں؟ اگر فتوی عدم جوازی کیا شکل ہو تکتی ہے؟

المستفتى: حبيب الله تعلم شعبه افتاء ثنائى مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله میں دوکا نداروں کا مخصوص ایام میں اپنے خریداروں کا اسے ہواسی ایام میں اپنے خریداروں کا سال کے اخیر میں دعوت کرنا جبکہ خلوص اور حلال مال سے ہواسی طرح خریداروں کا دعوت قبول کر کے کھانا اور سوال میں ذکر کردہ طریقہ سے نقد ادھار کا معاملہ کرنا شرعًا جائز اور درست ہے، اگر چہاس میں بقایہ کی وصولی بھی مقصود ہو، نیز دعوت قبول کرنا سنت ہے نبی کریم کھنے و دعوت کرتے تھے، اور دوسروں کی دعوت قبول بھی فرماتے تھے۔ (متفاد: قادی محمود بیقد یم ۱۲۲۲ تا ۲۲۳۲، جدید ڈا بھیل ۱۹۵۸)

عن ابن عمراً، قال:قال رسول اللهصلى اللهعليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساكان أونحوه، (سنن أبي داؤد، الاطعمة، باب ماجاء في اجابة الدعوة، النسخة الهندية ٢٥/٢ه، دارالسلام ورقم: ٣٧٣٨)

#### ولاينبغي التخلف عن اجابة الدعوة العامة كدعوة العرس والختان ونحوهما الخ. (هندية، كتاب الكرهية، الباب الثاني عشرفي الهدايا والضيافات زكريا

قديم ٥/٣٤ ٣، جديده/٩٧ ٣، تاتارخانيه، زكريا١٨١/١٧٦، وقم:٢١٤١)

وقال عليه السلام من لم يجب الدعوة، فقدعصى الله ورسوله

الخ. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة، فقدعصى الله ورسوله ٢ /٧٧، رقم: ٩٨٣، ف: ٧٧ ٥٠) فقط والله علم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲رر جب۱۳۱۵ (فتو کی نمبر:الف۱۳۱۰س

دو دھ میں یانی ملا کر فروخت کرنے والے کے یہاں کھا نا کھا نا

سے وال [۱۰۸۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زیدعلی الاعلان دودھ میں پانی ملا کرخالص دودھ کہہ کر فروخت کرتا ہے، قدیمی ذریعہ معاش اس کا یہی ہے، ایسے میں زید کی دعوت قبول کرنی چا ہے یا نہیں؟ یا اسکے کھانے سے گریز کریں؟

المستفتى: محداسلام امروبه

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: حدیث میں آتا ہے کہتم اونٹ اور بکری وغیرہ کواس طور پر نہ فروخت کرو کہ دو تین دن اس کا دو دھدھونا چھوڑ دوتا کہ وہ دودھ جمع ہوجائے کھر مشتری زیادہ دیکھ کرزیا دہ قیمت میں لے لےصاحب مرقاۃ نے اس نہی کی علت دھو کہ دہی بیان فرمائی ہے۔

لاتصروا الإبل، والغنم. (مشكوة المصابيح ٢٤٧)

و فی شرحه المرقاة، والنهی للخداع. (مرقاة مكتبة ملتان ٧٥/٦)

اورصورت مذكوره میں بھی دھوكه دہی اور جھوٹ پایاجا تاہے؛ اسلئے ایبا كرنا درست نہیں اور جو كمائی اس طریقے سے حاصل ہووہ حلال بھی نہیں۔ (مسقاد: المداد الفتادی ١٣٦/٣)

اب اگر زید كا دودھ فروخت كرنے كے علاوہ كوئی دوسرا حلال ذریعه معاش نہیں تو اس كی دعوت قبول كرنے میں تفصیل ہے ہے كہ اگر اتنا پانی ملا كر فروخت كرتا ہے كہ پانی عالب اور دودھ مغلوب ہے تو اسكی دعوت قبول كرنا درست نہیں؛ كين اگرا بيانہيں بلكه دودھ غالب اور دودھ مغلوب ہے تو پھر اسكی دعوت قبول كرنا درست نہیں؛ كين اگرا بيانہيں، البتہ اگركوئی ورع وتقوى كے پیش نظر نہ قبول كرے تو اسكی بھی گنجائش ہے۔ (مستفاد: قاوی محمود یہ قديم ١١٥٥/١٥)، جدید دُا بھیل ١١١٨)

عن ابن مسعود وقال: جاء إليه رجل فقال: إن لي جارًا يأكل الربا، وإنه لا يـزال يـدعـوني، فقال: مهنأه لك وإثمه عليه، قال: سفيان فإن عرفته بعينه فلا تصبه. (مصنف عبدالرزاق، المجلس العلمي بيروت ١٥٠/٨، ١٥، رقم: ١٤٦٧)

آكل الربا وكاسب الحرام أهدى اليه أو أضافه وغالب ماله حرام الايقبل و لا يأكل مالم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه وإن كان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هديته والأكل منها. (الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشرفي الهدايا والضيافات زكريا قديم ٣٤٣٥، حديد ٥/٣٤٣، تاتار خانيه زكريا ٨ /١٧٥، رقم: ٥ ، ٢٨٤، بزازيه، حديد زكريا ٣ / ٢٨٤، محمع الأنهر، دارالكتب العلميه بيروت ٤ / ٢٨، وعلى هامش الهندية، زكريا ٢ / ٣ ٦، محمع الأنهر، دارالكتب العلميه بيروت ٢ / ١٨٥)

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۰/۲/۳۱ ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه سرجها دی الثانیه ۱۳۲۰ه (فتویلنمبر:الف۲۱۸۳/۳۲)

# بینک میں فکس ڈیوزٹ کرنے والوں کی دعوت قبول کرنا

سوال [۱۰۸۵۲]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیاان لوگوں کی دعوت قبول کرنا اوران پر وگراموں میں شرکت کرنا کھانا کھانا جائز ہے؟ جو خاص مواقع کے لئے بینک میں فکس ڈیوزٹ کر دیتے ہیں اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں؟

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: فکس ڈپوزٹ سودی معاملہ ہے اس میں جمع شدہ پر زائد مرکی معاملہ ہے اس میں جمع شدہ پر زائد رقم ملتی ہے وہ حلال نہیں ہے، اور جوابیا کرتا ہے اور اس کے یہاں دوسری حلال آمدنی بھی ہے اور ڈپوزٹ کا رائس المال بھی حلال ہے؛ تو شرعًا جس کے یہاں حرام وحلال دونوں طرح کی آمدنی ہے اس کے یہاں دعوت کھانا جائز ہے۔ (مسقاد: عزیز الفتاوی ار ۲۸۲۷)

عن ابن مسعولاً، قال: جاء اليه رجل فقال: إن لي جارًا يأكل الربا، وإنه لايزال يد عوني فقال مهنأه لك وإثمه عليه. (مصنف عبدالرزاق، المجلس العلمي بيروت ١٥٠/٥٥، وم: ٢٤٦٧٥)

أحب إلى أن لا يأكل منه ويسعه حكما أن ياكله إن كان ذلك الطعام لم يكن عين الغصب، أو الرشوة الخ. (شامي، كتاب الزكاة، مطلب في التصدق من المال الحرام، كراچي، ٢/٢٢، زكريا٣/٩١٣، هنديه زكريا قديمه / ٣٥، حديده / ٤٠، المحيط البرهاني المجلس العلمي بيروت، ٤٤/٨، رقم: ٩٥٩٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲/۱۰/۲۲ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۲ رشوال المکرّم ۱۳۲۰ ه (فتوی نمبر:الف ۱۳۳۸/۱۳۳۲)

# جس کی اکثر کمائی حلال ہواسکے بیہاں کھانا کھانا

سوال [۱۰۸۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ زیداصلاح حال کے لئے شخ طریقت کے زیر تربیت ہے،اورا تفاق سے بحکم خداوندی حالات کا شکار بھی ، لیعنی بے روز گاری قرض رہائثی خستہ حالی گھریلو نا ا تفاقی وغیرہ مندرجہ بالا حالات کی ابتدا، اور تمام اہل خانہ ومتعلقین کے احکام خداوندی وسنت یو مکمل عمل نہ کرنے کی بنا پر بیرحالات پیدا ہوئے ،اوراحقرنے ان سب سے تنگ آ کر اللّٰہ کی تو نیّل سے تمام معاشرہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کواحکام خداوندی اورسنت نبوی کے سانچے میں ڈھالنے کی سوچی ، اوراس کے لئے تبلیغی جماعت سے کئی سال پہلے اینے کومنسلک کیاا وراب اللہ کے وعدوں و بزرگوں کی ترغیب پراللہ کےراستے میں جار مہینے کے لئے جانے کاعز مصمم کیا جس کے لئے بڑوں سے مشورہ بھی کیا جاچا ہے،اور جانے کی ممانعت نہیں ہوئی ہے۔ بہر حال چوں کے اہلیہ کی تربیت دینی ماحول میں نہیں ہوئی ہے اور حالات ابتلاء وغیرہ میں جمنامشکل امر بھی ہے، پھر بھی بیچاری بہت زیادہ ساتھ دیتی ہے اب چونکہ زید بھی اللہ کے راستے کے لئے عازم ہے ،اورا ہلیہ کی ایک بھابھی کے یہاں اول ولا دت کا موقع ہے،اس موقع پراہلیہ کے قیقی بھائی ان کو بمبئی اپنے یاس بلانا جا ہتے ہیں؛ کیکن بھائی بھابھی دین سے دوریہاں تک کہ حرام حلال سے بے پرواہ اور صوم وصلوۃ کے بھی یا بنذہیں ہیں، اوران کے والد سے معلوم ہوا کہ وہ جہاں برنو کر ہیں وہاں مالک کی نظر بچا کر پچھ اوپر کی آمدنی بھی کرتے ہیں ایسی حالت میں اہلیہ کو وہاں بھیجنا مناسب ہے یانہیں؟ جبکہا عمال حسنہ وعقا کد کے اعتبار سے وہ بھی پہلے ہی سے کمزور ہے، برائے کرم الیمی حالت میں شریعت کا کیا حکم ہے ،مطلع فر مائیں۔ المهستفتى: حبيب الرحمٰن انصارى بيفه مرچنٹ على مىجد ماركٹ شيركوٹ، بجنور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوالنامه سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کانبتی بھائی نوکری کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بے احتیاطی کرتا ہے؛ لیکن پھر بھی اکثر مال حلال ہوگا اسلئے ان کے یہاں جاناوہاں کھانا کھاناسب شرعًا جائز ہے۔

عن سلمان الفارسي قال: إذاكان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذوقر ابة عامل فأهدى لك هدية ، أو دعاك إلى طعام فاقبله ، فان منهأه لك وإثمه عليه . (مصنف عبدالرزاق ، المجلس العلمي ييرو ت٨/٠٥٠ ، رقم: ١٤٦٧٧)

أهدى إلى رجل شيئاً أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بيأس الخ. (هنديه، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشرفي الهدايا والضيافات زكريا قديم ٢/٥ ٣٩، حديده / ٣٩، تاتارخانيه، زكريا ١٨٥/ ١٨) فقط والله بيجانه وتعالى اعلم

الجواب سیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله پوریون پوری کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲رزی الحجهٔ ۱۴۱۱ه (فتو کی نمبر:الف ۲۹۱۲/۲۸)

# مخنث سے تعلق قائم کرنے ، اوران کی دعوت قبول کرنے کا حکم

سوال[۱۰۸۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ مخنث حضرات ماہ رمضان میں افطاریا دیگر مواقع پر نذرو نیاز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور بیالوگ غیر مخنث حضرات سے تعلقات رکھنے کی بناپران کو بھی کھانے پر مدعوکرتے ہیں، آیاان لوگوں سے تعلقات قائم کرنا، یاان کے یہاں کھا نااور ان کو کھلا نا درست ہے کہ نہیں؟

المستفتى: محمد حيب محمد حسين بني تال

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگران مخنث لوگول کی ساری کمائی یا اکثر کمائی یا اکثر کمائی ناچ گانے کی ہے، تو ان کے یہال دعوت قبول نہ کی جائے اور اگر حرام کمائی زیادہ نہیں ہے؛ بلکہ حلال کمائی ہی زیادہ ہے تو دعوت قبول کرنے کی گنجائش تو ہے مگر بہتر نہیں ؛ البتہ اگر مخنثوں کی دعوت میں شرکت کے نتیجہ میں ان کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہوتو قبول کر لینی جا ہے ورنہیں ۔

عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. (المعجم الكبير للطبراني، داراحياء التراث العربي بيروت ١٦٨/١، رقم:٣٧٦)

اكل الرباوكاسب الحرام أهدى إليه أوأضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولاياكل مالم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه، أواستقرضه وإن كان غالب ماله حلالا، لابأس بقبول هديته والأكل منها. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشرفي الهدايا، والضيافات، زكريا قديم ٣٤٣، زكريا حديده ٣٩٧، الفتاوى التاتارخانية زكريا ١٨٥/ ١٨٥، رقم: ٢٨٤٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمى عفا الله عنه الجواب صحح:

الجواب سيحج: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله سرور سرور

۱۳۱۷ر پیجالا و لر ۱۳۱۷ ه (فتو کی نمبر:الف۲۲۲/۳۲)

### جس کی کمائی حرام ہواس کے بہاں وعوت کھانا

سوال [۱۰۸۵۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں : کہ ہمارے ایک قریبی رشتہ دار کاحرام کا کاروبار ہے، ان کے یہاں دعوت ہوتی ہے، نہ جائے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے وقت کیا کریں؟ ہمارے یہاں ایک مولا نا کہتے ہیں کہ دعوت کھا وَ،اوراسکی مقدار کا پیسہ صدقہ کرڈالو، کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟

المستفتى: محمد فاروق دشگيرستارا،مهاراسٹر

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: سوال میں ذکرکردہ رشتہ دار کی کمائی اگرسب
کی سبحرام ہے، یا کثر حرام ہے یا حرام وحلال برابر ہے تواس کے یہاں ہر گزدعوت قبول
نہ کی جائے، رشتہ ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو تب بھی اس کے یہاں کھانا جائز نہیں ہے، اور کسی
مولا ناصاحب کا یہ کہنا کہ دعوت قبول کرلو، اور اس کی مقدار پیسہ اس کی نیت سے صدقہ کر دوتو
اس کی مثال ایسی ہے کہ مردہ بکرا خود کھالیا اور ذبح شدہ حلال بکر اکسی کو دیدیا، ہاں البتہ اگر اس
کے یہاں حرام پیسے کے ساتھ ساتھ حلال کمائی حرام پر غالب رہتی ہے تو پھر دعوت قبول
کرنے کی گنجائش ہے، اور بیسو چنا جا ہے کہ اس نے ہم کو حلال میں سے کھلایا ہے۔

غالب مال المهدى إن حلالالابأس بقبول هديته وأكل ماله مالم يتعين أنه من حرام وإن غالب ماله الحرام لايقبلهاولا يأكل إلا إذاقال: أنه حلال ورثته أو استقرضته. (بزازية، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في الهدية والميراث، حديد زكريا٣٦٠/٣١)

أهدى إلى رجل شيئًا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بئس إلا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغى أن لايقبل الهدية ولايأ كل الطعام. (هندية، زكريا قديم ٢٥ / ٣٤، حديده / ٣٩، مجمع الانهر، دارالكتاب العلمية ييروت ٢٨٤، تاتار خانية، زكريا ٨٤٠٥، رقم: ٢٨٤٠٥) فقط والله سبحانه وتعالى علم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/ ۱۲۷/۵۳۷ه

كتبه:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۲ارر جبالمر جب۳۵ اه (فتو كانمبر:الف ۱۵۹۹/۲۱۱۱)

## مر دار کی کھال وہڈی فروخت کرنے والے کی دعوت وا مامت کا حکم

سوال [۱۰۸۲۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) اگر کوئی مسلمان مردار جانوروں کی کھال اور ہڈیاں ازخود زکال کرجع کر کے فروخت کرتا ہے، یاکسی مسلم یا غیر مسلم سے یہ کام اجرت دیکر کروا تا ہے، پھر فروخت کرکے پیسے کما تا ہے تو یہ آمدنی شرعی اعتبار سے کسی ہے؟ ایسے مسلمان کے یہال دعوت قبول کرنا نیز شادی بیاہ کرنا جائز ہے یانہیں؟

(۲)مسئوله ذکوره خص کے پیچیے نماز پڑھنا کیساہے؟

الممستفتى: مولا نازامد قاسمى پوروه داسه پورسیتا پور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: (۱-۲) دباغت سے پہلے کھالوں کوفروخت کرنا اوراس سے آمدنی حاصل کرنا قطعاً حرام ہے،اس شخص پرلازم ہے کہ وہ حرام کاروبار چھوڑ کر حلال ذرائع اختیار کرے،اگر وہ بازنہ آئے تواس کوامام بنانا مکروہ تحریمی ہوگا،اور ہڈیوں کا حکم یہ ہے کہاگر آلائش الگ کر کے اخیس فروخت کیا جائے یا کھال کو دباغت دینے کے بعد پچا جائے تواس کی آمدنی حلال ہوگی۔ (متفاد: احسن الفتاوی ۱/ ۱۲۹۷مداد المفتین ۲ (۸۳۳۸)

قال الإمام قاضيخان : وبيع جلود الميتات باطل إذالم تكن مذبوحة، أو مدبوغه، ويجوز بيع عظامها، وعصبها. (خانية، كتاب البيع، فصل في البيع الباطل حديد زكريا٣/٨-٢٨، وعلى هامش الهندية، زكريا٢/٢٣١)

ولابيع جلو دالميتة قبل أن تدبغ لأنه غير منتفع به ولابأس ببيعها والانتفاع بها ولابأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ لأنها طهرت بالدباغ ولابأس بيع عظام الميتة وعصبها. (هداية، اشرفي ديو بند٣/٥٥، تاتار خانيه، زكريا ١/٨٤٨، رقم: ٢٩٣٢) ويكره تقديم الفاسق كراهة تحريم. (صغيري، مطيع محتبائي

دهلی ۲۶۶ کبیری اشرفیه دیوبند ص: ۲ ۱ ۵ هدایه اشرفی دیوبند ۱۲/۱۲۱)

اور دعوت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر غالب آمد نی حرام کی ہے تو دعوت قبول کرنا جائز نہیں ،اورا گرغالب آمد نی حلال ہے تو اس صورت میں دعوت قبول کرنا جائز ہے۔

جائز بين، اورا لرغالب آمرلى طلال به تواس صورت مين دعوت فيول لرنا جائز بهد و كذا دعوة من كان غالب ما له من حرام مالم يخبر أنه حلال، وإن كان غالب ما له حلالا، لا بأس بقبول هديته والأكل منها. (هندية، كتاب الكراهية الباب الثانى عشرفي الهدايا والضيافات، زكريا قديم، ٥/٣٤٣، حديد،٥/٣٤، الفتاوى التاتار خانيه زكريا، ٨/١/٥/١، رقم،٥/٢٨٤)

اور شادی سے پہلے بھی آمد نی کی شخقیق کر لی جائے ۔ ( مستفاد: فتاوی محمود بی فتد یم ۱۷/۲۹۳، جدیدڈ اجھیل ۲۸/۲۲۸،) فقط واللہ سبحا نہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۲۳ (۴۷۵ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۳سرجمادی الاولی ۲۳۰اهه (فتو کی نمبر:الف۲۳۳۸ (۲۱۲۷)

## متقی شخص کے لئے حرام آمدنی والے کی دعوت قبول کرنا

سوال [۱۲۸۱]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ جس کے یہاں زیاد ہر آ مدنی حلال ہواور حرام آ مدنی کم ہوتواس کی دعوت قبول کرناائی طرح ہدایا تحا کف قبول کرنا جائز ہے، اب سوال بیہ ہے کہ سی کے یہاں بزرگ اور متقی آ دمی پہونچا، اور اسکی ساری آ مدنی حرام ہے تو پانچ روپیدا پنا ملا کرا ور دس روپیہ حلال کمائی سے ملاکراس بزرگ کے لئے کھانا تیار کیا گیا تو کیا یہ کھانا اس بزرگ اور متقی کے لئے جائز ہوگا؟ المستفتی: مح شبیر، بی وبلی

إسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ايا تخص جس كاكل مال حرام كما في كامواس

کے پہاں بزرگوں کا دعوت قبول کرنا درست نہیں؛ البتہ داعی صراحت کیساتھ کہدے کہ میں حلال کمائی سے کھلار ہاہوں تو درست ہے۔

عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. (المعجم الكبير للطبراني دارإحياء التراث العربي، يروت، ١٦٨/١، رقم ٣٧٦)

لايجب دعوة الفاسق ..... وكذامن كان غالب ماله من حرام مالم يخبر أنه حلال الخ. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشرفي الهدايا والمضيافات، زكريا قديم ٣٤٣٥، حديد ٣٩٧٥، تاتار خانيه زكريا٨ ١٧٥/١، رقم:٧٠٤، كفظ والتسبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۵/۵/۵۲۱ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۵رجها دی الاولی ۱۳۱۵ اه (فتو کی نمبر:الف ۳۰۲۷ (۴۰۳۷)

## حرام کمائی کرنے والے کا حلال رقم سے مہمان نوازی کرنا

سوال [۱۰۸۲۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ خالد کو معلوم ہے کہ بکر کے یہاں خالص حرام کمائی سے پورے خاندان کا گذارہ ہوتا ہے، حسن اتفاق خالدا یک دن بکر کے گھر مہمان ہوا بکر کے پاس چونکہ پوری کمائی ناجائز اور حرام تھی اسلئے اس نے حلال کمائی کمانے والے سے قرض لیکر ضیافت کردی اور مہمان کے رخصت ہوجانے کے بعدیاان کی موجودگی میں اپنی خالص حرام کمائی سے قرض کی ادائیگی کرتا ہے تو کیا صورت مذکورہ میں حرام کمائی سے قرض اداکر سکتے ہیں؟

نیز خالد کا بکرکے یہال مہمان ہونااور دوسرے سے قرض کیکر ضیافت کرناجا ئزہے یا نہیں؟ المستفتی: عبدا کئیم تعلم شعبدا فقاء مدرسہ شاہی مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ایسانت جمان کرام به واگریشخص کسی مائی حرام به واگریشخص کسی حلال کمائی والے سے قرض کیکر کسی کی دعوت کرد ہے تو اس دعوت کا قبول کر لینا درست ہے، اوراس کا اس طرح قرض کیکر دعوت کرنا بھی جائز ہے؛ لیکن اس قرض کی ادائیگی میں مال حرام دینا ناجائز اور نامنا سب ہے؛ بلکہ مال حرام سے قرض ادا کرنے والا سخت گنجگار بوگا اس طرح لینے والے کواگر یہ معلوم ہے کہ یہ مال حرام ہے تو اس کا اپنے قرضہ میں لینا بھی مکروہ اور باعث گناہ ہے۔ (متفاد: قادی رشید یہ قدیم ص: ۵۲۹، جدید زکریاص: ۵۵۵، قادی محمودیہ قدیم ص: ۵۲۹، جدید زکریاص: ۵۵۵، قادی محمودیہ قدیم ص: ۲۹۵، جدید زکریاص: ۵۵۵، قادی محمودیہ قدیم ص: ۲۰۱۵، جدید دار بیشل ۱۸۱۸ کا سے تو اس کا استان کی سے تو اس کا استان کی تا کا دیا کہ کا دور بیشان کی سے دان کی محمودیہ کا دور بیشان کی دور بیشان کی دور بیشان کی دور بی کا دور بیشان کی دور کی دور بیشان کی دور کی دور بیشان کی دور کی دور بیشان کی دور بیشان کی دور کی

اكل الربو وكاسب الحرام أهدياليه،أوأضافه وغالب ماله حرام لايقبل ولا يأكل مالم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أواستقرضه، وإن كان غالب ماله حلالا، لابأس بقبول هديته والأكل منها كذا في الملتقط. (هندية، كتاب الكراهية،الباب الثاني عشرفي الهدايا والضيافات، زكريا قديم ٣٤٣، حديده /٣٩٧، تاتار حانيه زكريا ١٧٥/١، وقمة ورقمة ٢٠٥/١، بنزازية، حديد زكريا ٣٩٧، وعلى هامش الهندية زكريا ٢٠٥/١، محمع الانهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٣١)

لوكان الدين لمسلم على مسلم فباع المسلم خمراً وأخذ ثمنها وقضاه صاحب الدين كره له أن يقبض ذلك من دينه كذافي السراج الوهاج. (عالم گيري، الباب السابع والعشرون في القرض و الدين زكريا قديم ٣٦٧، حديد زكريا ٥/٤٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب ت: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ار ۱/۵/۵۱ کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه کیمر جب۱۳۱۵ (فتوکی نمبر:الف۲۰۹۸٫۳۱)

# سود کھانے والے کی دعوت قبول کرنے کا حکم

سوال [۱۰۸۶۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی جائیدا دفر وخت کرکے اسکی جملہ رقم کو بینک میں ڈالدیا ہے،اوروہ اس کے سود سے اپنا جملہ خرچ چلاتا ہے،اس کا کوئی دوسرا کاروبارنظر نہیں آتا اس صورت حال میں اگروہ دعوت کرے تواس کے یہاں کھانا کیسا ہے؟

المهستفتى: شميم احمد مدرسة تجويد القرآن، روڑ كي

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: اگریقطعی طور پرمعلوم ہے کہ اس کا سارا خرچہ سود کا ہوتا ہے تو ایسے شخص کے یہاں دعوت قبول نہ کی جائے ، ہاں البتہ اگر وہ یہ بتلادے کہ دعوت کا بیسہ سود کانہیں ہے؛ بلکہ ادھار لیا ہے، یا کسی نے ہبہ کیا ہے، یا وراثت میں ملاہے، تو دعوت قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

اكل الربو وكاسب الحرام أهدى اليه،أو أضافه وغالب ماله حرام لايقبل ولا يأكل مالم يخبره ان ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه. (فتاوى عالمكيري، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشرفي الهدايا و الضيافات، زكريا قديم ٥/٣٤، حديد ٥/٩٧، تاتار خانيه زكريا ١٧٥/١، رقم: ٥٠٤، ٢٨٤، بزازيه حديد زكريا ٢٠٣/٣، وعلى هامش الهندية زكريا ٢/٠٦، مجمع الانهر، دارالكتاب العلميه يروت ٤/١٨٦) فقط والترسجان وتعالى اعلم

الجواب سیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸ را ۱۸ اه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ رازیج الثانی ۱۲ ماه (فتوی نمبر:الف ۲۲(۲۲۴۰)

# خنزیر کے بالوں کابرش بنانے والے کی دعوت قبول کرنے کا حکم

سوال [۱۰۸۲۴]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہا یک غیر مسلم کی کمائی حرام ہے ، مثلاً خزیر کے بالوں کے برش کا کام ہے تو اس کے یہاں دعوت کھانا کیساہے؟

المستفتى: حافظ علاءالدين،شيركوك، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: غیرمسلم کے عقیدہ میں شراب اور خزیر کی تجارت اور اس کا پیسہ جائز ہے، اسلئے وہ اپنی کمائی سے جو پیسہ کسی مسلمان کودیگایا کھلائے گا وہ مسلمان کے لئے جائز ہوجاتا ہے۔

إن بلا لاقال لعمربن الخطاب رضى الله عنه ان عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تأخذ وها منهم، ولكن ولوهم ببيعها وخذوا أنتم من الثمن فهذا عمر قد أجاز لأهل الذمة بيع الخمر والخنازير وأجاز للمسلمين أخذ أثمانهما في الجزية والخراج وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه منكر. (اعلاء السنن، ابواب البيوع الفاسدة، باب حرمة بيع الخمر، كراچى ١١٢/١، دارالكتاب العلميه بيروت ١١٢/١، وقط والشريجان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۷ ر۲ ۱۹۲۱ه ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۲ رجمادی الثانیه ۲۱۷ اهه (فتویلنمبر:الف۲۵۱۲/۳۱

# کیامسلمان کیلئے غیرمسلم کی دعوت قبول کرنا جائز ہے یانہیں؟

سوال[۱۰۸۲۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: که(۱) کسی غیرمسلم کی دعوت کھا نا کیساہے؟

(۲)ا گرایک آ دمی کسی غیرمسلم دوست کے گھر گوشت بھیج کر پکوا تا ہے، پھراس کی دعوت ( دلجوئی کیلئے ) قبول کر ہے وہی گوشت کھا تا ہے توایسے غیرمسلم کے یہاں پکا ہوا گوشت کھانا کیسا ہے؟ جبکہ کسی غلط چیز کے ملا نے یا نا جائز چیز وں کواس میں ڈال کرنہ یانے کا کامل یقین ہے؟

المستفتى: مولانا سلمان ندوى ، ملدوا ني

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: غيرسلم كاليى دعوت جس مين كسى حرام چيزك ملاوٹ کا شبہ نہ ہو قبول کرنا جائز ہے۔

عن أنس بن مالك أن يهو دية أتت النبي صلى الله علبه وسلم بشاة مسمومة فأكل منهافجيئ بها فقيل ألانقتلها، قال: لا ، : فمازلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. (صحيح البخاري، الهبة، باب قبول الهدية من المشركين ١ /٥٦ ، رقم:٤٣ ٢٥ ٢، ف:٧٦١٧)

ولابأس بالذهاب إلى ضيفة أهل الذمه. (الفتاوي التاتارخانية، ز کریا ۸ / ۱۹۷ ، رقم:۲۸۳۷۷)

(۲) مسئولہ صورت میں اگر ندکورہ گوشت کے درست ہونے کا یقین ہوتو غیرمسلم کے یہاں ایسا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ويقبل قول كافرو ولومجوسيا قال: اشتريت اللحم من كتابي فيحل أوقال من مجوسيفيحرم، والايرده بقول الواحد أصلهأنه خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات، لا في الديانات. (تنوير الابصار مع الشامي، كتاب المحسط والإباحة، زكريا ٩٧/٩، كراچي، ٤٤/٦، تبيين الحائق، زكريا ٢٧/٧١، امداديه ملتان ٢/٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمرقا على عفا الله عنه الجواب صحح:

اجواب ت: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸/۳۳/۸ ه کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۵رشعبان ۱۳۳۲ه (فتوکی نمبر:الف ۱۰۴۷۵/۲۵)

# کیا ہولی اور دیوالی کی مٹھائی مسلمان کھاسکتے ہیں؟

سوال [۱۸۲۷]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ غیر مسلم دیوالی اور ہولی کے موقع پر مسلمانوں کو مٹھائی دیا ہی اور ہولی کے موقع پر مسلمانوں کو دیوالی وہولی کے نام کی مٹھائی کھانا جائز ہے؟ ذرا قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت سے بیان فرمائیں۔

المستفتى: عبادالرحمان تجنورى،مدرسة اي مرادآباد ماسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ہولی اور دیوالی کے موقع پرغیر سلم بطور تخد وہدیہ مسلم انوں کو مٹھائی وغیرہ جو پیش کرتے ہیں مسلمانوں کے لئے اس کا نہ قبول کرنا بہتر ہے؟ کیکن اگر صرف وطنی تعلقات کو باقی رکھنے کے لئے قبول کریں تو اس کا کھالینا حرام اور ناجائز بھی نہیں ہے، کھانے کی گنجائش ہے بشرطیکہ مندر وغیرہ میں نہ چڑھایا گیا ہو بلکہ باز ارسے خرید کر بلا ان کے مذھبی لواز مات کے پیش کیا جاتا ہو۔ (مستفاد: فناوی محمودیہ قدیم ۲۲۷۸، جدید ڈائھیل ۱۸ سر۳۵ امداد الفتاوی ۴۸۱/۳۸)

عن انس بن مالك أن يهو دية أتت النبي صلى الله علبه و سلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيئ بها فقيل ألا نقتلها، قال: لا،: فمازلت أعرفها في

لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. (صحيح البخاري، الهبة، باب قبول الهدية من المشركين ٢٥٦/١، رقم: ٢٥٤، ف: ٢٦١٧)

ولابأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الرابع عشرفي أهل الذمة، زكريا قديمه /٣٤٧، حديده /٤٠١)

والأولى للمسلمين أن لايوافقهم على مثل هذه الأحوال لإظهار الفرح والسرور. (شامي، كراچي ٥٥/٦، زكريا، ٤٨٦/١) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفاالله عنه الجواب صحح:

الجواب سيح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸/۲/۱۳

۲ رجمادی الاولی۳۱ ۱۳ هـ (فتو کی نمبر:الف ۲۸ ر۳۱۷ )

## ديوالي ميں غيرمسلم كانتحفه مٹھائی وغيرہ قبول كرنا

سوال [۱۰۸۶۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ دیوالی کے موقع پرغیر مسلم مسلمانوں کو تحفہ میں خوشی کے طور پر مٹھائی کا ڈبہ دیتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لئے کھانا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ ہجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: دیوالی کے موقع پرغیرسلم، مسلمانوں کوتھنہ میں مطائی کا ڈبددیتے ہیں اس کا نہ لینا بہتر ہے؛لیکن اگر ظاہر داری اور مصلحت سے لیا تو شرعًااس کا کھانا بلاکراہت جائزہے؛اسلئے کہ بنفسہ وہ چیز حلال ہوتی ہے۔

لابأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر، زكريا قديم ٥/٣٤، حديد ٥/١٠٤، البحرالرائق، كوئشه ٨/٤٨، زكريا ٣٣٧/٨، محيط برهاني كوئشه قديم ٢/٣٠١، حديد، مجلس علمي ١٩٨٨، رقم: ٩٦٠٣)

و لابأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة. (هندية، زكريا قديم٥/٣٤٧، زكريا جديد٥/٤٠١)

لو اتخذ مجوسى دعوة لحلق رأس ولده فحضر مسلم دعوته فأهدى إليه شيأ لا يكفر ..... إن إجابة دعوة أهل الذمة مطلقا في الشرع ..... و الأولى للمسلمين أن لا يو افقهم على مثل هذه الأحوال لإظهار الفرح و السرور. (شامي، زكريا ، ١/ ٢٨٨، كراچى ٦/٥٥٧) فقط والله بي نوت الى المم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳ رار ۱۸۳۵ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳ مرمحرم الحرام ۱۳۳۵ هه (فتو ی نمبر:الف خاص ۱۳۵۲ / ۱۱۳۵۱)

# كيا بهنگى كے گھر كھانا كھانادهوني كے گھر كھانا كھانے سے بہترہے؟

سوال[۱۰۸۲۸]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ مسلمان دھو بی کے یہاں کا پکا ہوا کھانا مسلم بھنگی کے کھانے سے گھٹیا ہے یا اعلی؟ مجھے یا دیڑتا ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ بھنگی کے یہاں کا پکا ہوا کھانا دھو بی کے گھر کے یکے ہوئے کھانے سے اطیب ہے، بحوالہ تحریر فرمائیں؟

المهستفتى: مُحمَّشْع مدرسهُمسالعلوم، كاشْ پورنمینی تال باسمه سبحانه تعالی

الجواب وبالله التوفيق: احقر کی نظرے ایی کوئی کتاب نہیں گذری کہ جسمیں فرکورہ بالا مسکلہ موجود ہے؛ البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ کسی زمانہ میں دھوبی لوگوں کی چیزیں بلا اجازت اٹھا لے جایا کرتا تھایا دھوبی کپڑا کم ہونے کا دعوی کرکے

فروخت کر دیا کرتا تھا جوا بھی ہے اور ملک غیر کی وجہ سے دھو بی کے گھر کے کھا نا سے

ا حتياط کي ترغيب دي هو \_ فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸ ر۲ ۱۳۱۱ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۸ رجما دی الثانیه ۱۱۷۱ هه (فتو کانمبر:الف۲۲ ۵٫۲۲)

## بطور مدییموبائل میں ریچارج کرانا

سوال [٩٨٦٩]: كيا فرمات بين علمائه دين ومفتيانِ شرع متين مسكه ذيل

کے بارے میں: کہ ہمارے جن بزرگوں سے ہماری عقیدت ومحبت ہےان کو ہدیتے تخد دینے کیا سات ایک ایک ایک کے ساقہ ایک نیاز کی سیدی انہیں

کو دل چاہتا ہے؛کیکن ان کے رعب یا قبول نہ کرنے کے ڈرسے ہوتانہیں ۔ .

اب سوال بیہ ہے کہان کے موبائل نمبر میں ریچارج کراکے ان تک ہدیہ کی رقم پہونچا نا

اورا گر بالکل ہی اطلاع نہ کریں تو کیا حکم ہے؟

المستفتى: محمد مشاق متعلم دارالعلوم ديوبند

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: موبائل میں بطور ہدید کچارج کرانادرست ہے، جبکہ ان کواس کی اطلاع بھی دیدی جائے؛ لیکن اگر بالکل ہی اطلاع نہ دی جائے تو یہ عمل حدیث میں بیان کئے گئے ہدیہ کے لین دین کے مقصد کے خلاف ہوگا، نیز وہ اس تر دد میں پڑسکتا ہے کہ کسی کے موبائل میں ریچارج کرایا گیا ہوگا، اور لائن کی خرابی سے میرے موبائل میں آگیا؛ تو ایسی صورت میں جس کو ہدیہ کیا جارہا ہے، وہ مزید پریشان ہوجائے گا؛ اس لئے اطلاع ضرور کردینی جائے۔

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تها دواتحابوا. (السنن الكبرى للبهقي قديم ١٦٩/٦، حديد دارالفكر بيروت ٩/٩،٥٤، رقم: ١٢١٦٩)

عن أبي هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فان الهدية تدهب وحرالصدر، والاتحقرن جارة لجارها ولو شق فر سن شاة. (ترمذي شريف، أبواب الولاء والهبة، باب ماجاء في حث النبى صلى الله عليه وسلم على الهدية النسخة الهندية، ٢/٢ ، دارالسلام رقم، ٢١٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۲/۳۱۲)

کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲ رصفرالم ظفر ۱۳۳۱ه ( فتویانمبر:الف۹۸۷۸/۳۸)



## (۵) باب الموالات مع الكفار

# کفارکے یہاں کون تی چیز حلال یا حرام ہے اس کی تحقیق کا حکم

سوال[ • ٧٠٠ ا]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ کتب مذہب حنفیہ ہدا ہیو غیرہ میں مصرح ہے کہ جو چیزیں غیر مسلموں کے اپنے مذہب میں حلال ہیں ان چیزوں سے غیر مسلموں کو حاصل شدہ منافع مسلمانوں کے لئے جائز ہیں چنانچے شاۃ اور کلب خمراور شربت کی مثال موجود ہے ،اس سلسلہ میں چندامور قابل دریا فت ہیں؟

الف:غیر مسلموں کے مذہب میں حلال ہونے کا فیصلہ کس بنیاد پر کیاجائیگا؟ان کی منہ بنیاد کی بنیاد پر کیاجائیگا؟ان کی منہ بنیاد پر ، یااس مذہبی تعلیمات واحکامات جوان کی کتابوں میں موجود ہیں یا عرف ورواج کی بنیاد پر ، یااس بارے میں ہماری شریعت کی طرف سے کچھ مقررہ حدود ہیں جن پر ان غیر مسلموں کے مذہب کو پر کھااور نایا تولاجائیگا؟

ب: بالخصوص سود کا کیا حکم ہے؟ عرف حلت پر ہے جبکہ تصریحات قرآنی مثلاً و اکسلھ السر بوا و قد نھو عنه وغیرہ حرمت پردلالت کرتی ہیں،ان کے بالمقابل خانیہ کا ایک جزئیہ بندہ کی نگاہ سے گذرا جس سے پتہ چلتا ہے کہ سود اصل میں حلال تھا چنا نچہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تمنا کرے کہ کاش اللہ تعالی نے شراب، سود، محارم سے نکاح حرام نہ کیا ہوتا؛ تو وہ کا فرنہ ہوگا؛ کیونکہ اصل میں یہ چیزیں حلال تھیں الخے ۔ (خانیملی ہامش الہندیہ ۲۰/۳ می زکریاد یوبند)

المستفتى: عبدالرشيد ففي عنه،ا ندهيري تمبيَّي

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: غیر سلموں کے مذہب کا عتبار سے ملت و حرمت کو بھی نے کے ملک ہم سرف اسے کے مکلف ہیں کہ جن چیز وں کے بارے میں ان کے یہاں حلال ہونے کی شہرت ہے، وہ ان کے لئے جائز اور حلال ہیں، اور جن چیز وں کے بارے میں ان کے میں ان کے یہاں حلال ہونے کی شہرت ہے وہی چیزیں ان کے لئے نا جائز اور حرام ہیں، مثلا زنا ہے، وہ ہرقوم و مذہب میں نا جائز ہے؛ کین خزیر، شراب، اور سود، وغیرہ ان کے یہاں نا جائز ہے؛ ان اصولوں کے ذریعہ جہاں تک ان کے مذہب کو برکھا اور نا پا تولا جاسکتا ہے وہ ہی جو سب ذیل عبارت سے جھ میں آتا ہے۔

کھود کرید کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے، جو حسب ذیل عبارت سے جھ میں آتا ہے۔

ففيه أنا لانجيز لهم بيع الخمرو الخنزير علا نية ظاهراً في بلاد المسلمين وإنما لهم ذلك سراً، هذا حكم أهل الذمة، وأما أهل الصلح الذين صالحنا هم على قدرمعلوم من المال، ولم نجعلهم ذمة لنا فنتركهم ومايدينون الخ. (اعلاء السنن، ابواب البيوع الفاسدة، باب حرمة بيع الخمر، السرد على ابن حرم في تشنيعه على أبى حنيفة، دارالكتب العلميه بيروت ١٣٥/١، كراچي ١١٢/١) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح:

احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۵/۳/۸۸ اه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۷ رریج الاول ۱۴۲۸ ه

(فتوى نمبر:الف ٩٢٣٦/٣٨)

ہند وومسلم کا ایک دوسرے کوتہواروں پر مدید بنا

سوال [ا۱۰۸۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں : کہزید کے محلّہ والے کافروں کوعیدو بقرعید میں مٹھائیاں اور دیگرا شیاء بطور مدیہ دیتے ہیں اسی طرح کفار بھی اپنے ہو لی اور دیگر تہوار میں مٹھائیاں اور دیگر اشیاء بطور مدیہ دیتے ہیں توبیا قدام کیساہے کیا درست ہے؟ اوراولی کیاہے؟

المستفتى: محرمحس يحميل ادب مدرسه شاہى مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: محلّددارى اوربر وس كى بناء بركافرول كساته ميل جول ركه اور آپس مين ايك دوسر كوم شائى وغيره لينادينا جائز هے؛ ليكن نه لينااولى ہے۔ (مستفاد: قاوى محوديہ قديم ۵/۲۲۵، جديد ابھيل ۱۸۳۳، كفايت المفتى قديم ۱۳۹۸، جديد زكريا رسم السمار ۱۳۹۸، قاوى رشيد يرقديم ص: ۵۷۵، جديد زكريا رسم کا

ولا بأس بضيافة الذمى وإن لم يكن بينهما إلا معرفة كذا فى السملة قط وفى التفاريق لابأس بأن يضيف كافرًا لقرا بة، أولحاجة كذا في في التمر تاشى . (عالم گيري، كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر زكريا قديم ٣٤٧/٥، حديد ٥/١٠) فقط والسُّر بحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۵۰ بر ۱۹۷۸ و

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه 9 رر جب المر جب ۱۵ ۱۳ هـ (فتو كانمبر:الف ۲۰۹۱/۳۱)

### غیرمسلموں کے مذہبی تہواروں کے موقع پران سے مٹھائیاں لینا

سے ال [۱۰۸۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں مثلاً دسہرا، ہو لی، دیوالی، وغیرہ میں ان کی طرف سے دی ہوئی مٹھائیاں کھانا اسی طرح اگر وہ اپنی شادی و دیگر تقریبات میں دعوت کریں توان کے یہاں جاکر کھانا شرعاً کیسا ہے؟

المستفتى: محرسجادقاسمى كانپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: غير مسلموں كے مذہبى تہواروں كے موقع پر جومطائياں تقسيم ہوتی ہیں ان كاندلینا بہتر ہے؛ البتہ اگر سی مصلحت كے پیش نظران كی طرف سے دى ہوئى مٹھائياں لے لی جائیں تو پھران كے كھانے میں كوئى حرج نہیں بشرطیكہ وہ مٹھائياں ديوى ديوتاؤں كے نام سے نہ ہوں۔ (متفاد: فقاوى محمود يہ قديم ۲۷۵۸، جديد دُا بھیل ۲۳۳۸، فقادى رشيد يقديم ۵۷۵۲، جديد دُرياص: ۵۲۳، مجموعة الفتادى ار ۲۰۷۷)

عن أبي وائل وإبراهيم قالا: لما قدم المسلمون أصابوا من أطعمة المجوس من جبنهم وخبزهم، فأكلوا ولم يسأ لوا عن شي من ذلك. (مصنف ابن أبي شيبه، مؤسه علوم القرآن بيروت ١٦/١٧) ، رقم: ٤٤٣٣٤)

و لابأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة هكذاذكر محمد رحمة الله عليه و في أضحية النوازل المجوس، أو النصراني إذا دعا رجلاً إلى طعامه تكره الإجابة وانه قال اشتريت اللحم من السوق فإن كان نصرانيا لابأس به.

(الهندية، كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر، زكريا قديم ٧/٥ ٣٤، حديد ٥/١٠)

**و لابأس بأن يضيف كافراً لقرابة أو لحاجة**. (هندية، زكريا قديم ٣٤٧/٥، حديده/٤٠١) فق*ط واللّمسجانه وتعالى اعلم* 

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۸/۳/۲۲ ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۲ ررئیجالاول ۱۴۱۸ هه (فتوکی نمبر:الف۳۳ر۵۲۵)

# غيرمسلم سےائے تہوار پرمٹھائی وغیرہ لینا

**سے ال** [۱۰۸۷۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ غیرمسلموں سے کاروباری تعلقات ہیں تعلقات کی بنیاد پروہ دیوا لی کے موقع پرخوش میں شیرنی دیتے ہیں آیااس میٹھے کا کھانا تھی ہے یانہیں؟

المستفتى: محرجليس احمد ٹانڈہ ، رامپور

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ديوالى وغيره تهواركم وقع يرغير سلم عمصائي لینے میں اگراس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ کا فرمسلمان کواپنی نظر میں ہاکا سمجھے گایا حسان جنائے گا تولینا درست نہیں ہے،اوراگراس طرح کی کسی دینی یا دنیوی مصرت کا اندیشہ نہیں ہےتو درست ہے۔ (مستفاد: فمآوی محمودیه قدیم ،۵ ر۲۲۵، و ۸۸ ، جدید دُانجیل ۱۸ ر۴ که ۱۵ که)

وقبل من شخص علم أنه لا يقل صلابته وعزته في حقه ولايلين بسبب قبول الهدية. (عالم گيري، كتاب الكراهية، االباب الرابع عشر زكريا قديم ٥/٨٤، جديد، ٥/١٠، تاتار خانيه زكريا، ١٦٩/١، رقم ٥ ٢٨٣٨، محيط برهاني، المجلس العلمي بيروت ٧١/٨، رقم: ٩٦١٠) *فقط والله سجانه وتع*الي اعلم كتبه:شبيراحمة قاسمي عفاالله عنه

الجواب صحيح: احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله

۴ رر جب المر جب ۱۵ ۱۳ اهه (فتو کی نمبر:الف ۳۱ ۱۳ ۱۳۱۱)

مسلم مز دور کا ہندو ما لک سے اس کے تہوار پر ہدیہ قبول کرنا

**سے ال** [۴۷۸-۱۹: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں : کدا یک مسلمان کسی غیرمسلم کے یہاں ور کر ہوا ور مز دوری کی اجرت روز مرہ دے دیتا ہو، پھر بھی غیر مسلم اپنے تہوار کے موقع سے ہمیں کچھ تھندوغیر ہ پیش کرے تو ہمارے لئے جائز ہے یانہیں؟ حدیث قرآن کی روشنی میں جواب مرحمت فر مائیں۔

نسوٹ: تہوارغیرمسلموں کاجیسے ہولی، یا دیوالی ، تہواروں کے لئے کیا حکم ہے؟ فصل میں جور موجہ فریا کیون نوش ہوگی

تفصیل سے جواب مرحمت فرمائیں نوازش ہوگی۔ نیسند میں میں میں میں میں ما

المهستفتی: داؤدعالم امیر جماعت متجدگوند پوری، دبلی باسمه سجانه تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اگرغير سلم اپنااحسان مجھ کرديتے ہيں يا يتمجھ کرديتے ہيں يا يتمجھ کرديتے ہيں يا يتمجھ کر ديتے ہيں که سلمان ہمارے اس تہوار ميں شريك ہو گئے تولينانا جائز ہے۔ (ستفاد: فقادی محمودیہ قديم ۱۸۸۷۵، جديد دُ ابھيل ۱۷۵۸۸)

اورا گر اییا نہیں ہے؛ بلکہ محض خوشی میں بطور تحفہ پیش کر دیتے ہیں تو گنجائش ہے۔ (مستفاد: فقادی محمودیہ ۱۸۸۶)

عن علي عن النبى صلى الله عليه وسلم إن كسرى أهدى له فقبل، وإن الملوك أهدو الله فقبل منهم . (سنن الترمذي، السير، باب ماجاء في قبول هدايا المشركين، النسخة الهنديه ١٦٢١، دارالسلام رقم: ١٦٢٤)

ومن المشائخ من وفق من وجه آخر، فقال: لم يقبل من شخص علم أنه لوقبل منه لايقل صلابته وعزته في حقه ويلين له بسبب قبول الهدية. (الفتاوى التاتار خانية، زكريا ١٦٩/١، رقم: ١٦٩/١، المحيط البرهاني، المحلس العلمي بيروت ١٨/١٧، رقم: ٩٦١، هندية، زكريا قديم ٥٨٤٨، حديد ٥/٢٠) فقط والشيجا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۳ رذی الحجه ۱۴۰۸ ه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۲۳٫۲۲۳)

# دیوالی کے موقع پرغیر مسلم لڑکی کامسلم لڑکے کو ٹیکہ لگانا

سوال [۱۰۸۷]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی مسلمان کڑکے نے غیر مسلم کڑکی کو بہن بنایا اب وہ کڑکی مسلمان کڑکے کے پاس آکرا پنے تہوار کی تمام رسومات ادا کرتی ہے مثلاً دیوالی کے موقع پراس کے ماتھے پر ٹیکہ لگاتی ہے ، اور اس کے ہاتھ میں راکھی وغیرہ باندھتی ہے ، اور وہ کڑکا اسکی دلداری کے لئے ان تمام رسومات میں شریک ہوتا ہے ، اور بخوشی اس کوا جازت دیتا ہے ؛

المستفتى: محرشكيل صديقي

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ايباكرنابرگرجائر نهيں ہے، نيزاس ميں غير سلم لڑى كواسلام كى طرف لانے كى كوشش نهيں ہے؛ بلكه سلم لڑكا خودان كے مذہب كے امورا ختيار كررہا ہے، اس سے اللہ تعالى نے قرآن كريم ميں ختى سے منع فر مايا ہے۔ لا يَتَّ خِذِ الْمُؤُمِنيُنَ وَمَنُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ. [آل عمران: ٢٨] فقط والله سجاني وتعالى اعلم

> الجواب صحيح: م إن منه من م

احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۹ ۱۰/۱۸ ۱۳۱۸ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رشوال ۱۲۱۸ه (فتو کی نمبر:الف ۵۴۸۱/۳۳)

ہندوؤں کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنا

سوال [۱۰۸۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کے علاقہ میں دسہرے یعنی کالی پوجا میں مسلم لوگ میلا دیکھنے جاتے ہیں اور بچوں کودیوتا وغیرہ دکھاتے ہیں، اور مٹھائی خریدتے ہیں، اس موقع پراپنے داماد بیٹی کوکیڑ ہے اور رو پیٹے مٹھائی وغیرہ دینا ضروری سمجھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟
المستفتی: محملیم الدین، مُش گُنّے، بہار

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: هندووَل ك مَرْبِي تهوارول مِين جانا اورشريك هونا، اورو بال جاكر بجول كوديو تاوغيره د كهانا اليه كام بين جن همسلمانول كاعقيره خراب هو سكتا هم بهندووَل كى مشابهت كى بنا پر جائز نهيس هماسكا ترك كرنامسلمانول پرلازم هم عن ابسن عدم رقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم الحديث. (ابو داؤد شريف، اللباس، باب في لبس الشهرة، النسخة الهندية ٢/٩٥٥، دارالسلام رقم: ٣١٠٤، سنن سعيد بن منصور، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٢٤، وقم: ٢٣٧٠، مسند أحمد بن حنبل ٢/١٥، رقم: ٢٣٧٠، مسند أحمد بن حنبل ٢/٢٥، رقم: ٢٣٧٠، مسند أحمد بن حنبل ٢/٢٥، رقم: ٢٢٧٢، مسنوت بيروت ٢/٢٧٢، وقم: ٢٣٧٠، مسنوت بيروت ٢/٢٧٢،

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله سلار ۱۳۲۸ مرد

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۲ ربیج الاول ۱۳۲۸ ه (فتویل نمبر:الف ۹۲۵۲/۳۸)

غيرمسلمول كتهوار مين نثركت اورمبار كبادكاهكم

سوال [۱۰۸۷]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا ہم غیر مسلم کے تہوار میں شریک ہوسکتے ہیں؟ بارے میں: کہ کیا ہم غیر مسلم کے تہوار میں شریک ہوسکتے ہیں اور مبار کباد دے سکتے ہیں؟ المستفتی: منہا جالدین صدیقی نئی دہلی

باسمه سجانه تعالى

**الجواب وبالله التوفيق**: مسلمانول كيلئے غير مسلمول كے تہوار ميں شريك ہو

کر مبار کباددینا حرام اور کفر کے قریب پہونچادیتا ہے،اس سے دور رہنا ہرمسلمان پر واجب ہے۔

(مستفاد:امداد الفتاوى ۲۵۴/۴) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله پوره ورورود

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۴ ررمضان المبارک ۱۳۱۱ هه (فتوی نمبر:الف ۲۷ را ۲۳۲۱)

## انگریزوں کی طرح مکان کے افتتاح میں عالم کی شرکت

سوال [۸۷۸]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ کسی جدید دوکان کا تگریز وں کے طریقہ پرا فتتاح کرنا لیخی اس مکان یا دوکان کے دروازے پر ربن لگایا جاتا ہے، ہرایک آ دمی اس ربن کو کا ٹما ہے کسی امام یا مولوی کوکرنا کیسا ہے؟

المهستفتى: حضرت مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب نا ئېمېتمم مدرسه ثنا ہى ،مرا دآ باد ایر سداد تنال

الجواب وبالله التوفيق: كسى مسلمان كوكفارك اطواركوا بناناياان كى مشابهت اختيار كرنا بركز جائز بيس \_

لوشبه نفسه باليهو دوالنصرى أي صورة أوسيرة على طريق المزاح والهزل أي ولوعلى هذا المنوال الخ. (شرح فقه اكبر قديم ٢٢٦، جديد، اشرفي ديوبند ٢٢٨)

من تشبه بقوم فهو منهم الحديث. (ابو داؤد شريف، اللباس، باب في لبس الشرة، النسخة الهندية ٩/٢ ٥٥، دارالسلام رقم: ٣١٠ ٤، المعجم الاوسط للطبراني، دارالفكر بيروت ٦/١٥، رقم: ٨٣٢٧، المعجم الكبير للطبراني، داراحياء الترات العربي بيروت ٣١٧/١٣، رقم: ١٤١٠)

خاص کرکسی امام مولوی کو وہاں جانا، شرکت کرنا، بیٹھنا،ممنوع اور سخت گناہ -

اور معصیت کاراستہ پیدا کرنا ہے۔

فان قدر على المنع منعهم (الى قوله) ولم يقدر على منعهم يخرج

و لا يقعد، لأن في ذلك شين الدين و فتح باب المعصية على المسلين الخ. (هـداية، كتـاب الكراهية، قبيل فـصـل فـي الـلبـس، رشيدية ٤٣٩/٤، اشرفي

(هـداية، كتـاب الحراهية، فبيـل فـصـ ديو بند٤ /٥٥ ٤) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کا جودی کی طفط داماند با میرستان. کتبه:شبیراحمد قاسمی عفا الله عنه

> ۲۹ رذ یقعده ۴۵۰ اه (فتوی نمبر:الف۳۷۵/۲۳)

## غيرول كى مشابهت اختيار كرنا

سوال[٩٥٨٥]: كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيانِ شرع متين مسلد ذيل كے

بارے میں: که(۱) حدیثمن تشبه بقوم فهو منهم کاکیا مطلب ہے؟ نیز اسلامی

معاشرہ کی حقیقت اور اہمیت کیا ہے؟ اوراس کے تحفظ کا کیا حکم ہے؟

(۲) مسلمانوں کے بچوں اور خاص طور پرمسلمان بچیوں کا غیر اسلامی ہندواور عامی وضع قطع کےلباس پہننااور پہنا نا جائز ہے یانہیں؟

(۳) علاء کرام اورعلمی اداروں کے ذمہ داراوراسا تذہ اگر اپنی بچی تک کو انگریزی

ر المجامع و المرور المحاور المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة الم

(۴)مسلمان بچیوں کوحتی کہ چیوٹی حچیوٹی بچیوں کواسکول میں انگریزی اسکول انگی

تربیت اور ماحول میں بھیجناا ورا نکاوضع قطع پہنا نا کہاں تک جائز ہے؟ •

(۵) کیاالیی حالت میںانہیں بیشق پہنچتا ہے کہ دوسرے کے بچوں کواور بچیوں کودین تعلیم کی ترغیب دیں، مدرسہ میں داخل کریں اسلامی وضع قطع کے لئے تختی کریں؟ (۲) جواستاذ اپنی بچیوں کوغیراسلامی وضع قطع کے ساتھ غیراسلامی ماحول کے اسکول

میں بھیجتاہے، روکنے پاشمجھانے سے بازنہیں آتا، اگرمہتم مدرسہ اس کی بنا پر ایسے استاذ کو

مدرسه کی ملازمت سے برطرف کردے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہوگا؟

(۷) اگر کوئی عالم دین باپ اپنی بیٹی کا اسکول میں داخلہ کرائے اور عالم دین بیٹے کا

باپ جوخودعالم دین ہیں پوتی کوغیراسلامی وضع قطع سے پر ہیزکر کے رکھے ہمجھائیں،خوشامد ساجت، ہاتھ جوڑکراس سے بازر ہنےکو کہے؛مگراس کے باوجود بیٹااپنی بیٹی کو انگریزی وضع قطع میں رکھے، اور اسکول دِاخلہ پر بھند اور مصررہے، اور باپ بیٹے کے اس اقدام غیر شرعی

اوراسلامی معاشرہ کے تباہ کن مجھ کراسلامی معاشرت کی حفاظت کے لئے کم سے کم اپنے ماحول میں اس زہر کے سرایت کرنے سے بچے کا باپ بیٹے کو عاق کردے گھر سے نکالدے توالیہ

باپ اورا لیے بیٹے کے حق میں شریعت کا فیصلہ کیا ہے؟ براہ کرم فوری اورتشفی بخش جواب سے

منون فرمائیں، برادران وطن کومسلمانوں سے شکایت ہے کہ مومی دھاری میں نہیں بستے اور بنیاد پرست ہیں براہ کرم اگراس پر بھی مختصر روشنی ڈالیس تو بہت ہی کرم ہوگا؟

المهستفتى: عبدالحق گاؤن بوسٹ نورتھ قاضى پاڑه بارا سات،٢٣ پرگنه

باسمه سجانه تعالي

الجواب وبالله التوفیق: ندکوره حدیث شریف کا مطلب یهی ہے که اگرکوئی شرفاء کی خصوصیات اور طور طریق اور حلیه ،لباس ، وغیره کواختیار کر کے مشابہ بنتا ہے تو وہ عنداللہ شرفاء کے زمرہ میں شامل ہوگا، اور اگر کوئی فسات یا کفار کی خصوصیات اور طور طریق وغیرہ کا حلیہ لباس اختیار کرتا ہے ، اور انہیں سے مشابہت اختیار کرتا ہے ؛ تو عنداللہ وہ فسات یا کفار کے زمرہ میں شامل ہوگا۔

عن ابن عمر الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. (أبوداؤد شريف، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، النسخة الهندية 9/۲ ٥٥، دارالسلام رقم: ٢ ٣٠)

من تشبه نفسه بالكفار مشلافى اللباس وغيره أو بالفساق، أوبالفجار، أوباهل التصوف والعلماء، والابرار فهو منهم اى فى الاثم والخيرالخ. (مرقات، باب اللباس، امداديه ملتان، ١٥٥٨، بذل المجهود، حديد دارالبشائر الاسلاميه بيروت ١١/٥، قديم هندي، ١/٥، مصرى ١٦/٥، قديم هندي، ١/٥، مصرى ١٦/٣٥، عون المعبود، فى شرح أبي داؤد، دارالكتاب العلمية بيروت ١٨/٤، فتاوى شامي، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، مطلب فى التشبه بأهل الكتاب، كراچي ١٩٤١، زكريا ٢٨/٤)

ت ، (۲) غیراسلاً می وضع قطع اورلباس وغیر ہ حرام ہے جبیبا کہ مذکورہ حدیث شریف

سے ثابت ہے۔

(۳) جھوٹی بچیوں کو مذکورہ ضرورت انگریزی زبان کی تعلیم دینا جائزہے؛ کین ان کو اغیار کے اسکول میں رہ کران کے اسلامی اخلاق وکر دار کو، اور لباس کو بگاڑ ناحرام ہے، اور نا جائزہے۔

عن عمروبن شعیب عن أبیه عن جده أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال: لیس منا من تشبه بغیرنا الحدیث. (سنن الترمذي، ابواب الاستئذان، باب ماجاء في كراهیة اشارة الید في السلام، النسخة الهندیة ۲۹۹، دارالسلام رقم، ۹۶، ۲۲، عون المعبود، دارالكتب العلمیه بیروت ۷۸/۶) دارالسلام رقم، ۹۶، ۲۲، عون المعبود كوجه ساس اقدام پرعلاء زیاده گنهگار بو نگر

ر ۱۷ دسرے کو محیح راہ بتلانا علاء پرلا زم ہے،خود عمل نہ کرنے کی سزا علیحدہ ملکی۔ (۵) دوسرے کو محیح راہ بتلانا علاء پرلا زم ہے،خود عمل نہ کرنے کی سزا علیحدہ ملکی۔

(۲) اگر استاذ اپنی بالغه لڑکی کو مذکورہ وضع قطع پر اسکول بھیجتا ہے تو وہ فاسق ہے، مہتم مدرسہ پر لازم ہے کہ غیر متبع شریعت استاذ کومفرور کریں وہ فاسق استاذ کی معزولی

کی راہ اختیار کرسکتا ہے۔ م (۷) الیی صورت میں بیٹا سخت گنهگار ہوگا؛ کیکن شریعت اسلام میں عاق کرنا جائز نہیں ہے ،اگر باپ عاق کر کے انتقال کرجائے تو بیٹا وراثت سے محروم نہ ہوگا۔ (مستفاد: امداد الفتادی۳۱۸/۴، فقادی محمودیہ قدیم ۲۳/۵، جدیدڈ ابھیل ۲۰/۷۸)

الإرث جبري لايسقط بالإسقاط. (تكمله ردالمحتار، مطلب في حادثه الفتاوى كراچي، ٥٠٥/٧، زكريا، ٢٠٨/١١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۵رشوال المکرّم ۱۴۰۹ه (فتوکی نمبر:الف ۱۳۵ ژ۲۵ (۱۴۵)

# كافر كے جھوٹے كاحكم

سوال [۱۰۸۸۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ غیر مسلم کا حجو دٹا کھا نامسلمان کے لئے یاک ہے بانا یاک؟

المستفتى: شفق احمرتهانه ناگ پهنی دولت باغ مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

### الجواب وبالله التوفيق: كافركاجموالشرعاً پاك ٢

وسؤر الآدمي طاهر ويدخل في هذا الجنب والحائض والنفساء والكافر .

(فتاوى عالمگيري، كتاب الطهارة، الفصل الثانى فيما لايجوز به التوضؤ، زكريا قديم ٢٣٨١، جديد، ٧٦/١، درمختار كراچي ٢٢/١، زكريا ٣٨١/١، وكريما طحطاوى على المراقي قديم/١، جديد دارالكتاب ديوبند، ٢٩/١، مبسوط سرخسي، دارالكتاب العلميه بيروت ٢٤/١) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰ رذیقعده ۴۰/۱۵ ه (فتو کانمبر:الف۲۲/۹۷۹)

# قادياني بھائي ہے ميل جول رکھيں يانہيں؟

سوال [۱۰۸۸]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ زید کہتا ہے کہ میرا بھائی قادیاتی ہے، وہ زمین جائیدا دباغ وتالاب ہر چیز میں شریک ہے حتی کہ گھر بھی ایک ساتھ ہے، زمین وگھر پیسہ کاتقسیم کرنا آسان ہے؛ کیکن تالاب کا تقسیم کرنا بہت مشکل ہے ہاں اگر تالاب بڑا ہوتا تو بہت زحمت کے بعد ممکن ہوتا ور نہ بہت مشکل ہے؟ یا تالاب میں بہت سارے شریک ہیں؟ ان میں سے ایک قادیاتی ہے یاایک قادیاتی ایک ہندو، اور باقی مسلمان ہیں؟ تو ان وجوہ میں ان سے میل رکھنا با تیں کرنا کیسا ہے؟ ادھرلوگ کہتے ہیں کہ جب غیر مسلمانوں سے میل جول، بات کرنا جائز ہے؛ تو ان سے با تیں کرنا کیسا با تیں کرنا کیوں نہیں جائز ہوگا؟

المستفتى: محرشهيدا للدالحسيني

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: ایسے حالات میں نکلم ناگزیر ہوتو ہونت ضرورت بات کر سکتے ہیں ؛ کیکن ان کے ساتھ بلاضرورت شدیدہ میل جول بودو باش کا معاملہ نہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے؛ کیونکہ اندیشہ ہے کہ وہ بھی اسی رنگ میں رنگ جائے۔ (متفاد: فقاوی محمودیہ قدیم ۳۰۸/۵، جدید، ڈابھیل ۱۲۹/ معارف القرآن، اشرفی ۳۲۷/۳)

قال الله تعالىٰ: يَـا اَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوُا لَا تَتَّخِذُوُا عَدُوِّىُ وَعَدُوَّكُمُ اَوُلِيَآءَ. [سورة الممتحنة: ١] فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۳۷رزی الحبه ۴۹۸ ه (فتوی نمبر:الف۲۹۰/۲۰۱۱)

# شیعوں کے ساتھ کھانا کھانا کیوں ممنوع ہے؟

سے وال[۱۰۸۸۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں: کہ مؤمنوں کوشیعہ کے یہاں کھانا کیسا ہے؟ اگر ممنوع ہے تو کیوں ہے؟ احادیث اورقر آن کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں نوازش ہوگی؟

المستفتى: محرسليم دار في دولت باغ مرادآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: شيعول هميل جول اوران كيهال كهانا پيزا اورا نکی شادی بیاہ وغیرہ میں شرکت کرنا کیے سے مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے، نیز غیر مسلم ہندو کے ساتھ کھانے یینے میں کوئی ظاہری دھو کہ نہیں ہے،اس لئے اس غیرمسلم کا کفرتمام مسلمانوں پر ظاہرہےا سکے ساتھ کھانے پینے سے دوسرے مسلمان اس غیرمسلم کے مذہب کو سیجے نہیں سمجھیں گاورشیعول کے ساتھ میل جول میں بیددھوکہ ہے کہ انجان لاعلم مسلمان اس کودیکھ کرشیعہ کے عقا تکھیجے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ شیعہا ہے کو سچامسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لہذا تمام مسلمانوں برضر وری ہے کہ شیعوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں ۔ (مستفاد: فنا وی احیاء العلوم ار ۱۵۲) قوله تعالىٰ: وَلَا تَـرُكَنُوا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّا . [هود:١١٣] فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمىعفااللدعنه ۴ رربیع الثانی ۹ ۴۰۱ ھ (فتوى نمبر:الف٢١٢٢)

## حنفیوں کاشیعوں کے ساتھ کھانا بینا

**سےوال**[۱۰۸۸۳]: کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل

ے بارے میں: کہ شیعہ مذہب حنفیہ مذہب کے ساتھ مل کر کھانا پینا شادی بیاہ مفردانی اور کا م کاج وغیرہ ایک ساتھ کریں تو جائز ہے یانہیں؟ اور یہی شیعہ لوگ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، اور ابو بکر ٹاعثمان عُیُّ ، اور حضرت عمر فاروق گونہیں مانتے ہیں، لیعنی یہی لوگ تین خلیفہ کونہیں مانتے ؛ بلکہ کہتے ہیں کہ صرف خلافت کے حقد ار حضرت علیؓ ہیں، لیعنی خلافت ان نتیوں کونہیں ملی ،صرف حضرت علی کو ملی اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ باسمہ ہجانہ تعالی

### الجواب وبالله التوفيق: جائز بيس ـــ

قوله تعالى: وَلَا تَـرُكَنُوُا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. (هود:١١٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

> كتبهه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۱۵رشوال المكرّم ۱۳۰۹ هـ (فتوى نمبر:الف ۱۳۳۲/۲

# غیرمسلم کوستفل با ورچی بنانے اوراپیخ ساتھ کھلانے کا حکم

سوال [۱۰۸۸۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ فریا کے بارے میں: کہ غیر مسلموں کو مستقل طور پر باور چی بنا نا اور ایک ہی دستر خوان پر کھلا نا درست ہے یانہیں؟

ریکھلا نا درست ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

بریمه می الجواب وبالله التوفیق: کتب نقه مین اسکی صراحت موجود ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ مستقل طور پر کھانا پینا مکروہ ہے، تواس سے غیر مسلم کو مستقل باور چی بنانے کی کراہت اور ممانعت ثابت ہوجاتی ہے۔ والا کے ل مع الکفار لو ابتلی به المسلم لابأس لومرة أو مرتین والا کے ل مع الکفار لو ابتلی به المسلم لابأس لومرة أو مرتین

أما الدوام عليه يكره الخ. (فتاوى بزازية، كتاب الكراهية، الفصل الثالث فيما يتعلق بالمناهى، حديد زكريا ٢٠٣٣، ٥، وعلى هامس الهندية زكريا ٩/٦٥، هندية زكريا قديم ٥/٢٤، الفتاوى التاتار خانية زكريا مديدة زكريا ٢٠٢٨، وقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب سیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱ر۸ ۱۹ اه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ رجمادی الاولی ۱۳۱۰ هه (فتولی نمبر:الف ۱۷۸۹/۱۷)

# غيرمسلم كيلئے خزير وشراب كى خريد وفر وخت كاحكم

سےوال [۱۰۸۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شراب اور خنزیر کی فروختگی اسی طرح سود کا پیسہ غیر مسلموں کے حق میں حلال ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: چونکه غير سلم اپنے دهرم ميں ال بيه کو جائز سجھتے ہيں اس بيه کو جائز سجھتے ہيں اس لئے يہ بيدا نکح ق ميں حلال ہے۔ (متفاد: انوار دھت ١٥٦)

ولاينعقد بيع الخنزير من المسلم؛ لأنه ليس بمال في حق المسلمين، فأما أهل الذمة فلا يمنعون في بيع الخمر والخنزير ..... فلأنه مباح الانتفاع به شرعًا لهم كالخلّ وكالشّاة لنا فكان مالاً في حقهم فيجوز بيعه. (بدائع الصنائع، زكريا٤ /٣٣٤)

ان بــلا لاً قــال لـعـمـر بـن الـخـطابُّ: إنّ عمالك يأ خذون الخمر والـخنازير في الخراج، فقال: لاتأخذونها منهم ولكن ولو هم ببيعها وخذوا أنتم من الثمن .....فهذا عمرٌقد أجاز لأهل الذمه بيع الخمر والخنزير وأجاز

للمسلمين أخذ أشمانهما في الجزية والخراج وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليهم منكر. (اعلاء السنن كراچي ٢٠١١/١، ١٠١، ١١، ١٠١، دارالكتاب العلميه بيروت ٢٠٤/١، البناية، نعيميه ديو بند٨ (٣٨٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۲۵/۴/۱۵ ه كتبه:شبيراحمة قاسمى عفاالله عنه ۲۹رر بيج الثانى ر۳۵ ۱۸ اهه (فتو ي نمبر: الف خاص ۴۸ ۹۷۸ (۱۱۵۰)

## ہندؤں کے رہنماؤں کی شان میں کہے گئے اشعار کا حکم

سوال[۱۰۸۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید جو کہ مسلمان ہے اور شاعر بھی ہے وہ اپنے دیوان میں مندرجہ ذیل اشعار لکھتا ہے؟ اس شاعراور کا تب پراورتا لع پرازروئے شرع کوئی گناہ تو نہیں ہے''رام'' کے سلسلے میں رقم طراز ہیں؟

وہ کہ دشرتھ کا دلارا وہ صدافت کا امیں وہ کہ جو آیا تھا بن کر حامل عزم ویقین وہ کہ تھا جو در حقیقت پیکر صدق وصفا کا وہ کہ تھا جو در حقیقت پیکر صدق وصفا کا وہ کہ تھا جو در حقیقت پیکر صدق وصفا کا وہ کہ جس نے تو ڑ ڈالی ہر تکبر کی کمان وہ جسکی زندگی تھی حق پرستی کا بیان وہ مخفی قوتوں کا حقیقی راز تھا وہ سیحے معنوں میں جوفطرت کے ایک غمازتھا وہ کہ جس نے کردئے راون کے ہرچشم سرنگو وہ کہ جس نے کردئے راون کے ہرچشم سرنگو وہ کہ جس نے کردئے راون کے ہرچشم سرنگو وہ کہ جو بھٹکی ہوئی دنیا کا خضر ورہنما

اور"ا يكتا'' كيخت لكھتے ہيں؟

ہیں تو نا قوس واذال دونوں کی ہے آواز ایک شخ ہویا ہر یجن دونوں کی پرواز ایک در ہو یا ہو حرم دونوں کا ہے اعجاز ایک ایک انداز نظر ہے ایک شان انجمن ایک میرا گلتاں ایک بہر چمن

اور بھی اسی انداز کے کافی اشعار ہیں؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب فرمائیں؟ المستفتی: مفتی احدمیاں کوح قاضی، رامپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ان اشعار کے اندر ہندو فد ہب کے رہنما اور پیشوا کے لئے پیغیمرانہ صفات ثابت کی گئی ہیں جو ان کے پرسنل لا اور فد ہب کی سخت تعظیم وتو قیر ہے، جس سے مسلمانوں پرسخت غلط اثر پڑ سکتا ہے، اور مسلمان موحد، کا تب، قاری سے ان کے فد ہب کی عقیدت کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے ؛ اسلئے زیدخود اور کا تب وقاری سب حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو نگے۔

لقوله تعالى: وَلَا تَرُكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّار. [هود: ١١ ] لَا يَتَّخِذِ الْمُؤُمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَولِيَآءَ مِنُ دُونِ الْمُؤُمِنِينَ. (آل عمران: ٢٨) وفي تفسيره وكذا اذ دخلوا في الموالات المنهى عنها السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوقير بالمجالس الخ. (احكام القرآن للتهانوي ٢/٨)

وقوله تعالى: الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِيُنَ اَوُلِيَآءَ مِنُ دُوُنِ الْكَافِرِيُنَ اَوُلِيَآءَ مِنُ دُوُنِ الْمُؤُمِنِيُنَ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا. (النساء: ٣٩) فَقُطُ والله بَجَانَه وَتَعَالَى اعْلَمُ

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۴ رمحرم الحرام ۹ ۱۹۴۰ هه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۴۹٫۲۴۹)

# غيرمسلموں سے تعلق کی حد

**سے ال** [۱۰۸۸۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ گاؤں میں ہندوؤں کی خاصی آبادی ہے جن کے یہاں سے شادی بیاہ میں نیونہ( تعاون ) چلتا ہے،اوروفت ضرورت پردوسری چیزوں کا بھی لین دین ہوتا ہے، شادی کےموقع پر ،اسی طرح شا دی کے بعد د کہن کے دوبار ہ آنے کے بعد ہندومسلم دونوں کے یہاں خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کرنے کارواج ہے، شادی کی بیہ مٹھائیاں لی دی جاتی ہیں، بعض مسلمان شادیوں کےموقع پراینے ہندو متعلقین کو مدعوکرتے ہیں ،اور ہندوبھی اپنے مسلم متعلقین کومدعوکرتے ہیں، اور کھلاتے ہیں، واضح رہے کہ شادی کی دعوت میں غیر کومدعوکرنے اورغیر کی شادی میں شرکت کرنے کا معاملہ عمومی نہیں ہوتا ،عمو ما چند متعلقین ہی ہوتے ہیں ، بقیہ ہندوؤں کی مذہبی تقریبات میں شرکت، ان کے پر شاداور نذرونیاز کو <u>لینے</u> سے کممل احتیاط برتی جاتی ہے، ایک عالم صاحب کا کہنا ہے کہ کفار کی اس طرح کی غیر مذہبی دعوتوں میں شرکت کرنا موالات مع الکفار میں داخل ہے،سوال یہ ہے کہ بیہ باتیں موالات میں داخل ہیں؟ موالات کے حدو دکیا ہیں؟ کفار سے کس قشم کا تعلق اور تعاون جائز ہے؟

المستفتى: محمراجمل قاسى، مدرسه شابى، مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

### الجواب وبالله التوفيق: دوچيزي بالكل الك الك إين:

(۱) **موالات**: دلی محبت ومودت کے ساتھ تعلق اور ہمدردی قائم رکھنا بیصرف مسلمانوں کے ساتھ جائز ہے غیر مسلمول کے ساتھ جائز نہیں ہے قرآن مقدس کے اندراللہ تعالی نے غیروں کے ساتھ اسی موالات کی ممانعت فر مائی ہے۔

(٢) مواسات: نفع رسانی اور جدردی كااظهار كرناجس مين دلی محبت ومودت كابونا

لازمنہیں ہے؛ بلکہ دلی محبت ومودت کے بغیر بھی نفع رسانی اور ظاہری ہمدردی اور ظاہری تسلی دینا ممکن ہوتا ہے، اور مواسات مسلمانوں کےعلاوہ غیر مسلموں کےساتھ بھی جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: معارف القرآن ۲۰/۵، سورہ آل عمران: ۲۸)

جبیما کہ حدیث پاک کے اندریہودی پڑوس کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کرنے کی بات آئی ہے۔

عن عبدالله بن عمر أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديت لحارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مازال جبريل يوصيني بالجارحتي ظننت أنه سيورثه. عليه وسلم يقول: مازال جبريل يوصيني بالجارحتي ظننت أنه سيورثه. (الأدب الفسرد /٤٤، وقم: ١٠٠ ابوداؤد، الأدب، باب في حق الحوار، النسخة الهندية ٢/١٠ ٧، دارالسلام، وقم: ١٥٥، ترمذي، ابواب البر والصلة، باب ماجاء في حق الحوار، النسخة الهندية ٢/٢، دارالسلام رقم: ١٩٤٣، مسند احمد، ٢/١، رقم: ١٩٤٦) الجوار، النسخة الهندية ٢/٢، دارالسلام رقم: ١٩٤٣، مسند احمد، ٢/١، رقم: ١٩٤٦) بإن كا تخد قبول كرنا يرافي شادى بياه عين خوشي كا اظهار كرنا اورخوشي عين ان كوكوئي تخد پيش كرنا يان كا تخد قبول كرنا يرافير مواسات ومدارات مي، از قبيل موالات نهين، اس لئاتي بات كي تخول كرنا يرافيور نيوتدان كو يجهد يناياان سي يجه ليناية جسطرح مسلمانول كي ساته جها يزنهين، غير مسلمول كي ساته بهي ناجائز ہيں۔

الا أن تتقو امنهم تقاة فحينئذ تجوز الموالاة ظاهرا. (روح المعانى سورة آل عمران تحت رقم الأية: ٣٧، زكريا ديو بند ٢٨/٣ ٢، ومثله في احكام القرآن للجصاص مطلب في بيان معنى التقية وحكمها، سهيل اكيدهي لاهور ٢٩/٣، حديد، زكريا ٢٠/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲ ر ۱۳۳۵ ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲رر جبالمر جب۱۳۳۵هه (فتویل نمبر:الف۱۱۵۸۹/۱۱۵۱)

## كافرك گھريركھانا كھانا كيساہے؟

سے ال [۸۸۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ کا فرکے گھر کھانا کیسا ہے جواب مرحمت فر مائیں؟

المستفتى: محمردانش دولت باغ مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بهتريه به كم غير ملمول كرها نانكهايا جایائے؛کیکن اگر شدید ضرورت پیش آجائے یا فتنہ کا خطرہ ہوتو گوشت کےعلاوہ سنری دال وغیر ہ معمولی انداز سے کھالیا جائے جس سے ضرورت پوری ہوجائے ، یا فتنہ سے حفاظت ہوجائے اسلئے کہ حدیث شریف میں ان کے برتنوں کے استعال کی بھی مما نعت آئی ہے۔ عن أبي ثعلبةً رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن قدور المجوس قال انقوها غسلا واطبخوا فيها.

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال يا رسول الله إنا بأرض اهل كتاب نطبخ في قدور هم ونشرب في آنيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه **وســلـم إن لم تجدو اغيرها فار حضوها بالماء**. (ترمذي شريف، ابواب الاطعمة، باب مـاجاء في الاكل في آنية الكفار، النسخة الهندية،٢/٢، دارالسلام رقم، ٧٩٦) **فق***طوا للدسجان***ه** 

الجواب صحيح: احقرمجر سلمان منصور يورى غفرله אולד לאדאופ

كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ارربيجالاول ٢٢٨ اھ (فتوى نمبر:الف٢٣٧/٢٥٤)

ادھيوگ ويا پار پريشدمنڈل سے تعلق رکھنے کا حکم \_\_\_\_

سوال [۱۰۸۸۹]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

جو بمطابق پروگرام ہوئے بھی۔

بارے میں: کہایک تنظیم جواتر پر دلیش کے کا روبار یوں کی''ادھیوگ ویا پار پر بیٹندمنڈ ل''کے نام سے جانی جاتی ہے، جوخود کوغیر سیاسی اور بلا لحاظ مذہب وملت کاروبار کرنے والے سودا گروں کا ہمدرد ہونے کا دعویٰ کرتی ہے،اس باراس نے آگرہ میں الیکشن اور میٹنگ کا پروگرام رکھا،جس کے ایجنڈے میں دوسری تمام باتوں کے علاوہ مندرجہ ذیل فکات بھی شامل تھے،

**الف** <sup>لکشم</sup>ن کی تصور کو مالا ڈ الناا ور دیپ جلانا۔

ب:وندے ماترم (اے بھارت ماں تیری پوجاکرتے ہیں) گانا۔

ت:سنکھ بجاناا ورویدوں کاپڑ ھنااور یاٹھ کرنا۔

(۱) تو کیاکسی مسلمان کااس طرح کی میٹنگ میں جانا درست ہے؟

(٢) استظیم سے مسلمان منسلک رہ سکتے ہیں؟

(۳) اس تنظیم سے جومسلمان منسلک ہیں،ان کواب کیار خ اختیار کرنا جا ہے؟

(٧) استنظیم سے نسلک رہ کر کیا دائر ہ اسلام میں رہ سکتا ہے؟

(۵) اب تک نسلک رہے لوگوں کے واسطے کیا تھم شرعی ہے؟

(۲) کیامسلمان کاروباریوں کواینے مفادات کی خاطراتحادملت کےواسطےا یک تنظیم

بنالینی حاہے تا کہان باطل معاملات سے نجات مل سکے؟

(۷) کیاکسی اور سیکولر تنظیم جوان تمام با توں سے دور رہ کرسب کوساتھ لے کر چلنے کا

وعد ہ کرے، تواس سے ناطر کیا جاسکتا ہے؟ جومسلمان کا روباریوں کا بھرپور خیال رکھے۔

المستفتى: حافظ طاهر حسين ،اصالت بوره ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: (۱۳/۲/۱)الی تنظیم میں جب کهاس کے ایجنڈے میں الیک اور میٹنگ کے پروگرام کے موقع پر شرکیها عمال بھی ہوتے ہیں، الیم

میٹنگ میں شریک ہونا بیان کے مذہب کو تقویت پہونچا نا ہے اور ان کے شرکیہ اعمال برعملاً رضا مندی کا اظہار ہے؛ لہذا کسی مسلمان کے لئے ایسی میٹنگ میں شریک ہونا ہر گز جائز نہیں ہوگا، اور ایسی حالت میں اس شظیم سے مسلک رہنا بھی درست نہیں ہوگا۔ نیز جومسلمان اس میں منسلک ہیں، ان کے لئے ضروری ہے کہ جلدا زجلداس سے علیحدگی اختیار کرلیں۔
قال الله تعالیٰ: وَ لَا تَوْ حَنُو اللّٰ الّٰدِیْنَ ظَلَمُو اُ فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ . [ هود: ۱۹] میں منسلک ہیں، تو وہ دائرہ اس کے شرکیہا عمال میں شریک نہیں ہوتے مجض مجلس میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے؛ لیکن اس میں شرکت کر کے عملاً ان کے مذہب کو تقویت پہو نیچانا ہے؛ اس لئے شرکت بھی جائز نہیں اور اگروہ ان اعمال میں بھی شریک ہوتے ہیں، تو دائرہ اسلام سے خارج ہوجائیں گے۔

ولانزاع في أن من المعاصي ماجعله الشارع امارة للتكذيب وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية كسجود الصنم، وإلقاء المصحف في القاذروات والتلفظ بكلمات الكفر، ونحو ذلك مما ثبت بالأدلة أنه كفر. (شرح عقائد: ١٠٨)

(۵) ایسے لوگوں پر توبہ کرنالازم ہے اور توبہ کے بعد پھرا سے پروگرام میں شرکت نہ کریں۔ عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيةٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لاذنب له. (ابن ماجه، أبواب الذهد، باب ماجاء

في ذكر التوبة، النسخة الهندية ٢ /٣١٣، دارالسلام رقم: ٥٠٠)

(۱) مسلمان کاروبار یوں کواپنے مفادات کے اسطانیی نظیم بنانے کی شرعاً جازت ہے۔ (۷) اگر وہ واقعتاً اپنے دعویٰ کے مطابق تنظیم چلاتے ہیں ، تو ایسی نظیم سے ناطہ وتعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ اس میں غیر مسلموں کے مذہبی وہ امور نہ ہوں، جو ماقبل میں مذکور ہوئے ۔فقط واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸۲۷ ۱٬۲۲۱ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲رجها دی الثانیه ۱۳۲۲ه (نتوی نمبر:الف ۸۱۰۸٫۳۷

# فساق وفجار كيساتهر بهن تهن كاحكم

سوال [۱۰۸۹۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّله ذیل کے بارے میں: کہ حامد کی آمد نی حلال ہے؛ لیکن ہمیشہ فساق و فجار کے ساتھ رہتا ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ نماز، نہ روز ہ، نہ جج اور نہ زکا قاور نہ ہی والدین کے حقوق کی ادائیگی اور اپنے ان کا مول پرکوئی ندامت بھی نہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے یہاں دعوت میں شرکت کرنا، ان کا ہدیہ بھنہ قبول کرنا، ان کا ہدیہ بھنہ قبول کرنا، ان کے ساتھ ل کر مشتر کہ قربانی کرنا شریعت کے اعتبار سے کیا تھم رکھتا ہے، اور ان کے ماتحت لوگوں کوان کی کمائی سے نان ونفقہ لینا کیسا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل ومفصل جواب عنایت فرما کرشکر بیکا موقع مرحمت فرمادیں۔

نوٹ : واضح رہے کہان لوگوں کا مذکورہ ذریعہ آمدنی کے علاوہ اورکوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے ؛لہذا مذکورہ کاموں اوران سے آمد شدہ روپیدکا کیا حکم ہوگا۔

المستفتى: محد زكريا، دا رالعلوم ديوبند

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: فساق وفجار كساتھ رہنے، فرائض وواجبات كى ادائيگى نه كرنے اور والدين كى نافر مانى كے سبب ايسا كرنے والے تخص كا كھانا پينا شرعاً حرام نہيں ہوگا؛ البتہ فاسق فاجر كے ساتھ رہنے اور فدكورہ كاموں كا گنا ہاس كے سر ہوگا اور وہ اس كے سبب عنداللہ مؤاخذہ دار ہوگا۔

ويجيب دعوة الفاسق. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشرفي الهدايا والضيفات، زكريا قديم ٣٤٣/٥، حديد ٣٩٧/٥، تاتار خانية، زكريا ١٧٥/١، رقم: ٢٨٠٧) والضيفات، زكريا قديم الله وَرَسُولُه وَيَتَعَدَّ حُدُودَه يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهُا وَلَهُ

عَذَابٌ مُهِين. [النساء: ٤٠] فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۵۱/۲/۲/۱۵

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۵ارر جب المرجب۲۳۳۱ه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۴٬۲۳٫۳۹)

# غیر مسلم کی چھینک کا جواب کس وقت دیا جائے گا؟

سوال [۱۰۸۹]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ حدیث وفقہ میں جوآتا ہے کہ غیر مسلم کی چھینک کاجواب یہ دیکم الله سے دینا چاہئے کیا اگر غیرمسلم چھینک کے بعد السحمد لله کھتب یہ جواب ہے جبیا کہ سلمان چھینک کے بعد ال**ح**مد اللہ کے، تب یـر حمک اللہ کے، ور نہ نہیں تو کیا غیرمسلم کے لئے بھی یہی ہے کہ وہ چھینک کر البحمد اللہ کہے ،تو پھدیکم الله كي، ورنه بجهنه كي شرعاً كياحكم ہے؟

المستفتى: عبدالرشيدقاتمي ،سيُّه ها بجنور

الجواب وبالله التوفيق: غيرمسلم اكر الحمدالله كهتب اس عجواب میں یھدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنامشروع ہے اور اگروہ الحمد للہ نہ کے، تواس کے جواب میں کچھیں کہا جائے گا۔

عن أبي موسكٌ قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. (ترمذي شريف، الادب، بـاب مـاجـاء كيف يشمت العاطس، النسخة الهندية ٢٠٣/٢، دارالســــلام رقـــم: ٢٧٣٩، أبــو داؤ د، الادب، بـــاب كيف يشـــمـــت الــذمــي، الــنســخة الهندية٢/٨٧٧، دارالسلام رقم:٣٨٠ ٥٠، مسند أحمد ٤٠٠/٤، رقم: ١٩٨١٥) عن أبي بردة ، قال: دخلت على أبي موسى ، وهو في بيت بنت الفضل بن عباس –إلى – سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. (مسلم شريف، الذهذ، باب تشميت العاطس، النسخة الهندية ٢٩٢١)، بيت الأفكار رقم: ٢٩٩٦) فقط والترسيحان وتعالى اعلم كتبه: شبيرام قاسى عفا الترعنه

کتبه: سبیراحمدقا ی عقااللدعنه ۲۵ رجما دیالاولی ۱۳۳۵ھ (فتوکی نمبر:الف۴۸مر۱۵۵۰)

## گرجا گھراورمندرکی امدادکرنے کاحکم

سوال [۱۰۸۹۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے مندر، گرجا گھریا اور کوئی معبد میں مسلمان کوامداد کرنا کیسا ہے؟ اوراسی طرح غیر مسلموں کی حکومت میں کیا حکم ہے؟

المستفتى: فريدالرحمٰن،لاجيت مُكرمرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: غيرسلموں كى عبادت كاه اورمندرگرجا گھركى الدادكرنا مسلمان كے لئے جائز نہيں ہے، اس سے مسلمان سخت گنهگار ہوگا۔ نيز غيرمسلم حكومت ميں بھى يہى تھم ہے۔

عن الإمام القرافي أنه أفتى بأنه لا يعاد ما انهدم من الكنائس، وأن من ساعد على ذلك، فهو راض بالكفر و الرضا بالكفر كفر. (شامي، فصل في الجزية، مطلب في أحكام الكناس والبيع، زكريا ٢٠٠٦، كراچي٤/٥٠٥) فقط والله سجانه وتعالى علم

الجواب سیحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ را ر۳۵۸ اه

۷ارمحرم الحرام ۱۳۲۵ھ (فتو کی نمبر:الف ۸۲۰۸/۳۷)

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

### مندۇ<u>ن</u> كوچنده دىينا

سوال [۱۰۸۹۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندؤں کو چندہ دینا جائز ہے؛ حالانکہ وہ مسلمان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور بت وغیرہ میں صرف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مشرکوں کوشرک میں امداد ملتی ہے؟ المستفتی: محم جلال الدین، ہردوئی

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامه ميں جن صورتوں كا تذكره كيا گياہے، ان ميں غير مسلموں كى امداد اور ان كو چنده دينا شرعاً جائز نہيں ہے۔ (متفاد :محودية قديم ١١/١٨-١/١٥-٥، جديد دُا بھيل ١٩/ ١٥٥)

قىال الله تعالى: وَتَعَىاوَنُـوُا عَــلى الْبِرِّ وَالنَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوُا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ. [سورة المائدة: ٢] فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب فیچ: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۷۲/۲۲/۱۵ كتبه:شبيراحمدقاتمى عفاالله عنه 2رمحرم الحرام ۲۲۲ اھ (فتو كى نمبر:الف ۲۰۳۵ (۲۰۰۷)

# کیاغیرمسلم مالدارغریب مسلمان کی امداد کرسکتا ہے؟

سوال[۱۰۸۹۴]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک غیر مسلم اپنے پاس سے کسی مسلمان ضرورت مند کے لئے مثلاً سردی میں لحاف کمبل وغیرہ یا اور کوئی ضرورت کی چیز امداد کے طور پر دینا چاہتا ہے، تو کیا مسلمان ضرورت مند کے لئے لینا اور اس کا استعمال کرنا درست ہے یانہیں؟ لہذا برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کیں۔

قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کیں۔
المستفتی: محمد ندیالدین، انجیروالی مجد بھی اسٹریٹ، مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگرغير مسلم مالدار بخوشي مسلمان فقيرغريب كى امدادكرتا هـ، تومسلم ختاح كے لئے اسے قبول كر كتصرف ميں لا ناجائز اور درست ہے۔
كما استفاده من الشامي: ان شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء، أو مسجد القدس. (شامي، كتاب الوقف، ملطب قد يثبت الوقف بالضرورة، زكريا ٦٤١٥، كراچي ١٤٤٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤٠، ١٤، البحرالوائق، كوئله ٥/٩، زكريا ٥/٣١٦) فقط والله سبحان فرقعالي اعلم كتبہ: شبيراحمد قاسى عفاالله عنه الجواب صحح:

الكويتية ٤٤٠، ١٤، البحرالوائق، كوئله ٥/٩، زكريا ٥/٣١٦) فقط والله سبحان فرقعالي اعلم كتبہ: شبيراحمد قاسى عفاالله عنه الجواب صحح:

الكويتية كار محمد الله ولي ١١٢٥ الله عنه الله عنه الجواب صحح:

الكويتية كار محمد الله ولي ١١٣١٥ هـ الحمد القدم محمد الفقيم المحمد القدم محمد القدم محمد الله ولي ١٣١٨ هـ المحمد القدم محمد القدم الله ولي ١٣١٨ هـ المحمد الله ولي ١٣١٨ هـ المحمد الله ولي ١٣١٨ هـ المحمد القدم الله ولي ١٣١٨ هـ المحمد القدم الله ولي ١٣١٨ هـ المحمد القدم الله ولي ١٣١٨ هـ المحمد الله ولي ١٣١٨ هـ المحمد الله ولي ١٨ هـ المحمد القدم الله ولي ١٣١٨ هـ المحمد الله ولي المحمد القدم الله ولي اله المحمد الله ولي المحمد الله ولي المحمد الله ولي المحمد القدم الله ولي المحمد المحم

### مسلمان کا پرشاد کے چندہ میں شرکت کرنا

سوال [۱۹۹۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسلمان ایک ہندو کی کمپنی میں ملازم ہے، جہاں معدود ہے چند مسلمان ہیں اور باقی اکثریت ہندوصاحبان کی ہے، یہ لوگ ہر منگل کو پرشاد با نٹتے ہیں اور پرشاد با نٹنے ہیں ہور آیا طاہری طور پر نباہ کرنے کی غرض سے چندہ دینا پڑتا ہے، اس کے بعد چندہ کئے ہوئے روپیہ سے مٹھائی بطور پرشاد خریدی جاتی ہے، اور وہ مٹھائی کسی مورتی کے آگے غالبًا ہنو مان کی مورتی کے آگے دالیًا ہنو مان کی مورتی کے آگے دالی ہے، جن میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ امر واضح طلب یہ ہے کہ آیا ایسے پرشاد کے لئے مسلمان کو چندہ دینا یا مٹھائی بطور پر شاد کھا ناٹھیک ہے؟ اس کے لئے فتو می در کا رہے۔
یا مٹھائی بطور پر شاد کھا ناٹھیک ہے؟ اس کے لئے فتو می در کا رہے۔

الجواب وبالله التوفيق: پرشاد كے چنده ميں مسلمانوں كوشركت كرناجا ئزنہيں۔ قَـالَ الله تعالىٰ: وَتَـعَـاوَنُـوُا عَـلْـى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثُم **وَالْعُلُوان**. [سورة المائدة: ٢]

حتى الامكان اس سے بچنے كى كوشش كى جائے ؛ البته مجبورى كى حالت ميں دفع مصزت کی نیت سے اگر کچھ دیدیں ،تو گنجائش ہے ،مگرنیت صرف دفع مصرت کی ہو، نہ کی چند ہ میں شرکت کی ۔ ( مستفاد: فتا وی محمود بیقد یم ۱۸۳۷، جدید ڈ ابھیل ۱۹ر۵۸۷)

أما إذا أعطى .....ليدفع به عن نفسه ظلمًا فلا بأس به. (مرقاة المفاتيح الامارة والقضاء، باب رزق الولاة وهداياهم، امدادية ملتان ٢٤٨/٧)

اسی طرح اس چڑھے ہوئے پرشاد کولینا شرعاً جائز نہیں اورا گر لے لیں تو کھانے سے احتر از كريں \_ ( مستفاد : فياوي محمود بيرقديم ٥/ ٢٢٤، جديد دُ انجيل ١٨ /٣٣٣ ) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۵رر بیج الثانی ۲۴ماھ احقرمحمة سلمان منصور بورى غفرله

(فتو ي نمبر الف ١٢٢٦) ۵۱/۲۰/۴/۱۵

### یوجاکے لئے چندہ دینا

سوال[۱۰۸۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندولوگ مسلمان سے جبراً یوجا کے لئے چندہ وصول کرتے ہیں، مسلمان فتنہ سے بیخے کے لئے مجبوراً چندہ دیتے ہیں۔کیااس حالت میں چندہ دیتے سے مسلمان گنهگار ہوگا یانہیں؟

المستفتى: مولانات الزمال، ككته (بنگال) باسمة بجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حق الامكان يوجاك چنرے سے بجاجائ۔

قال الله تعالىٰ: وَتَعَاوَنُوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوُا عَلَى الْاِثُمِ وَالْعُدُوانِ. [المائدة:٢]

البته مجبوری کی حالت میں دفع مصرت کی نیت سے اکر پچھ دیدے تو گنجائش ہے، مگر نیت صرف دفع مصرت کی ہونہ کہ چندہ میں شرکت کی۔

أما إذا أعطى .....ليدفع به عن نفسه ظلمًا فلا بأس به. (مرقاة المفاتيح، الامارة والقضاء، بابرزق الولاة وهداياهم، امدادية ملتان ٢٤٨/٧) فقط والترسيحاندوتعالى علم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۷٫۷۸ م کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۸ رصفرالمنظفر ۱۴۲۰ه (فتوکی نمبر:الف۲۰۵۳/۳۲۰)

# غیرمسلم نظیم کامسلم لڑکی کی شادی بیاہ میں امداد کرنا

سوال[۱۰۸۹۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کدادھرکئی جگہ غیر سلم تنظیم نے ایسے خیراتی ادارے قائم کئے ہیں، جن میں کسی بھی مذہب کی لڑکی کی شادی لڑکی والوں کے پیند کردہ لڑکے سے کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔

نیز نکاح کی رسم اینے مذہب کے مطابق ادا کرائی جاتی ہے، اور اس میں جیز دان کی

مدہب ورس میں جہز دان کی سے استے نہ بہ کے مطابق ادا کرائی جاتی ہے، اوراس میں جہز دان کی صورت میں برتن کپڑے وغیرہ ضروری سامان طے شدہ پروگرام کے مطابق یہ خیراتی ادارہ ہی لڑکی کو دیتا ہے، اس سے وہ غریب خاندان فائدہ اٹھار ہے ہیں، جوغر بت کا شکار ہیں اور جہیز دان دینے سے مجبور ہیں اور اس خرچہ سے بچنے کے لالچ میں اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے دان دینے سے مجبور ہیں اور اس خرچہ سے بچنے کے لالچ میں اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا شریعت اسلامیو نریب مسلمانوں کو ایس تنظیم اور خیراتی ادارہ سے فائدہ اٹھانے کی جازت دے گی ؟ اوراس سے مسلمانوں کی غیرت اورا سلام کے وقار کوکوئی نقصان تو نہیں ؟ جازت دے گی ؟ اوراس سے مسلمانوں کی غیرت اورا سلام کے وقار کوکوئی نقصان تو نہیں ؟

الجواب وبالله التوفيق: الرغيمسلمون كاطرف سان مسلمانون ير احسان جتانے کااندیشہ نہ ہو،اور نہ ہی ان غریب مسلمانوں کے مذہبی امور میں خل اندازی کا ندیشہ ہو،تو الیی صورت میں غیر مسلموں کے خیراتی ادارے کے تعاون ہے مسلم لڑکی کی شادی کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے؛ کیکن اگر غریب مسلموں کے مذہبی امور میں اس کی وجہ سے دخل اندازی کا خطرہ ہو، توان کا تعاون نہ حاصل کیا جائے۔ (مستفاد: فناوی محمودیہ قدیم ار ۱۳ مهدید دُ انجیل ۱ روسا، فتاوی احیاء العلوم ار ۱۱ ۱۱)

وأما الإسلام فليس من شرطه، فيصح وقف الذمي بشرط كونه قربة عمندنا وعندهم. (البحرالرائق، كتاب الوقف،كو ئثه ١٨٩/٥، زكريا ٣١٦/٥، حاشية چلبي على تبيين الحقائق، امدادية ملتان٣/٤ ٣٢، زكريا ٤/٩٥٢) **فقط والتُّدسجا نهوتعالى اعلم** الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲ررجب المرجب۱۳۱۵ه (فتویلنمبر:الف۳۰۳٫۳۱)

احقرمجر سلمان منصور يورى غفرله

### مندر کے لئے چندہ دینا

سوال [۱۰۸۹۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہزید ملازم ہے،ایک ہندو کے یہاں اوروہ مندر کے لئے چندہ کررہا ہے، زیداگر روپیزنہیں دیتا،تو نقصان کا اندیشہ ہے،ایسی صورت میں چندہ دینے پر مجرم ہوگایا نہیں؟ اورا گردیدیا ہے، تواس کی توبہ کا کیا طریقہ ہے؟

المستفتى: انعام احمر قاسمى،امام جامع مسجد كالنج،ايشه باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مندرك لئ چنرهديناجائزنهيں ـ (متفادا حياءالعلوم عمر)

اگر دیدیا ہے، تواللہ سے توبہ واستغفار کر لے، اللہ کے حضور میں نادم ہوکر اللہ سے مانگے۔

قال الله تعالىٰ: إنَّــمَــا التَّوُبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعُمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ

يَتُو بُونَ مِنُ قَرِيْبٍ فَأُولَــ يَتُونُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ . [سورة النساء:١٧]

وقـال فــي مــوضــع آخر: وَهُوَ الَّذِى يَقُبَلُ التَّوُبَةَ عَنُ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. [شورى: ٢٥] فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ رزیج الاول ۲۱۹ ه (فتوی نمبر:الف ۵۲۷ ۹۷۳ (

# نمائش میں شرکت کا حکم

سوال [۱۰۸۹۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: که آج کل کمپنی باغ میں نمائش لگ رہی ہے،اس نمائش میں عورت مرد بھی شامل ہوتے ہیں،اس میں شرکت کا کیا حکم ہے؟از روئے شرع جواب سےنوازیں۔

المستفتى: حافظ مقيم الدين ،قاضى تُوله،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: نمائش میں عورتوں اور مردوں کی عریا نیت، تماشائی اور رقیلی کا باز ارلگتا ہے، توالی جگہ بغیر ضرورت شدیدہ کے جانا اپنے آپ کو معصیت میں مبتلا کرنا ہے؛ اس لئے بغیر ضروت شدیدہ نمائش میں جانا ممنوع ہے۔ (متفاد: فناوی محمودیہ قدیم ۲۰۸۷، عبدیدڈ اجھیل ۱۹ / ۵۷)

عن على بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرأ تركه ما لا يعنيه. (ترمذي شريف، الزهد، باب بلاترجمة، النسخة الهندية ٢٨/٥، دار السلام رقم: ٢٣١٧)

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زنا هما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطي، والقلب يهوى يتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. (مسلم شريف، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم وخطه من الزنا وغيره، النسخة الهندية ٢/٦٣٣، بيت الأفكار رقم:٢٥٦٧) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۸ر۲۸/۴۱ه

کتبه:شبیراحمدقاشی عفاالله عنه ۲۷ ررئیج الثانی ۱۴۲۵ ه (فتوکی نمبر:الف ۸۳۴۵/۳۷)

### ہندوومسلم نہواروں کےموقعوں پر لگے میلے میں دوکان لگا نا

سوال [۱۰۹۰۰]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ عرس، دسہرا، ہولی، عیدیااس جیسے بہت سے ہندو ومسلم تیو ہاروں کے موقعوں پر میلے لگتے ہیں، اس میں جاکر کسی جائز چیز کی دوکان لگانا، جھلانا چلانا نشانے کی دوکان لگانا وغیرہ کیسا ہے جائزیا ناجائز؟

المستفتى: عبرالباسط، جوشيا، رام پور( يو پي)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ہندوؤں کے مخصوص قومی اور مذہبی میلے میں الجواب وبالله التوفیق: ہندوؤں کے مخصوص قومی اور مذہبی میلے میں جاکر، ان کی رونق کو بڑھانا ناجائز ہے، مسلمانوں کوان سے اجتناب ضروری ہے؛ لہذا تجارت یادوکان وغیرہ لگانے کی غرض سے جانا بھی منع ہے اور اہل علم کوجانا ہر گززیبانہیں ہے۔ (مستفاد: قاوی محمود یہ البتہ عید وغیرہ میں دوکان لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مستفاد: قاوی محمود یہ قدیم ۲۰۸۷۵، جدید ڈبھیل ۲۹۷۱۹۵)

من كثر سواد قوم، فهو منهم. (كشف الخفا، دارالكتب العلمية ييروت ٢٤٤/٢، رقم: ٥٨٧) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور يورى غفرله ۵/۱۱/۵۲۹۱۵

كتبه :شبيراحمه قاسمي عفااللّه عنه ۵رزیقعده۲۵ اه (فتوی نمبر:الف۷۳/۹۵۹)

### غیرمسلم کے مذہبی سا مان کی خرید وفر وخت کرنا

سوال [۱۰۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ دیوتا ؤں کی تصور رہیں ، پٹا نے ، اسی طرح وہ سامان جن کوصرف غیرمسلم استعال کرتے ہیں، مثلاً بندی راکھی اور کتب باطلہ وغیرہ کی خرید وفروخت کرنا ا زروئے شرع کیا حکم رکھتا ہے؟ جبکہ امداد الفتاوی ۲۸۴ ۲۵رکی عبارت سے تو پتہ چاتا ہے کہ پٹانے کی خرید و فروخت جائز ہے؟

المستفتى: محمرجاويد

باسمه سجانه تعالى

الجهواب وبسالله التوفيق: ديةا وَل كَاتَصورِ ول كَاخر يدوفروخت كرنا درست نہیں ہے ۔حدیث شریف میں جاندار کی تصویر سے متعلق سخت وعیدیں آئی ہیں۔

سمعت عبد الله بن مسعودٌ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: **يـقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله المصورون**. (بخاري شريف ٨٨٠/٢، رقم: ۷۱۷، ف: ۰۹۰۰)

اسی طرح پٹانے اور آتش بازی میں اپنے مال کو ضائع کرنا فضول خرچی ہے، جس کے متعلق قرآن کریم میں وعیدآئی ہے۔

قال الله تعالىٰ: إِنَّ الُـمُبَـنِّرِيُنَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيَاطِيُنِ وَكَانَ الشَّيُطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. [سورة الاسراء: ٢٧]

ص:۵۱۲، جدیدز کریاص:۹۹۸)

الہذا آتش بازی گناہ کا کام ہے،اس کی تجارت کرنا گویا گناہ کے کام میں مدد کرنا ہے، جوآیت قرآنیہ کی رو ہے ممنوع ہے،اسی طرح بندی، راتھی اور کتب باطلہ کی خریدو فروخت کرنے میں کا فروں کی مذہبی رسم اور ان کے شعار میں تعاون کرنا ہے جو معصیت ہےاورتعا ون علی المعصیت کی بنا پران تمام چیز وں کی خریدوفروخت کرنا جائز نہیں ہے، یہی قول را جح ہے، اوراسی پرفتو کی ہےاور امدا دالفتاویٰ میں حضرت امام ا بوحنیفہؓ کے قول کونقل فرمایا ہے؛ کیکن فتوی امام صاحب کے قول پر نہیں ہے؛ بلکہ صاحبین کے قول پر عدم جواز کا فتو کی ہے۔ (متفاد: احسن الفتادی ۲را۵۴،رشید پہ قدیم

قـال الله تعالى: وَتَـعَـاوَنُـوُا عَـلْـى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثُمِ وَالُعُدُوانِ. [المائدة:٢]

ويجوز بيع البربط، والطبل، والمزمار، والدف، والنرد وأشباه ذلك في قول أبي حنيفة، وعندهما لايجوز بيع هذه الأشياء (إلى قوله) والفتوى على قولهما. (هندية، كتاب البيوع، الفصل الخامس في بيع المحرمات ز کریا قدیم ۱۱۶/۳، جدید ۱۱۷/۳)

ومن كسر لمسلم بربطًا، أو مزمارًا، أو دفًا، أو أراق له سكرًا، أو منصفًا ضمن قيمته لغير لهو ويصح بيع هذه الأشياء عند الإمام، وقالا: لايضمن، ولايجوز بيعها؛ لأن هذه الأشياء أعدت للمعصية، فيبطل تقومها، وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة: وعليه الفتوى لفساد الزمان فيما بين الناس.

(محمع الأنهر\_ دار الكتب العلمية بيروت ٤ /٧ ٩ - ٩٨) فقط والتسبيحا نهوتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله אדינד עד דיזום

۱۹رجما دی الثانیه ۱۳۲۷ه (فتو کی نمبر: الف ۸۸۲۲/۳۸)

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

# ہند وملازم کا دوکان میں بوجا کرنا

سوال [۱۰۹۰۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی دوکان ہے، ملازم ہندو ہے، وہ ملازم اپنے عقیدے کے مطابق مورتی یا تصاویر لٹکا تا ہے اور اس کی پوجاوہیں دوکان پر کرتا ہے، منع کرنے پر نقصان کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں زید پر کوئی جرم ہے یانہیں؟ اور برکت کی دوری کے لئے جوتصاویر ہیں، اس میں یہ دوکان شامل ہوگی یانہیں؟

الممستفتی: ا نعام احمد قاسی، امام جامع میجد، کاننج، اینهه اسمه سجانه تعالی

البواب وبالله التوهنيق: مورتی اوراس پوجاسے رو کنے کی صورت میں تو نقصان کا خطرہ ہوسکتا ہے؛ کیکن اس ملازم کوالگ کرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے؛ اس لئے ایسے ملازم کو برطرف کر کے دو کان کی پوجا پاٹ سے حفاظت کرناما لک کا فرض ہے۔ نیزیہ دوکان برکت سے دورہوگی۔

قَـال الله تعالىٰ: وَتَـعَـاوَنُـوُا عَـلْـى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوُا عَلَى الْإِثُمِ وَالْعُلُـوَانِ. [المائدة: ٢] فقط والله سجا نهوتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲رر بیج الا ول ۱۹ ۱۲ ه (فتوی نمبر:الف۳۳ (۵۲۷

# مسلم کاغیرمسلم کی رسو مات میں شرکت کرنا

**سےوال[۱۰۹۰۳**]: کیافر ماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ کا فر کے مرنے کے بعد تیر ہویں ہوتی ہے،تو کیا مسلمان اس میں کھانے

وغیرہ میں شرکت کرسکتا ہے کنہیں؟

المستفتى: عبدالحميد،راعيني، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: مسلمان كوغير مسلمول كى اليى رسومات ميں شركت نہيں كرنى جائے۔

ولا يأكل معه حال مايظهر الشرك والكفر. (هندية، كتاب الكراهية،

الباب الرابع عشر، زكرياقديم ٥/٧٤، حديده / ٤٠١) فقط والتسبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۹ ربح/۴۴ماه

۹رر جبالمر جب۱۳۲۰ه (فتوکی نمبر:الف۲۳۹/۳۲)

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

غیرمسلموں کی شادی بیاہ یاان کے جناز ہ میں شریک ہونا

سوال [۴۹۰۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ غیر مسلموں کے ساتھ رہنا سہنا یاان کے شادی بیا ہ میں شریک ہونا اور اگروہ مرجائیں ، تومٹی میں جانا کیساہے؟

المستفتى: محدابرار،بهرایچگ

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: غیر سلموں کے ایسے عقا کدوا عمال جواسلام سے کسی طرح میں نہیں کھاتے، ان میں کسی بھی صورت میں شرکت کی اجازت نہیں؛ لہذا مردے کے ساتھ شمشان جانا اور اس کوجلانے میں شریک ہونا جائز نہیں؛ البتہ جب تمام مشرکا ندرسوم پوری ہوجا کیں، تو تعزیت کے لئے ان کے گھر جائے، تو کوئی حرج نہیں، اسی طرح ان کے شادی بیاہ میں حسب ضرورت شرکت کی بھی گنجائش ہے۔

قال الله تعالى: لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنُ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنُ يَفُعَلُ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ . [آل عمران: ٢٨]

ولا بأس بضيافة الذمي، وإن لم يكن بينهما إلا معرفة كذا في المملتقط وفي التفاريق لا بأس بأن يضيف كافراً لقرابة، أو لحاجة كذا في التمرتاشي. (عالم كيرى، كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر، زكريا قديم ٥/٤٣، حديد ٥/٠٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲۷۷/۲۳۱۳

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه سرمحرم الحرام ۱۳۲۷ هه (فتوکی نمبر:الف ۸۹۲۳/۳۸ )

# غيرمسلم كى شادى وغم ميں شركت كرنا

سوال [ ٩٠٥]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکا عاقل و بالغ مسلمان ۲۲ رسالہ ہے، جو کہ علم دین کو بھی جانتا ہے، اور دنیاوی علوم میں پی آج ڈی اسکول میں انگاش کا ماسٹر ہے، تمام عقلی وعملی صلاحیت سے لیس ہے؛ لیکن اس نے کچھالی با تیں اپنار کھی ہیں اور الی حرکتیں کرتا ہے صلاحیت سے ہم بہت نیچ دکھتے ہیں اور اسلام کے خلاف ساری حرکتیں ہیں، مثلاً و ہ اب تک جنم دن کافی دھوم دھام سے مناتا ہے، خوب دعوتیں کرتا ہے اور کیک کا ٹا جاتا ہے، کھانے وناچ گانے کا پور اانتظام ہوتا ہے۔

(۲) ہولی میں ہندوؤں کے یہاں جاکران کے ساتھ کھا پی کراپنے آپ کورنگوا کر رنگ و ہولی ان کے ساتھ کھیلتا ہے۔

(۳) اگراس کے بنائے دوست یا بھائی ہندومرجا تا ہے،تو وہ شمشان گھاٹ جاکر اس کی چنا کوآگ بھی لگادیتا ہے۔ (۴)وہ اپنے مانتھے پر تلک (ٹیکہ) بھی لگوالیتا ہے اور ہولی (پوجا) میں بھی شال ہوجا تا ہے۔ (۵) ہندوؤں کا تہوار رکھ شابند ھن بھی وہ خو ب منا تا ہے، اس کی کلائی پر کئی گئی را تھی بندھی ہوتی ہیں۔

(۱) دیوالی میں بڑی دھوم دھام سے ان کے ساتھ رہ کرمنا تا ہے، غرض کہ ہندوا نہ کام ورسم کو بلاکسی جھجک کے اپنا تا ہے، اس بارے میں اس کے ماں باپ سے کہا جاتا ہے، تو وہ لوگ ایک ساتھ جواب دیتے ہیں کہ میاں یہ تو او نچے ماحول میں رہتا ہے اور اسٹنڈ رکا نام دیتے ہیں اوران حرکتوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی کوئی نکیر نہیں کرتے ہیں؛ لہذا اس مسلمان کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے اور یہ س زمرے میں آئے گا اور ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس شخص سے دوستی ورشتہ داری رکھنی جا ہے گہیں؟ ان سارے مسائل کے جوابات قرآن وحدیث کی روشنی میں مرحمت فرما کیں نوازش ہوگی۔

المهستفتى: مُحدَفريدولدحا جَى مُحدَثر يف،اصالت پوره،مرا دآباد "

باسمه سجانه تعالى

البحسواب و بالله التوفیق: سوال میں جتنے امور کاذکر کیا گیاہے ،سب کا جواب ایک ہی ہے۔ غیر مسلم کے تہواروں میں شرکت اور ان کے ساتھ ہولی کھیلنا اور غیر مسلم کی طرح دھوم دھام سے جنم دن منانا ممنوع اور ناجائز ہے۔ اور ان کی میت میں شمشان گھاٹ جاکران کی طرح عمل کرنا اور ان کی بوجا پاٹ میں شرکت کر کے ماتھ پر ٹیکد لگو انا اور ان کے تہوار کوان ہی کی طرح دھوم دھام سے منانا یہ سارے امور ناجا کرنا ورحرام ہیں ، ان سے تو بہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آئندہ کے لئے ایسے امور سے دورر ہنے کے عہد کے ساتھ تو بہ لازم ہے۔ (متفاد: کفایت آمفتی قدیم ۱۳۳۹)

قال الله تعالٰ: لَا يَتَّخِذِ الْمُؤُمِنُوُنَ الْكَافِرِيُنَ اَوُلِيَآءَ مِنُ دُوُنِ الْمُؤُمِنِيُنَ وَمَنُ يَفُعَلُ ذَٰلِكَ فَلَيُسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ . [آل عمران:٨٦] الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲/۹ /۱/۴۵ اه

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ٩ رصفرالمفظر ١٣٢٥ هـ (فتو كانمبر:الف ٨٢٣٥/٣٧)

## غیرمسلم میت کوجلانے کے لئے جانا

سوال [۲۰۹۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ جسیبا کہ ایک مسلمان کے غیر مسلم وں سے تعلقات ہوتے ہیں اور غیر مسلم کے مردے کے ساتھا س کوآگ میں یہاں کوئی موت ہوجائے ، تو کیا وہ مسلمان اس غیر مسلم کے گھر تک جائے ؟ جلانے کے جاسکتا ہے یا نہیں؟ یاصرف غیر مسلم کے گھر تک جائے ؟ باسم سجانہ تعالی

الجواب و بالله التوفیق: غیر سلم دوست کے یہاں موت کے موقع پر صرف گھر جا کر تعزیت کرنے کی گنجائش ہے، جلانے کے لئے ساتھ جانا جا ئز نہیں؛ کیونکہ اس میں جلانے کے ممل کا اعز از ہے۔ (متفاد: فتادی محمود یاقد یم ۲۱۱۲ ۲۸، جدید ڈابھیل ۹ رام)

لا ينبغي لقريبه المسلم أن يتبع الجنازة حتى لاتكون مكثر سواد الكفرة .....وفي الطحاوي: ولابأس بأن يعود إذا مرض. (تاتارخانية، زكريا ٧٧/٣، رقم: ٣٧٥٣، المحيط البرهاني، الملحس العملي بيروت ٩٥/٣، رقم: ٩٥/٥) فقط والله بجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفاالله عنه الجواب صحيح:

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۹/۱۸/۱۹ ه

۱۹رمجرم الحرام ۱۹۱۸ھ (فتو کانمبر :الف۳۵/۳۳)

# مسلم وغیرمسلم کاایک دوسرے کی میت میں نثریک ہونا

سوال [۷۹۰-۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ یہاں ایک رواج بن رہا ہے کہ سلم غیر مسلم پڑوتی یا دوست کی میت میں اور اس کی رسم میں شریک ہوتے ہیں، اسی طرح غیر مسلم بھی اپنے مسلم دوست یا پڑوتی کے جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ کا اس بارے میں کیا تھم ہے؟

المستفتى: ابوالحن، سيتامرهي،مسجد سفةيممبي

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: مسلم کاغیرمسلم کی میت میں اوراس کی رسم میں شریک ہونا جائز نہیں ہے؛ البتہ اس کی تعزیت کرسکتے ہیں اورا گرکوئی غیر مسلم مسلمانوں کے جنازہ میں آجا تا ہے، تو اسمیس مسلمانوں کا دخل نہیں۔ (متفاد: احسن الفتادی ۲۳۳۳، فقادی محمودیہ قدیم ۱۹۲۰، جدیدز کریا مطول ۲۳۲۷، فقادی

لا ينبغي لقريبه المسلم أن يتبع الجنازة حتى لاتكون مكثر سواد الكفرة .....وفي الطحاوي: ولابأس بأن يعود إذا مرض. (تاتارخانية، زكريا٣٧٧، رقم: ٣٧٥، المحيط البرهاني، الملحس العملي بيروت٣/٥٥، رقم: ٧٤٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱/۲/۱۲۸۱ه كتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲صفرالمطفر ۱۳۲۱هه (فتویل نمبر:الف۲۲۹۸/۳۲)

عذرشد يدكى بناء برغير مسلم كى لاش شمشان ليجا نااوراس كے گھر كھانا بھيجنا

سوال [۱۰۹۰۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں : کہ قصبہ کے ایک محلّہ میں ۱۵–۱۲ رسال کی ایک غیرمسلم لڑکی جو بہت دنوں سے بیار چل رہی تھی،لڑ کی کے پتا کیلاش نے اپنی لڑ کی کا کافی علاج کرایا بکین وہ ٹھیک نہیں ہو سکی ، مرنے سے پچھدن پہلے اس کوکسی ملا جی کو دکھایا ،تو اس ملاجی نے لڑکی پر پچھا تر ات بتائے ، جس سے پورے محلّہ میں یہ بات پھیل گئی کہ کیلاش کی لڑکی کوز بردست اثر ہےاور جو بھی شخص اس لڑکی کو ہاتھ لگائے گا ،اس کو بھی خطرہ ہوسکتا ہے، آخر کا رلڑ کی کی موت ہوگئی ،محلّہ میں بہت سے غیرمسلم رہتے تھے؛لیکن کسی غیرمسلم پڑوتی نے نہتو اس لڑکی کونہلا یااور نہ ہی اس کوایئے كندهوں برر كھ كرشمشان ليجانے كوتيار ہوئے؛ حالانكه كيلاش كامحلّه ميں كسى سے كوئى لڑائى جھگڑا بھی نہیں ہے،الیی مجبوری میں کیلاش کے گھر والوں نے صبح خود ہی اسے نہلا یاا ور کفن وغیرہ دے کر تیار کیا۔ابلڑ کی کا والد کیلاش لڑ کی کوشمشان گھاٹ کیجانے کے لئے آ دمیوں کا ا نتظار کرتا رہا؛کیکن بڑوں کا کوئی غیرمسلم لڑکی کو کندھا لگا کر لیجانے کو تیارنہیں ہوا، کیلاش اوركيلاش كابھائی اوردومسلمان بيچاروں اپنے كندھوں پرركھ كراس ميت كوشمشان گھاٹ تک لے گئے اور دونوں مسلم بھائی میت کوشمشان گھاٹ تک پہو نیجا کرفوراً اپنے گھر چلے گئے،اس کے جلانے یا کسی بھی اور رسم میں بید دونوں مسلم بھائی شریک نہیں ہوئے،اس کے بعد محلّہ والوں نے اس کے گھر کھا نا پہو نچا نابھی مناسب نہیں سمجھا،تو ایک وقت کا کھانا بھی ان دونوںمسلم بھائیوں نے پہو نچایا،تو کیاانسانیت اور پڑوں کے ناطے ان دونوںمسلم بھائیوں نے جو کا م کیا ہے، اس میں اسلامی شریعت کے تحت ان دونوں بھائیوں کے ایمان میں کوئی کمی ہوئی اسی طرح ان کے پیچیے نماز وغیرہ ہوسکتی ہے یانہیں؟

باسمه سبحانه تأ

البحواب و بالله التوفیق: غیر مسلم پڑوتی کے یہاں کھا نا بھیجنا سوال نامہ میں درج کردہ پریشانی کے بغیر بھی جائز ہے، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے یہاں جب گوشت یا عمدہ کھانے کانظم ہوتا ، تو وہ گھر والوں سے سوال کرتے کہ ہمارے یہودی پڑوسی کے یہاں بھیجا ہے کہ نہیں، ہاں البتہ غیر مسلموں کے نمی وخوشی کے رسم ورواج میں شریک ہونا ممنوع ہے؛ لیکن سوال نامہ میں جوعذر اور پریشانی پیش کی گئی ہے، ایسے سخت عذر اور پریشانی میں جب کندھالگانے کے لئے کوئی غیر مسلم تیار نہیں ہے، توان کے رسم ورواج میں شرکت کئے بغیر صرف شمشان گھاٹ تک ان کی میت کو پہونچا کرفوراً واپس آ جائے اور غسل کرلیا جائے، توان مسلمانوں کے ایمان میں فرق نہیں آئے گا، اوران کے بیچھے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، جیسے حضرت علی کے والد ابو طالب کی موت پر حضور بھی نے فر مایا تھا کہ جاؤ ابو طالب کی موت پر حضور بھی نے فر مایا تھا کہ جاؤ ابو طالب کوسی گڈھے میں فن کر کے آجاؤ۔

عن مجاهد أن عبد الله بن عمر فبحت له شاة في أهله فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي? أهديتم لجارنا اليهودي. (ترمذي شريف، باب ماجاء في حق الجوار، النسخة الهندية، ٢/٢، دارالسلام رقم: ٩٤٣)

عن أبي اسحاق سمعت ناجية بن كعب يقول: سمعت علياً يقول: لما توفي أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن عمك قدتوفي فقال: إذهب فواره، فقلت: أنه مات مشركا فقال اذهب فواره لاتحدثن شيئًا حتى تأتي ففعلت فأتيته فأمرني أن أغتسل. (البداية والنهاية ٣/٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۷/۰۱/۳۳۰ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۷رشوال المکرّم ۱۴۳۰ه (فتویل نمبر:الف ۹۷۹۵/۳۸)

غیرمسلم کے چڑھاوے کا حکم

سے ال [۱۹**۰۰**۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ زیدراستہ میں جار ہاتھا، وہیں ایک جگہ ہندوؤں کے ایک چمنڈا (ان کے عقیدے کےمطابق ان کے بزرگ کی قبر پر کھانے کا بھنڈارا چل رہاتھا، جہاں بہت بھیڑگی ہوئی تھی،اسی بھیٹر میں ایک ہندوزید کوجانے والا بھی تھا،اس نے زیدسے کھانے کے لئے کہا زیداس کے بلانے پر گیا،اوراس نے بھی بھنڈارے کے کھانے میں سے کھالیا۔

اب سوال بیہ ہے کہ غیر مسلموں کے یہاں ان کے دیوی دیونا ؤں کے نام سے کھلائے جانے والے کھانے کو کھانے کی وجہ سے اس کا ایمان باقی ہے یانہیں؟ اسی طرح تجدید نکاح کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ واضح رہے کہ زید بالکل جاہل وان پڑھ ہے، اسے اس طرح کا کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے؟

المستفتى: محرفهيم بروالان ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: ایک مسلمان کے لئے غیر مسلم کے اجتماعات و تہواروں میں شرکت جائز نہیں ہے، اسی طرح ان کے دیوی دیوتاؤں کے چڑھاوے کا کھانا ہمی جائز نہیں ہے، تاہم اگرزید نے ناوا قفیت کی بنا پر بھنڈ ارے کا کھانا کھالیا ہے، اور اس کے دل میں اس تقریب اور تہوار کی کوئی عظمت یا ہندوؤں کے ساتھان کے تہواروں میں با قاعدہ ان کا ساتھ دینے کا ارادہ نہیں تھا، تو اس عمل کی وجہ سے زید کا فرنہیں ہوا۔ اور نہ ہی است تجدید نکاح کی ضرورت ہے؛ البتہ اس کو چاہئے کہ جو کچھ سرزد ہو چکا ہے، اللہ سے نادم ہوکر تو بہ کرے اور آئندہ کے لئے ایسی تقریبوں میں شرکت سے اپنے آپ کو مضبوطی سے باز رکھے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کی تو بہ قبول کرتا ہے۔

ومايأتي به المجوس في نيرو زهم من الأطعمة إلى الأكابر والسادات من كانت بينهم وبينهم معرفة ذهاب ومجي فقد قيل إن أخذ ذلك على وجه الموافقة لفرحهم يضر ذلك لدينه، وإن أخذه لاعلى ذلك الوجه لابأس به والاحتراز عنه أولى. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا ٣٤٨/٧، رقم: ١٠٦٥٧،

محيط برهاني ٤٢٩/٧، رقم: ٩٢٨٩) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه: شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه الجواب صحيح: ۲۷رر بيج الثاني ۱۳۳۱ه منفرله

(فتوی نمبر:الف۱۰۳۰،۳۹ (۱۰۰۳) ۱۲٪۹ راسها ه

# میاں بیوی کاغیرمسلم دوستوں کےساتھ مندرجانا

سوال [۱۹۹۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ سائل اپنی ہیوی اور اپنے بچھ غیر مسلم دوستوں عور توں اور مردوں کے ساتھ مندر میں گیا تھا ،سائل کی ہیوی ہمراہ تھی مندر کے اندر پہو نچنے کے بعد وہاں کے بچاری نے جس طرح سے ہندوعور توں کو پوجا کے طریقہ سے تلک لگایا اور گنگا جل دونوں ہاتھوں میں دے کر پچھ پی لینے اور باقی جل اپنے سرپر لگا کر سرکے بالوں میں لگایا، اسی طرح کارسی طریقہ میری ہیوی نے طریقہ میری ہیوی نے کے کے دئیے، جسے میری ہیوی نے کے کراپنے بیچ کو کھلا دیئے، یہ ایک غیر اسلامی عمل تھا جو کہ نادانتگی میں میری ہیوی سے ہوگیا۔ برائے مہر بانی اس بارے میں اصلاح فر ماکر فتوی ارسال فرماکیں۔

المستفتى: فيصل حسين ،جگر كالوني

### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں آپ کا اور آپ کی ہوی کا یہ عمل نہایت ہی شخت گناہ ہے؛ اس لئے ندامت کے ساتھ دونوں میاں ہوی کو تو ہہ واستغفار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نیز آئندہ پوری احتیاط واجتناب لازم ہے۔ (مستفاد: قاوی محمودیہ قدیم ۱۲۳/۳۲۲، جدید ڈابھیل ار ۳۲۷)

قال الله تعالىٰ: إِنَّـمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوُبُوْنَ مِنُ قَرِيْبٍ فَاُو لَلْئِكَ يَتُوْبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. [سورة النساء:١٧] هو كبير ق من الكبائر وهل يكفر؟ قال بعضهم..... إن أرادبه العبادة يكفر، وإن أرادبه التحية لم يكفر ويحرم عليه ذلك. (فتاوى عالمگيري، كتاب السير، الباب التاسع في آحكام المرتدين، زكريا قديم ٢/١ ٢٨، حديد زكريا ٢٩ ٢/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲رشعبان المعظم ۱۴۲۲ ه (فتوی نمبر:الف ۷۳۴۸/۳۱ ک

### گرودوارے وغیرہ پر تیار کیا ہوا حلوہ کھانا کیساہے؟

سوال [۱۰۹۱]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: که گرود وارے یا کھنڈ پاتھ پر تیار کیا ہوا، اور کر پان پھے سے نکال کرمتبرک بنایا ہوا حلوہ چاول (پرشاد) لینا اور کھانا کیسا ہے؟ نیز دیوالی کے موقعہ پر دوستوں سے مٹھائی لینا، کھانا کیسا ہے؟

المهستفتی: محمد یونس، جا مع میجد،احمد گلڑھ(پنجا ب) باسمه سجانه تعالی

البعواب وبالله التوهيق: گرودوارے يا گھنڈ پاتھ پرتيار كيا ہوااور كرپان كال كرمتبرك بنايا ہوا وہ وہ الله التوهيق: گرودوارے يا گھنڈ پاتھ پرتيار كيا ہوا اور كہانا سب ناجائز ہے اور ديوالى كے موقعہ سے ہندوؤل سے مٹھائى وغيره لينے ميں تفصيل ہے، وہ بيہ كدا گر ہندوا پنا حسان تمحم كردية ہيں، يا يسمجھ كردية ہيں كہ مسلمان ہمارے اس تہوار ميں شريك ہو گئے، تب تو نہيں لينا چاہئے اورا گرمخن دوستانہ تعلق يا پڑوسيت كى وجہ سے ديتا ہے، تولے لينے ميں كوئى حرج نہيں۔ (مستفاد: فرادى محمود يہ تديم ١٨٨٥٥)، جديد دائي الله ١٤٥٥)

ومن المشائخ من وجه آخر، فقال: لم يقبل من شخص علم أنه لو قبل

منه لاتقل صلابته وعزته في حقه ويلين له بسبب قبول الهدية، قبل من شخص علم أنه لا تقل صلابته وعزته في حقه و لايلين له بسبب قبول الهدية. (تاتارخانية، زكريا ٢١٨٩، ١٦٥، رقم: ٢٨٣٨٠، المحيط البرهاني، المجلس العلمي بيروت ١٦٠٠، رقم: ٢١٠، هندية، زكريا قديم ٥٨٤، حديد ٥٢٠٤) فقط والتسبحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا التدعنه الجواب صحيح:

اجوابت: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲ / ۱/۲/۱۵

کتبه. جیرانکدفا ک عقاالندعهٔ ۲ر دجب المرجب۱۵ماره (فتوی نمبر:الف۳۰۳٫۳۱)

### غیرمسلموں کے میلوں میں مسلمان کا دو کان لگا نا

سوال [۱۰۹۱۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ غیر مسلموں کے تیوہاروں اور میلوں میں مسلمان دوکا نداروں کو خورد ونوش کا سامان ، نیز کھل کھلونے وغیر وفروخت کرنا درست ہے یانہیں؟

المستفتى: محراقبال،شيركوك، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: غیر مسلموں کا میلہ اگران کے دھرم سے متعلق ہے، تواس میں بغرض تجارت بھی شرکت جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: قاوی رشیدیہ ۵۵)

اوراگران کے دھرم سے متعلق نہیں ہے؛ بلکہ تجارتی نمائش ہی ہے، تواس میں بغرض تجارت شرکت جائز ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاوی ۲۲۹/۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

کتبہ: شبیراحمد قاسمی عفا اللہ عنہ

کتبہ: شبیراحمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲رذی قعدہ ۱۳۱۵ھ

(فتو کی نمبر: الف ۳۳/۳۳)



### ب:۱۰۹۱۲ اہل کتاب اوران سے متعلق احکام کا تحقیقی جائزہ

ا ہل کتاب (یہود ونصار کی) اوران ہے متعلق کچھا حکام ایسے ہیں جن میں ان کے ساتھ مسلمانوں جبیبا معاملہ کیا جاسکتا ہے، خاص طور پر دومسئلے ایسے ہیں جن میں

قرآن وحدیث میںان کا معاملہ مسلمانوں جبیبا قرار دیا گیاہے:

- (۱) ان کی عورتوں سے نکاح کا جواز۔
- (۲) ان کے ذبیحہ کا حلال اور جائز ہونا۔

ان ہی دونو ںمسکوں پرسوال نامہ میں پو جھے گئے مسائل کا مدار ہے،اس سلسلے

میں ۸رسوالات کے ذریعہ سے مسائل پو چھے گئے ہیں، جوعلی التر تیب سرخیوں کے ساتھ پیش کئے جارہے ہیں، ملاحظہ فر مائے:

# اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟

سوال [ا]: اہل کتاب کے کہتے ہیں؟ان سےکون ی قوم مراد ہے؟

المستفتى: اسلامك فقدا كيدمى انديا

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفنيق: اہل کتاب اس قوم کو کہا جاتا ہے جودین ساوی کا اعتقاد رکھتی ہواور آسانی کتاب پر بھی ایمان رکھتی ہواور اس قوم کی کوئی ایس کتاب بھی ہوجس کا اللہ کی طرف سے نازل کر دہ ہونا قطعی طور پر ثابت ہو۔ اور یہ بات اللہ کے کہ اس قوم نے اپنی کتاب کو تحریف کر کے بگاڑ دیا ہو؛ کیکن فی الجملہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہو، جیسا کہ درج ذیل جزئیات سے واضح ہوتا ہے: اس کو جنیین الحقائق' میں ان الفاظ سے قل فرمایا ہے ، ملاحظ فرما ہے:

وكل يعتقد دينا سماويا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم عليه السلام وشيث، وزبور داؤد عليه السلام فهو من أهل الكتاب، فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم. (تبيين الحقائق، زكريا ٢/٧٧٥ -٥٧٨، هندية قديم / ٢٨١، حديد / ٣٤٧)

اس كو "الفقه الإسلامي وأدلته" مين ان الفاظ كسات قال كيا كيا هي الماضرانية وأهل الكتابية : هي التي تؤمن بدين سماوي كاليهو دية والنصرانية ، وأهل الكتاب : هم أهل التوراة والإنجيل لقوله تعالى : ﴿ أَنُ تَقُولُو الوَّمَا النَّزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآ نِفَتَيْنِ مِنُ قَبُلِنَا ﴾ [الأنعام: ٦/ ٢ ٥ ١] (الفقه الإسلامي وأدلته ٧/ ١٥٨) ال كُو الموسوعة الفقهية "مين ان الفاظ مين قل كيا كيا هي علاحظ فرماية :

إن أهل الكتاب: هم كل من يؤمن بنبي ويقر بكتاب، ويشمل اليهود والنصارى، ومن آمن بزبور داؤد وصحف إبراهيم وشيث، وذلك لأنهم يعتقدون دينا سماويا منز لا بكتاب. (الموسوعة الفقهية ٧/ ١٤٠)

# صابئین سے کون سی قوم مراد ہے؟

سسوال [۲]: قرآن مجید میں اہل کتاب کی حیثیت سے یہودونصار کی اور صابئین کاذکرآیاہے، ان میں سے یہودونصار کی تومعروف ہیں؛ کیکن صابئین سے کون لوگ مراد ہیں اور کیااب بیگروہ پایا جاتا ہے؟ اس بات کی وضاحت فرمائیں۔

المستفتى: اسلامك فقداكير مي انديا

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آج كدور ميں جب بھى اہل كتاب بولا جاتا ہے، تواس سے يہود ونصارىٰ مراد ہوتے ہيں اور يہودى تورات كو مانتے ہيں اور نيودى تورات كو مانتے ہيں اور نيودى نورات كو مانتے ہيں، ابسوال يہ پيدا ہوتا ہے كہ صابئين كون سى قوم ہے؟ توان

کے بارے میں علمائے محققین نے لکھا ہے کہ صابئین یہود ونصاریٰ میں سے ایک جماعت کا نام ہے، جوان سے الگ ہوکر کے ایک فرقہ کی شکل اختیار کر لی تھی، جیسا کہ سامری اور سامری کے ساتھیوں کوصابئین سے تعبیر کیا جاتا ہے، گویا کہ یہود ونصار کی میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان سے الگ ہوکر کے الگ طاکفہ ذاکغہ کی شکل اختیار کرلی ہے۔

اور بعض علاء نے صابئین کے بارے میں لکھا ہے کہ یہود ونصاریٰ کے درمیان ایک بین بین قوم ہے، من وجہ یہودی ہیں اور من وجہ نصاری ہیں اور ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتو کی ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے اور ان کے ساتھ منا کحت بھی جائز نہیں ہے، مگراما م قرطبیؓ نے حضرت اما م ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ان کے ساتھ یہود ونصار کی کا معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عور توں کے ساتھ منا کحت بھی مباح ہے، لیکن حضرت اما م ابو یوسف ؓ اور اما م حُردٌ فر ماتے ہیں کہ ان کی عور توں کے ساتھ منا کحت بھی مباح ہے، لیکن حضرت اما م ابو یوسف ؓ اور اما م حُردٌ فر ماتے ہیں کہ ان کی عور توں کے ساتھ عور توں کے ساتھ منا کحت بھی مباح ہے، لیکن حضرت اما م ابو یوسف ؓ اور اما م حُردٌ فر ماتے ہیں کہ ان کی عور توں کے ساتھ منا کحت جا ئر نہیں ہے اور یہی صاحبین کا قول زیادہ را جح معلوم ہوتا ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کی تائید میں ہے، جبیسا کہ ذیل کی عبارات سے واضح ہوتا ہے۔

اس كوامام قرطبيٌّ نے ان الفاظ میں نقل فر مایاہے،ملاحظ فرمایئے:

فقال السدى: هم فرقة من أهل الكتاب، وقاله إسحاق بن راهوية: قال ابن المنذر، وقال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين؛ لأنهم طائفة من أهل الكتاب، وقال أبو حنيفة: لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم، وقال المخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام، وقال مجاهد والحسن

وابن أبي نجيح: هم قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية لا تؤكل ذبائحهم، ابن عباس: ولا تنكح نسائهم ..... والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض علمائنا أنهم موحدون معتقدون تأثير النجوم، وأنها فعالة، ولهذا أفتى أبو سعيد الإصطخري القادر بالله بكفرهم حين سأله عنهم.

(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٣٤ ٤- ٣٥)

اس كورتبيين الحقائق مين ان الفاظ كراته تقل فرمايا ب، ملاحظ فرماية:
قال رحمه الله: (والصابئة) أي حل تزوج الصابئة، وقال أبو يوسف
ومحمد: لا يجوز نكاحها، وهذا الخلاف بناء على أنهم عبدة الأوثان أم لا،
فعندهما عبدة الأوثان فإنهم يعبدون النجوم، وعند أبي حنيفة ليسوا بعبدة
الأوثان، وإنما يعظمون النجوم كتعظيم المسلم الكعبة. (تبيين الحقائق، زكريا
٢/ ٤٧٨، هكذا في البناية ٥/٧٤)

اس كو الموسوعة الفقهية "مين ان الفاظ كرما توفق فرما يا به ملا حظفر ما يية:

اختلف الفقهاء في الصابئة، فذهب أبو حنيفة إلى أنهم من أهل
الكتاب من اليهود أو النصارى. (الموسوعة الفقهية ٧/ ١٤٠)
اس كو و تفير مظهرى "مين ان الفاظ كرماته فقل كيا كيا كيا بيا به ملاحظ فرمايية:

وقال عبدالعزيز بن يحييٰ: قد درجوا وانقرضوا فلا عين ولا أثر. (البناية ٥/ ٤٧)

### موجودہ دور کے یہودونصاریٰ کا ذبیجہ اوران کی عورتوں سے مناکحت

سوال [س]: رسول الله عليه وسلم كزمانه مين جويبود ونصاري سخے وہ جهى بہت كى گمرا بيوں كے باوجودا يك خدا كے قائل سخے ،اگر چه عيسائى تين كے مجموعه كوايك مانتے سخے ،اسى طرح وہ وى ، نبوت ، ملائكہ اور آخرت ميں جزا وسز اكو جمى تسليم كرتے سخے؛ البته رسول الله عليه وسلم كو بى نہيں مانتے سخے ؛ليكن موجوده و و ميں يہ صورت حال نہيں ہے ، خاص كر مغر بى ملكوں ميں جولوگ اپنے آپ كو يہودى يا عيسائى يہ صورت حال نہيں ہے ، خاص كر مغر بى ملكوں كى ہے جو خدا كے وجود ،ى كے قائل نہيں ہيں ، ان ميں بڑى تعداد السے لوگوں كى ہے جو خدا كے وجود ،ى كے قائل نہيں ہيں ،اگر خدا كو اور نہى ورسالت اور آخرت كو نہيں مانتے ،كيا السے لوگوں كا شار ميں بہودونصار كى ميں ہوگا ؟ اور زكاح و ذبيحہ كے معاملہ ميں ان كے ساتھ اہل كتاب كا معاملہ كيا جائے گا؟

المستفتى: اسلامك فقاكيد مى انديا

بإسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: موجوده دور میں یہود ونصاریٰ کی دوشمیں ہیں:

(۱) پہلی فتم کے وہ یہود ونصاریٰ ہیں جوخدا کے وجود ہی کونہیں مانتے ہیں اور جب وہ لوگ خدا کے وجود ہی کونہیں مانتے ہیں اور جب وہ لوگ خدا کے وجود ہی کے قائل نہیں ہیں، تواللہ کی طرف سے مبعوث کردہ نبی اور نازل کردہ کتاب کے بھی وہ لوگ قائل نہیں ہوں گے، تو ایسے یہود ونصاریٰ کی عورتوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ اس طرح کی یہودیہ ونصرانیہ عورت خالص مشرکہ عورتوں کے کہ اس طرح کی یہودیہ ونصرانیہ عورت خالص مشرکہ عورتوں کے کہ اس طرح کی یہودیہ ونصرانیہ عورت خالص مشرکہ عورتوں کے کہ اس طرح کی یہودیہ ونصرانیہ عورت خالص مشرکہ عورتوں کے کہ اس طرح کی یہودیہ ونصرانیہ عورت خالص مشرکہ عورتوں کے کہ اس طرح کی یہودیہ ونصرانیہ عورت خالص مشرکہ عورتوں کے کہ اس طرح کی یہودیہ ونصرانیہ عورت خالص مشرکہ عورتوں کے کہ اس طرح کی یہودیہ ونصرانیہ عورت خالص مشرکہ عورتوں کے کہ میں ہوگی۔

(۲) دوسری قتم وہ یہودونصاری ہیں جومشر کا نہ حرکتوں کے ساتھ خدا کے وجود

کے قائل ہیں اور نبی مرسل کو بھی مانتے ہیں اور آ سانی کتاب کے بھی قائل ہیں، بیوہ یہود ونصاريٰ ہیں جوسیدالکونین علیہ الصلاۃ والسلام اور نزول قرآن کے زمانہ میں تھے؛ لہذا ایسے یہودیوں کا ذبیحہ حلال اور جائز ہے، جواللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں اورالیں یہو دیپے ورت کے ساتھ منا کحت کا حکم بھی وہی ہے جوخیر القرون کے زمانے میں تھا۔ اب رہانصاری اور عیسائیوں کا مسکلہ تو عیسائی عام طور پر خدا کا نام لے کر ذ کے نہیں کرتے؛ اس لئے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا اور جوعیسائی عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں،ان کا حال وہی ہے جوسیدالکونین علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تھا؛ اس کئے الیم عیسا ئی عورتوں کے ساتھ منا کحت کا وہی حکم ہوگا جو حضرت سیرالکونین علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اور خیرالقرون میں تھا ؛کیکن بیربات بھی یادر کھنے کی ہے کہ قر آنی حکم کی وجہ سے عیسائی عورتوں کے ساتھ منا کحت کوٹرام تونہیں کہہ سکتے ہیں، مگر بہت ہی وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ ہے علی الاطلاق بلا کراہت ان کی عورتوں سے نکاح کو جائز اورحلال بھی نہیں کہا جاسکتا؛ اس لئے کہاولاد ماں سے متأثر ہوا کرتی ہے،توا گران کی

لگےگا ،اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کوخط میں لکھا تھا کہ آپ نے جس یہودیہ عورت سے نکاح کیا ہے میر سے خط کے پہنچتے ہی آپ فوراً سے اپنے نکاح سے الگ کردیں ، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا تھا کہ کیا وہ میر سے لئے حرام ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں تحریر فر مایا تھا کہ میں

عورتوں سے نکاح کیا جائے تو مسلمانوں کی اولاد کامعا شرہ اورعقیدہ انہیں جیسا ہونے

کریں گےتو پھران سے نکاح کرنا عام ہوجائے گا،اورمسلمانوں کامعا شرہ خراب ہوتا جائے گا اورآئندہ ان سے پیدا ہونے والی نسلیں ان کی عورتوں کی طرح اسلام سے بیزار ہونے لگیں گی، نیزان کی عورتیں عام طور پر بدکار ہوتی ہیں اورتم ان کی اطاعت

اللّٰد کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کرتا ؛ لیکن جب آپ جیسے لوگ ان کی عورتوں سے نکاح

بیزار ہونے لگیں گی، نیزان کی عورتیں عام طور پر بدکار ہو ٹی ہیں اور مم ان کی اطاعت کرنےلگو گے؛ لہٰذا حضرت عمر رضی اللّہ عنہ کی اس گہری دور بینی کے نقطہ نظر سے ایسے یہودونصاریٰ کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی کراہت سے خالی نہیں ہوگا، جونزول قرآن کے زمانہ کے یہودونصاری کی طرح ہیں۔

ہم اس سلسلے میں پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطا کونقل کرتے ہیں ، اس کے بعد علاءامت کی تحریرات پیش کرتے ہیں ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطسنن کبریٰ کے حوالے سے ملاحظ فرمائیے :

سمعت أبا وائل يقول: تزوج حذيفة -رضي الله عنه-يهو دية، فكتب عمر -رضي الله عنه- أن يفارقها، فقال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات، وهذا من عمر رضي الله عنه على طريق التنزيه والكراهة، ففي رواية أخرى: أن حذيفة كتب إليه أحرام هي؟ قال: لا، ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. (السنن الكبرى للبيهقي، دارالفكر يروت ١ / ٥ ٢٤، رقم: ١٤٣١) ودار الحديث القاهرة ٧/ ١٩٨١، رقم: ١٣٩٨٤)

مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالہ سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ملاحظہ فرمائۓ :

عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: أن خل سبيلها، فكتب إليه: إنى لا أزعم سبيلها، فكتب إليه: إنى لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. (المصنف لابن أبي شيبة / ٥٠، رقم: ١٦٤١٧)

ابعلمائ امت كى تحريات پيش كى جارى بين ملاحظ فرمائي تفير مظهرى بين ہے:
قال ابن الجوزي: روى أصحابنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن ذبائح نصارى العرب، ورى ابن الجوزي بسنده عن
علي رضى الله عنه قال: لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم
يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا شربهم الخمر ..... فكذا حكم نصارى

العجم إن كان عادتهم الذبح على غير اسم الله تعالى غالبا لا يؤكل ذبيحتهم، ولا شك أن النصارى في هذا الزمان لا يذبحون بل يقتلون بالوقذ غالبا، فلا يحل طعامهم. (تفسير مظهري، زكريا ٣/٠٧-٧)

اس و النقه الإسلامي وأدلته "من النافاظ كما تحقق كيا كيا به الملاطة فرماية:

لا يحل للمسلم الزواج بالمرأة المشركة أو الوثنية، وهي التي تعبد مع الله إلها غيره كالأصنام أو الكواكب أو النار أو الحيوان، ومثلها المرأة السملحدة أو السمادية، وهي التي تؤمن بالمادة إلها، وتنكر وجود الله ولا تعترف بالأديان السماوية مثل الشيوعية والوجودية والبهائية والقاديانية والبوذية. (الفقه الإسلامي وأدلته ٧/٧٥١)

السلسلي مين بنايير كي عبارت ملاحظه فرمايي:

ويروى عن ابن عمر أنه كان لا يجوز نكاح الكتابية، وقالت الإمامية: لا يجوز نكاح الكتابية الاعند عدم المسلمة لاختلاف العلماء في كونهم مشركين، قال الله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشُرِكَاتِ حَتَّى يُؤُمِنَ ﴾ أي حتى يسلمن من أهل الكتاب. (البناية ٥/ ٤٣)

اس سلسلے میں بنایہ کی دوسری عبارت بھی ملاحظہ فرمائے:

وقال الكافي: الأولى أن لا يتزوج الكتابية، ولا تؤكل ذبيحتهم إلا للضروة لما روى أن عمر رضى الله عنه غضب على حذيفة وكعب وطلحة غضبا شديدا. (البناية ٥/٤٤)

# دین محری کے نزول کے بعد پیدا ہونے والی قوم کا حکم

**سے ال** [<sup>77</sup>]: بعض ایسے باطل ادیان بھی ہیں، جو شریعت محمدی کے نازل

ہونے کے بعدا بجاد کئے گئے ہیں، جیسے بہائی، یا بی،سکھ اور قا دیا نی ،ان میں سے بعض گروہ قرآن کوبھی اللہ کی کتاب سلیم کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ کا رسول مانتے ہیں؛ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے بعد کسی اور الہامی کتاب کے اور خاتم النہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور خص کے نبی ہونے کے دعویدار ہیں، کیاان کا شار بھی اہل کتاب میں ہوگا؟

#### بإسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: شریعت محمدی اوردین محمدی کے نزول کے بعد جونئ قومیں پیدا ہوئی ہیں اور انہوں نے اپناالگ دین بنالیا ہے، تووہ دوسم کی ہوسکتی ہیں:

(۱) ان کے وجود میں آنے سے پہلے ان کے باپ دا دامشرک تھے، جبیبا کہ سکھ وغیرہ ہیں، ان کا حکم وہی ہوگا جو پہلے سے تھا، لینی ان کے باپ دا دا بھی مشرک تھے اور نئی قوم بننے کے بعد بھی وہ مشرک ہی ہوں گے؛ لہذا سکھ وغیرہ کواہل کتاب سلیم نہیں کیا جاسکتا؛ بلکہ وہ مشرک ہی ہیں۔

ی بی بابہ بھروں رہے ہیں ہے۔
دین وفد ہم ہیں جن کے باپ دا دا پہلے مسلمان تھے، پھر انہیں میں سے نئے
دین وفد ہب کے ساتھ نئی قوم وجود میں آئی ہے، جیسا کہ قادیانی وغیرہ، یہا گرچہ قرآن
کواللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ کار سول بھی مانتے ہیں؛
لیکن قرآن کے علاوہ سی الہامی کتاب کے قائل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم انہین نشلیم نہیں کرتے؛ بلکہ کسی اور کے نبی ہونے کے دعویدار بھی ہیں؛ اس لئے یہ زندیق کے حکم میں ہیں؛ اس لئے یہ زندیق کے حکم میں ہیں؛ اللہ کئے دندیق منا کہت جائز ہے اور یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، مسلمان نہیں ہیں، جیسا کہ ذیل کی عبارات سے واضح ہوتا ہے۔

اس کو'' ہندیی''میں ان الفاظ کے ساتھ تقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرما ہیے:

إذا لم يعرف الرجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء عليهم وعلى نبينا السلام فليس بمسلم. (هندية قديم ٢٦٣/٢، حديد ٢/ ٢٧٥) اور ' مجمع الانه' ميں ان الفاظ كساتھ فل كيا گيا ہے:

وأما الإيمان بسيدنا عليه الصلاة والسلام فيجب بأنه رسولنا في الحال، وخاتم الأنبياء والرسل، فإذا آمن بأنه رسول ولم يؤمن بأنه خاتم الأنبياء لا يكون مؤمنا. (مجمع الأنهر ٢/ ٢٠٥)

اوراس كو ' مرقاة شرح مشكوة ' ميں ان الفاظ ميں نقل كيا گيا ہے:

وإنكار وجوب المجمع عليه إذا كان معلوما من الدين بالضرورة كفر اتفاقا، بل قال جماعة: إن إنكار المجمع عليه كفر وإن لم يكن معلوما. (مرقاة المفاتيح، أشرفيه ديوبند ٤/ ٣٦١)

اورصاحب بزازبين ان الفاظ مين تقل فرمايا ب:

يجب الإيمان بالأنبياء عليهم السلام بعد معرفة معنى النبي (وقوله) وأما الإيمان بسيدنا عليه الصلاة والسلام، فيجب بأنه رسولنا في الحال وخاتم الأنبياء والرسل، فإذا آمن بأنه رسول ولم يؤمن بأنه خاتم الرسل لا ينسخ دينه إلى يوم القيامة لا يكون مؤمنا. (بزازية على الهندية ٦/ ٣٢٧)

اور'' بناییشرح مدایی' میں ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے:

ويدخل في الوثنيات عبدة الشمس وعبدة النجوم والصور التي أنحتوها، والمعطلة، والزنادقة، والباطنية، والإباحية، وفي شرح الوجيز: وكذا كل مذهب يكفر معتقده؛ لأن اسم الشرك يتناولهم جميعا. (البناية ٥/٦٤)

# نسلى قاديانى بھى زنديق

سوال [۵]: قادیانی دوطرح کے ہیں:ایک وہ جوخود مرتد ہوتے ہیں،

دوسر ہے وہ جن کے آباء واجدا دمرید ہوئے اور وہ نسلی طور پر قادیانی ہیں ،اگر قادیا نی اہل کتا ب میں سے نہیں ہیں، تو کیا قادیا نیوں میں سے دوسرے گروہ لیعنی نسلی قادیا نیوں کواہل کتا ب میں شار کیا جاسکتا ہے؟

المستفتى: اسلامك فقدا كيدمى انديا

#### بإسمة سجانه تعالى

الجهواب وبالله التوفيق: قارياني كى دوسمين بين: (١) وه لوگ جو بذات خود قادیائی ہے ہیں،ان کے مرتد اور زندیق ہونے میں سب کا اتفاق ہے۔ (٢) وہ قادیانی ہیں جو باپ دا داسے تعلی طور برقا دیانی کہلائے جاتے ہیں، ایسے قا دیانی کوجن علاء نے اہل کتاب کے درجے میں قرار دیا ہے وہ ان کی اپنی ذا تی رائے ہے اور اس رائے پر کوئی دلیل نہیں، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحبؓ نے بھی کفایت انمفتی قدیم۱/ ۳۲۵/اورجدیدا/ ۴۲۸ رمیں اپنار جحان اسی طرف ظاہر فر مایا ہے؛ کیکن پیصرف حضرت کی اپنی ذاتی رائے ہے،اس پر کوئی دلیل نہیں ہے،حضرت نے شامی کی کسی عبارت ہے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش فر مائی ہے، مگر حضرت کی اس رائے سے دوسرے بڑوں نے اتفاق نہیں کیا ہے؛ لہذائسلی قادیانی بھی مرتد ہیں اوران قا دیانیوں کی اولا داہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے؛ بلکہ خالص زندیق ہیں۔ ( حاشیه کفایت کمفتی جدیدا/ ۴۶۸، فتاوی رهیمیه ز کریا / ۹۹ ا، فتاوی حقانیهز کریا ۳۲۲/۲۳، آپ کےمسائل اور ان کاحل زکریا۲/۱۱،احسن الفتاوی ۳۵۹/۱۳۵۹)

اس سلسلے میں'' بزازیہ' کی عبارت ملاحظہ فرمایئے:

يجب الإيمان بالأنبياء عليهم السلام بعد معرفة معنى النبي (وقوله) وأما الإيمان بسيدنا عليه الصلاة والسلام، فيجب بأنه رسولنا في الحال وخاتم الأنبياء والرسل، فإذا آمن بأنه رسول ولم يؤمن بأنه خاتم الرسل لاينسخ دينه إلى يوم القيامة لا يكون مؤمنا. (بزازية على الهندية ٢/٣٢٧)

اوراس كورمجمع الانهر "مين ان الفاظ كساته بيان كيا كيا كيا به ملاحظ فرما يئ: وأما الإيسمان بسيدنا عليه الصلاة والسلام فيجب بأنه رسولنا في الحال، وخاتم الأنبياء والرسل، فإذا آمن بأنه رسول ولم يؤمن بأنه خاتم الأنبياء لا يكون مؤمنا. (محمع الأنهر ٢/ ٢٥٠٥)

# كتابية عورت سے مناكحت ميں دارالاسلام ودارالحرب كافرق

سوال [۲]: (الف) بعض فقہاء نے اہل کتاب سے نکاح کے مسلے میں دارالاسلام اور دارالکفر کے درمیان فرق کیا ہے، دارالاسلام میں مباح قرار دیا ہے اور دارالکفر میں مکروہ؛ لیکن آج کل مسلم مما لک میں اگر کوئی مسلمان لڑکا یہودی یا عیسائی دارالکفر میں مکروہ؛ لیکن آج کل مسلم مما لک میں اگر کوئی مسلمان لڑکا یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کر لے تو مغرب کے فکری تسلط کی وجہ سے بیوی کے شوہر پر اثر انداز ہونے کا پوراخطرہ رہتا ہے، خاص کر عرب ملکوں میں مسلمان حکم انوں، فوجی کمانڈروں، اور اعلیٰ سرکاری عہدہ داروں کے یہودی اور عیسائی عور توں سے نکاح کرنے سے عالم اسلام کو غیر معمولی فوجی سیاسی اور معاشی نقصان پہنچا ہے، ان حالات میں دارالاسلام میں اہل کتاب خوا تین سے نکاح کرنے کا کیا حکم ہوگا؟

المستفتى: اسلامك فقها كيدٌ مى اندُيا

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: بعض فقهاء نے کتابی عور تول سے منا کحت کے بارے میں دارالاسلام اور دارالکفر کے درمیان فرق کیا ہے، چنا نچہ دارالاسلام میں مباح قرار دیا ہے اور دارالکفر میں مکروہ ؛ لیکن حضرت عمرضی اللہ عنہ کے خط سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ان عور تول سے نکاح کے بعد زندگی میں مرتب ہونے والی خرابی اور پیدا ہونے والی خرابی اور پیدا ہونے والی خرابی اور پیدا ہونے والی اولا دول کی تربیت اور ان کے عقائد کے بگاڑ کے خطرے کی

وجہ سے دارالاسلام میں بھی ان کی عورتوں سے نکاح کرنا درجہ کراہت سے خالی نہیں ہے؛ اس لئے جولوگ دارالاسلام میں مباح قرار دیتے ہیں وہ صرف اس نظریہ کے پیش نظر مباح قرار دیتے ہیں وہ صرف اس نظر یہ کے پیش نظر مباح قرار دیتے ہیں کہ اولا داپنی نشو ونما میں اسلامی عقائدا وراسلامی طور وطریق اور احکام اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کر ہے گی ؛ لیکن تجربہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اولا د باپ کے مقابلے میں ماں سے زیادہ متاثر ہوتی ہے؛ اس لئے اولا د کے عقیدہ کے گرنے کا زیادہ خطرہ ہے۔

لہذا دارالاسلام میں بھی ان کی عورتوں سے نکاح کرنا مکروہ تحریجی ہوگا،جیسا کہ ذیل کی احادیث اورفقہی جزئیات سے واضح ہوتا ہے۔

اس سلسلے مین 'مصنف ابن الی شیبه' کی روایت ملاحظه فرمایے:

عن ابن عمر: أنه كان يكره نساء أهل الكتاب و لا يرى بطعامهن بأسا. (المصنف لابن أبي شيبة ٩/٩٨، رقم: ١٦٤١٩)

اور "المصنف الابن أبي شيبة"كى دوسرى روايت ملاحظفر ماية:

عن ابن عمر: أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب، وقرأ: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشُرِكَاتِ حَتَّى يُؤُمِنَ ﴾ (المصنف لابن أبي شيبة ٩/ ٨٦، رقم: ١٦٤٢٠) المُشُرِكَاتِ مَصنف ابن البي شيبه 'كى تيسرى روايت ملا حظ فرماييّ :

عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: أن خل سبيلها، فكتب إليه: إن كانت حراما خليت سبيلها، فكتب إليه: إن كانت حراما خليت سبيلها، فكتب إليه: إنى لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. (المصنف لابن أبي شيبة ٩/٥٨، رقم: ١٦٤١٨)

اس سلسلے میں ' دسنن کبری بیہقی '' کی روایت ملاحظہ فر مایئے:

سمعت أبا و ائل يقول: تزوج حذيفة -رضي الله عنه- يهودية، فكتب عمر -رضي الله عنه- أن يفارقها، فقال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات، وهذا من عمر رضي الله عنه على طريق التنزيه والكراهة، ففي رواية أخرى: أن حذيفة كتب إليه أ حرام هي؟ قال: لا، ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. (السنن الكبرى للبيهقي، دارالفكر بيروت ١/٥٥٠، رقم: ١٤٣١، ودارالحديث القاهرة ١٩٨/٧، وقم: ١٣٩٨٤)

اور ''مصنف عبدالرزاق'' كي روايت ملاحظ فرمايخ:

عن قتادة: أن حذيفة نكح يهو دية في زمن عمر، فقال عمر: طلقها، فإنها جمرة، قال: أحرام هي؟ قال: لا فلم يطلقها حذيفة لقوله: حتى إذا كان بعد ذلك طلقها. (المصنف لعبد الرزاق ٦/ ٨٨، رقم: ١٠٠٥)

اوراس کوو' بحرالرائق' میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائے:

وفي المحيط: يكره تزوج الكتابية الحربية؛ لأن الإنسان لا يأمن أن يكون بينهما ولد فينشأ على طبائع أهل الحرب، ويتخلق بأخلاقهم فلا يستطيع المسلم قلعه عن تلك العادة. (البحرالرائق، زكريا ٣/ ١٨٣٠، كوئيه ٣/ ١٠٣٠)

اوراس کو''الفقه الاسلامی وادلتهٔ' میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، ملاحظه فرمایئے:

والواقع في الزواج بالكتابيات وبالأولى الحربيات مضار اجتماعية ووطنية ودينية، فقد ينقلن لبلادهن أخبار المسلمين، وقد يرغبن الأولاد في عقائد وعادات غير المسلمين، وقد يؤدى الزواج بهن إلى إلىحاق ضرر للمسلمات بالإعراض عنهن، وقد تكون الكتابية منحرفة السلوك. (الفقه الإسلامي وأدلته ٧/ ١٦٠)

# دعوتی نقطهٔ نظر سے کتابیہ عورت سے نکاح کرنا

سوال [۲]: (ب) مغربی مما لک میں مسلمان مختلف محرکات جیسے مزاجی ہم آ ہنگی، ویزا کی سہولت وغیرہ کے تحت یہودی وعیسائی کی عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بین فاح دعوتی نقطہ نظر سے کیا ہے اور یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمان مردوں کے نکاح میں آنے والی عورتیں دامن اسلام میں آجاتی ہیں اور پھر وہ ایمان کی روشنی اپنے خاندان وساح تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، تو کیا اس صورت حال میں بھی ان لوگوں کے قول پر اہل کتاب سے نکاح کرنے کی کراہت باقی رہے گی جو دار الکفر میں اہل کتاب سے نکاح کرنے کی کراہت باقی رہے گی جو دار الکفر میں اہل کتاب سے نکاح کرنے ہیں۔

المستفتى: اسلامك فقداكير مى انديا

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگروئی مسلمان کتابیه ورت سے دعوتی نقط منظر سے نکاح کرتا ہے اور واقعی وہ عورت دامن اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، تو دارالاسلام اور دارالکفر دونوں میں اس کے ساتھ نکاح کرنا مباح ہوگا۔ اور یہ بات یا در کھنالا زم ہے کہ عورت مسلمان مرد سے متاثر ہو جائے اور مسلمان مرد عورت سے متاثر ہوکراس کے معاشرہ کو قبول نہ کرے ؛ لیکن اگر شوہر منکوحہ کتابیہ سے اوران کے معاشرہ سے متاثر ہو جاتا ہے اور بچوں کی طبیعتوں کے ان ہی کی فطرت کو قبول کے معاشرہ ہوتو ان کے ساتھ نکاح کرنا مکر وہ تح کی ہوگا، جیسا کہ درج ذیل عبارات سے واضح ہوتا ہے۔

ال سلسله مين مصنف ابن افي شبيه كي روايت ملاحظ فرمايئ:

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا. (المصنف لابن أبي شيبة ٩/ ٨٨، رقم: ١٦٤٣١)

اوراس کے متعلق مصنف ابن ابی شیبه کی دوسری روایت ملاحظه فرمایئے:

عن أبي عياض، قال: نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب، فإن نسائهم وذبائحهم عليكم حرام. (المصنف لابن أبي شيبة ٩/ ٨٨، رقم: ١٦٤٣٢) الكوعلامه ابن تجم في التحرالرائق، مين النالفاظ كما تحرير فرمايا ميه، ملا حظفر مائي:

يكره تزوج الكتابية الحربية؛ لأن الإنسان لا يأمن من أن يكون بينهما ولد فينشأ على طبائع أهل الحرب، ويتخلق بأخلاقهم، فلا يستطيع

المسلم قلعه عن تلك العادة. (البحرالرائق، زكريا ٣/ ١٨٣، كوئله ١٠٣/٢) المسلم قلعه عن تلك العادة. (البحرالرائق، زكريا ٣/ ١٠٣٠) الكوعلامة شامي في ان الفاظ مين تحريفر مايا ہے:

وتكره الكتابية الحربية إجماعا؛ لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق السمست دعى للمقام معها في دار الحرب، وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر. (شامي، زكريا ٤/ ١٣٤، كراچى ٣/ ٥٥، وتبيين الحقائق، زكريا ٢/ ٤٧٧) اسكوْ(البناي، مين النالفاظ مين نقل كيا گيا هـ، ملاحظه فرمايئ:

وقال الكاكي: الأولى: أن لا يتزوج الكتابية، ولا تؤكل ذبيحتهم إلا للضرورة لما روى أن عمر رضى الله عنه غضب على حذيفة و كعب وطلحة غضبا شديدا. (البناية ٥/٤٤، كذا في تبييق الحقائق ٢/٧٧٢)

اس كو "مندية "ميں ان الفاظ كے ساتھ نقل كيا گيا ہے، ملاحظہ فرمائے:

وإذا تنزوج المسلم كتابية حربية في دار الحرب جاز ويكره. (هندية،

قدیم ۱/ ۲۸۱، جدید ۱/۳٤۷)

# کیا ہندؤں کے اوتارنبی تھے؟ اور ویدیں آسانی کتابیں ہیں؟

سوال [2]: قرآن مجید میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرقوم میں اپنے پینجبر بھیجے ہیں اور ہر زبان میں اپنی کتاب نازل فرمائی، کیکن جن انبیاء اورآ سانی کتابوں کا قرآن مجیدنے ذکر کیا ہےان کےعلاوہ دوسری شخصیتوں اور کتابوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ کیا وہ اپنے عہد کے بیٹمبر تھے؟ اور کیاان کے ماننے والوں کے پاس جومذہبی کتاب موجود ہےاوروہان کوخدائی تعلیمات کا مجموعہ قرار دیتے ہیں، کیا وہ آسانی کتابیں ہیں جن میں تورات وانجیل کی طرح ان کے ماننے والوں نے آمیزشیں کردی ہیں؟ اسی سے بیسوال ابھرتا ہے کہ ہندو مذہب کی کتابوں خاص کرویدوں میں توحید کی واضح تعلیمات موجود ہیں، آخرے کا تصور بھی ہے، یہاں تک کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری بھی ہے اور اس میں قریب قریب صراحت کے ساتھ آپ کے اسائے مبار کہ احمد اور محمد کا لفظ استعال ہوا ہے،تو کیابرا دران وطن جن شخصیتوں کوخدا کااوتار مانتے ہیں، کیایقین کیا جاسکتا ہے کہ بیا پنے عہد میں اللہ کے پیٹمبرر ہے ہوں؟ اور جیسے عیسا ئیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں مبالغہ سے کا م لیا ،ان کے ماننے والوں نے ان کے بارے میں مبالغہ ہے کام لیا ہوگا اور کیا ان کی کتابوں کو قرآن مجید کی بیشتر اعتقادی اورا خلاقی تعلیمات میں موافقت کی بنیا دیرالہامی کتاب شلیم کیاجا سکتاہے؟

المستفتى: اسلامك فقدا كيرُ مي اندُيا

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الله تعالى فقر آن مقدس مين ارشادفر مايات:

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. [الرعد: ٧]

اس کام مقتضی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہندوستان میں بھی یہاں کی قوم پر ہدایت لے کر کے کسی نبی یارسول کو بھیجا ہو؛ لیکن ان کے اوتاروں میں سے کسی کا متعین طور پر اللہ کی طرف سے مبعوث کر دہ نبی ہونا ہمارے سامنے ثابت نہیں ہے اور جب تک ہمارے سامنے متعین طور پر ثابت نہیں ہوگا، تب تک ہم کسی اوتار کو نبی مرسل تسلیم نہیں کر سکتے،

اسی طرح ان کے ویدوں میں اگرچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئیاں بھی موجود ہیں؛ لیکن جب تک دلیل شرعی سے ان کی کسی کتاب کا آسانی کتاب ہونا ثابت نہ ہوجائے، اس وقت تک ہم انہیں آسانی کتاب نہیں کہہ سکتے۔

نیز اس طرح ہم انہیں آ سانی کتاب ہونے کا نہا نکارکریں گےاور نہ ہی ثابت کریں گےاوریہی حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔

ری سے دریاں کے میں وار دہواہے کہ تورات وانجیل میں یہود ونصاری نے تحریف کر حدیث پاک میں وار دہواہے کہ تورات وانجیل میں یہود ونصاری نے تحریف کر رکھاہے ؛اس لئے ان کے بارے میں مثبت یا منفی پہلو سے متعلق امت محمد میہ کوئی بات ثابت نہیں کرے گی۔ (متفاد: کفایت کمفتی قدیم ۱۳۸/ ،جدید ۲۷۸-۲۷۸)

اس سلسلے میں بخاری شریف کی روایت ملاحظ فر مایئے:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله ما أنزل. (صحيح البخاري ٢/ ١١٥، رقم: ٧٢٤١، ف: ٧٥٤٢)

# عيسائى اسكولوں میں تعلیم

سوال [۸]: (الف) اہل کتاب سے ساجی تعلقات کے سلسلہ میں دو با تیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں: عیسائی مشنر پر تعلیم پر خصوصی توجہ دیتی رہی ہیں اور پورے ملک میں ان کے اسکولوں کا جال بچھا ہوا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان اسکولوں سے پڑھ کر نگلنے والے طلبہ وطالبات کی ایک اچھی خاصی تعداد الحاد ودہریت کا شکار ہو جاتی ہے اور ان کے ذہن میں شکوک وشبہات کے کا نٹے جڑ پکڑ لیتے ہیں، ان حالات میں مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایسے اداروں میں دا خلہ لینے کا کیا تھم ہے؟ کیا مسلمانوں کواپنے علاقہ میں ایسے اسکولوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئے؛ تاکہ ان کے بچے عصری تعلیم سے آراستہ ہوسکیں اوران کوروز گار کے مواقع حاصل ہوسکیں یا اس سے اجتناب کرنا چاہئے اور متبادل معیاری تعلیمی درسگا ہوں کے قیام پر توجہ دینی چاہئے؟

المستفتى: اسلامك فقداكيد مي انديا

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عيسائى اسكولول مين الرعيسائى مشنريز تعلیم پرخصوصی توجہ دے رہی ہیں اوران اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو عیسائی مشنریز کے مطابق عیسائیت کا عقیدہ ان کے دلوں میں راسخ کیا جاتا ہے، جس سے طلبہ وطالبات کے عقائد کے بگڑنے کاسخت خطرہ ہوتا ہے، تو ایسے ا داروں میں مسلمانوں کواینے بچوں کوتعلیم کے لئے داخل نہیں کرنا چاہئے؛ اس لئے کہ ایسے اسکولوں میں تعلیم کے لئے طلبہ کو داخل کرنے کا مطلب کیے ہوگا کہ دین وایمان کو خطرے میں ڈالناہے اورمسلمانوں کو جاہئے کہ اچھی معیاری عصری تعلیم کے لئے اپنا متبادل اسکول قائم کریں، تا کہان اسکولوں میں پڑھنے کے بعد مسلمان بچوں کا عقیدہ ا پنی جگه برقرا ررئے۔اورا گرکہیں عیسائی اسکول میں دا خلہ کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی اسلامی تعلیم کانظم بھی جالور ہنا جا ہئے کہ دیگراوقات میں بجے دینی اسلامی تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کرتے رہیں، تا کہان کے عقائد نہ بگڑیں اوروہ اینے عقائد پرمضبوطی سے قائم رہیں، ورنہ ماں باپ اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں داخل کر کے ان کی آخرت بر با دکر نے کے شکار بن جائیں گے ،جس کی شریعت ا جازت نہیں دیتی ہے اوریہود ونصاریٰ کی فکریہی ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی مخالفت کریں اورمسلمان اور دیگرا قوام انہیں کے دین کی اتباع کریں،اللہ تعالیٰ نے قرآ ن مقدس میں اس کی طرف اشار ہ فرمایا ہے،ملاحظہ فرمایئے:

وَلَنُ تَرُضَى عَنُكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُ قُلُ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعُتَ اهُوَ آئَهُمُ بَعُدَ الَّذِيُ جَآئَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعُتَ اهُوَ آئَهُمُ بَعُدَ الَّذِيُ جَآئَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنُ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ. [البقرة: ٢٠]

اس آیت شریفہ کے مقتضی سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے پول کوان کے اسکولوں میں تعلیم کے لئے داخل نہیں کرنا چاہئے۔اور بچاپنی فطرت کے اعتبار سے اسلام سے قریب ہوتے ہیں، مگر ماں باپ یہودی ماحول یہودی بنادیتے ہیں اور ہندو ہیں اور جیسائی ماحول عیسائی بنا دیتے ہیں اور ہندو ماحول ہندوبنا دیتے ہیں۔حدیث شریف ملاحظہ فرمائے:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث (صحيح البخاري ١/٥٨٠، رقم: ١٣٦٩، ف: ١٣٨٥)

### اجتماعی کفالت کے لئے زکوۃ جمع کرنا

سوال [9]: (ب) اگراہل کتاب خاتون سے نکاح کیا جائے تواس کے کیا حقوق ہوں گے؟ کیا اس کے وہی حقوق ہوں گے جومسلمان ہیو یوں کے ہیں؟ کیا نکاح کرنے کے بعدان کے حقوق سے راہ فرارا ختیار کرنے اوران کوچھوڑ کر بھاگ آنے یامخض غیرمسلم ہونے کی بنا پر طلاق دے دینے کی اجازت ہوگی؟ جواہل کتاب خواتین مسلمان مردوں کے نکاح میں ہوں وہ اپنے شوہر کے گھر میں مذہبی مراسم انجام دے سیتیں ہیں یانہیں؟

المستفتى: اسلامك فقهاكيد مى انريا

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگركوئى مسلمان سى كتابيورت سے

نکاح کرلے، توسملمان شوہر پر وہ تمام حقوق لا زم ہوجاتے ہیں جوایک مسلمان عورت سے شادی کرنے کے بعد لازم ہوتے ہیں؛ لہذا جس طرح ایک مسلم خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد حقوق ادا کرنا لازم ہوتا ہے، اسی طرح تمام حقوق اس پر لازم ہوجا ئیں گے، نیز اگر دو ہویاں ہیں، ایک مسلمان دوسری کتابیہ، تو دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا بھی شوہر پر لازم ہوجاتا ہے، جوذیل کی روایات سے واضح ہوتا ہے، ملاحظ فرمائے۔

''مصنف ابن الى شيب ' مين اس بارے مين كئى روايات بين ، ملاحظ فرما يے:
عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في من يتزوج اليهودية
والنصر انية على المسلمة قالا: يقسم بينهما سواء. (المصنف لابن أبي شيبة ٩/ ٧٠ رقم: ١٩٣٢)

عن الزهري قال: قسمتهما سواء. (المصنف لابن أبي شيبة ٩/ ٧٤، رقم: ١٦٣٥٣)

عن إبراهيم قال: يقسم لها كما يقسم للحرة. (المصنف لابن أبي شيبة ٩/ ٧٤، رقم: ٤ ١٦٣٥)

عن الشعبي في الرجل يتزوج المسلمة واليهو دية والنصرانية، قال: يسوى بينهما في القسمة من ماله و نفسه. (المصنف لابن أبي شية ٩/٤٧، رقم: ١٦٣٥٥) السكوُ "قاضى خان" ميران الفاظ كساته قل كيا كيا كيا سيء ملاحظ فرمايئ:

النفقة تتعلق بأشياء منها الزوجية والاحتباس، فتجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية. (خانية على الهندية ١/ ٢٤، حديد ١/ ٢٥٤) اس كوغانيه مين مختضر الفاظ مين نقل فر مايا به عملا حظ فرما يئة:

والمسلمة والكتابية في القسم سواء. (حانية على الهندية ١/ ٤٣٩، حديد ١/ ٢٥٩)

#### اس كو " ہندية " ميں ان الفاظ كے ساتھ تقل فر مايا ہے، ملاحظ فر مايئے:

ويجوز نكاح الكتابية على المسلمة، والمسلمة على الكتابية، وهما في القسم سواء الاستوائهما في محلية النكاح. (هندية قديم ٢٨٢/١، حديد ٣٤٧/١) الكود البحر الرائق" مين النالفاظ كساته الله كيا كيا هيه ملاحظ فرماية:

تجب النفقة للزوجة على زوجها. (كنز الدقائق) وفي البحر: أطلق في الزوجة فشمل المسلمة والكافرة. (البحرالرائق، زكريا ٢٩٣/٤-٢٩٤)

نیز جب کتابیہ عورت مسلمان کے نکاح میں آجائے تو اس مسلمان کے ماتحت اوراس کے گھر میں رہتے ہوئے اپنے فدہبی رسوم ادا کرنا جائز نہیں ہے؛ لہذا شوہر کوئت ہے کہ وہ کنیسہ میں جانے سے روکے، اسی طرح گھر میں رہ کر کے اپنے فدہبی رسومات

اس کوکو ہندیہ میں ان الفاظ کے ساتھ تقل کیا گیا ہے:

إذا تزوج المسلم الكتابية فله منعها من الخروج إلى البيعة والكنيسة ومن اتخاذ الخمر في منزله، كذا في النهر الفائق. (الهندية قديم ١/ ٢٨١، حديد ١/ ٣٤٧)

وقال القدوري في النصرانية تحت مسلم لا تنصب في بيته صليبا وتصلى في بيته حيث شاء ت، كذا في المحيط. (هندية قديم ٥/ ٣٤٦، حديد ٥/ ٤٠١)

# عیسائیمشنریزاداروں میں ملازمت

سے ہاسپٹل اورقرض مہیا کرنے والے ادارے بھی قائم کرتی ہیں، بیادارے خدمت خلق کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کی تبلیغ اور کم سے کم دوسروں کوان کے مذہب سے دور کرد یئے میں اہم کردارادا کررہے ہیں، ایسےاداروں میں خدمت کرنے اوران کی خدمت سے استفادہ کرنے میں مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہئے؟

المستفتى: اسلامك فقا كيرمى انريا

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله المتوفیق: عیسائی مشزیز کے ادارے جس میں ہسپتال اور قرض مہیا کرنے کے ادارہ وغیرہ ہوں، اوران اداروں میں خدمت خلق کے ساتھ ساتھ عیسائی ند ہب کی تبلیغ ہوتی ہے، اور دوسروں کو ان کے مذہب سے دور کرکے اپنے عیسائی ند ہب سے قریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ان کے اپنے مذہب سے دور کرنے کا کردا رادا کیا جاتا ہے، توایسے اداروں میں کسی مسلمان کے لئے ان کی جماعت میں کردار ادا کرنے کے لئے ملا زمت کرنا جا تر نہیں ہوگا؛ ہاں البتہ اگر کوئی مسلمان عالم دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر ایسے اداروں میں رہ کرا سلام کی تبلیغ کرتا ہے، تواس کی گنجائش ہوسکتی ہے۔

ہواروں میں رہ اور اس میں اس کے اندر معصیت پر تعاون سے ممانعت فرمائی ہے، ملاحظہ فرمائے:

أقول: يحرم طلب العلم الديني لأجل الدنيا، ويحرم تعليم من يرى فيه الغرض الفاسد لوجوه، منها: أن مثله لا يخلو غالبا من تحريف الدين لأغراض الدنيا بتأويل ضعيف، فوجب سد الذريعة. (رحمة الله الواسعة شرححجة الله البالغة، مكتبه حجاز ديوبند ١٣٣/٣)

فصديق الإنسان من يسعى في عمارة آخرته وإن كان فيه ضررا

لدنياه، وعدوه من يسعى في غارة آخرته وإن كان فيه نفع لدنياه، وقد قال الله تعالىٰ: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ. [المائدة: ٢] ﴾ (مجالس الأبرار، ص: ٣١ ٥، المجلس الخامس وثمانون، بحواله فتاوي محمو ديه ميرثه ٦/٦)

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ﴿ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم الله أَكْبَر كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً. الحديث (المعجم الكبير ٢ / ١٣٥، برقم: ١٥٧٠)

(مفتی)شبیراحمه قانتمی

خادم الحديث والافتاء جامعه قاسميه مدرسه شاہی مرا دآبا د (يو-يي ) بروز سيچر *اربع*الاول <u>۳۳۷ ا</u>ھ

# (١٦) باب المال الحرام ومصرفه

# مال حرام كاايك لقمه كهانے سے نماز كى قبوليت كاحكم

سوال[۱۰۹۱]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہ مال حرام کا ایک لقمہ اگر کھالے، تو اس سے اس شخص کا حیالیس دن کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا ،اس عمل سے فرض نماز مراد ہے یا تمام اعمال فرائض ونو افل سب مرادیں؟ المستفتى: راغب حسين

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: لقمرام كي وجهع إليس روز كاعمل قبول نه ہونے کی روایت ذیل میں درج ہے۔

عن ابن عباسٌ، قال: تليت هذه الآية عند رسول الله صلى عليه وسلم: يا ايهاالناس كلوا مما في الأرض حلالا طيباً، فقام سعد بن أبي وقاصٌّ فقال: يـا رسـول الله صـلـي الله عـليه وسلم أدع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فـقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد! أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والـذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتـقبـل مـنه عمل أربعين يوماً، وأيما عبد نبت لحمه من السحت، والربا فالنار أولي به. (المعجم الأوسط، دارلفكره/٣٤، رقم: ٩٥ ٦٤)

اوراس حدیث میں جالیس روز تک عمل قبول نہ ہونے میں فرائض ونوافل سب شامل ہیں اور قبول نہ ہونے سے مراد ذمہ سے ساقط ہونے کے بعد اللہ کے یہاں سے قبولیت کا جوا جرونو اب ملتاہے، وہنہیں ملے گا، مگر ذیہ ہے ساقط ہوجائے گا، فرائض ونو افل سب شامل كى حديث بخارى لا يقبل الله صرفا ولا عدلا كتحت فتح البارى ميس ہے۔

واختلف تفسيرها، فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة.

(فتح الباري، باب حرم المدينة، دارالفكر ١/٤٨، اشرفيه ديوبند ١٠٦/٤، تحت

رقم الحديث: ١٨٧٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۳/۱۳ هد

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه اارزی قعده ۱۴۲۴ه ( فتوکی نمبر:الف ۷۸۴۲/۳۱

# طالب علم کااپنے ساتھی کی چیز بلاا جازت استعمال کرنا

سوال [۱۹۹۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زیدایک مدرسہ کا متعلم تھا ، دوران تعلیم جسیا کہ بعض طلبہ کی عادت ہوتی ہے کہ فداق میں اس نے اپنے بعض ساتھیوں کی کھانے پینے کی معمولی اشیاء بنا ان کی اجازت کے کھالی اور اس بات کو ایک عرصہ گذر گیا ہے۔ اب زید کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ ساتھی کہاہیں؟ وہ چاہتا ہے، ان اشیاء کی قیمت اداکرے اس کے تدارک کی کیاشکل ہوگی؟

المستفتى: عبدالقادر بجنوري

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: وه ساتھی کہاں ہے، معلوم نہیں ہے، تواس کی نیت کر کے تخمینہ سے پھیزائدر قم صدقہ کردیں۔

من اكتسب مالا بغير حق، فأما أن يكون كسبه بعقد فاسد كالبيوع الفاسدة، أو الاستئجار على المعاصي، أو السرقة .....ففي جميع الأحوال، المال الحاصل له حرام عليه .....ويجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك، وإن لم يجد المالك ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه .....فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء. (بذل المجهود، باب فرض الوضوء،

سهارنپور ۲۷/۱، دار البشائر الإسلامية ۹/۱ ، ۳۵، تحت رقم الحديث: ۹۹، البحرالرائق، زكريا۸/۹۲، كو ئنه ۱/۸ ، ۲**) فقط والتّدسجا نهوتعالى اعلم** 

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۶ ۱۴/۱۹ ه كتبه: شبيراحمه قاسى عفاالله عنه ۲۱ رصفرالمطفر ۱۳۱۹ه (فتو ئانمبر:الف ۵۲۲۹/۳۳)

# مال حرام میں تعدی پائی جاتی ہے یا نہیں؟

سوال [۱۰۹۱۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ بکر کی بالکلیہ کمائی اور رقم حرام طریقے کی ہے، اس نے وہی حرام رقم اپنے داماد زید کوری نزید نے اسی رقم کے ذریعہ ایک جائز دھندہ کیا۔ مذکورہ زید کے لڑکے کیساتھ میں اپنی لڑکی کا رشتہ کرنا چا ہتا ہوں ، اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ بیر شتہ میرے لئے ازروئے شرع مناسب ہے یا نہیں؟ جو بھی تھم ہو واضح طور پر باحوالہ کتب معتبرہ سے وازیں۔ المستفتی: وسی احربتوی

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: حرام مال کے متقل ہونے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بعینہ وہی حرام مال دوسر ہے کی ملکیت میں پہو نچنے کے بعد بھی حرام رہتا ہے؛ لہذا اس مال کو دوسرا شخص بھی جان بوجھ کراستعال کرے گا ،تو حلال نہ ہو گا؛ لیکن اگر دوسرا آ دمی اس مال کو دوسرا شخص بھی جان بوجھ کراستعال کرے گا ،تو حلال نہ ہو گا؛ لیکن اگر دوسرا آ دمی اس مال کو فروخت کر کے اس کے وض میں دوسری چیز حاصل کرتا ہے، تو حاصل شدہ چیز حرام نہیں ہوئی ہے؛ کیونکہ استہلاک کے بعد حکم میں تبدیلی آ جاتی ہے؛ لہذا دا ماد نے سسرال سے آئے ہوئے بیسے کا استہلاک کر دیا ہے اور جائز تجارت میں لگا کر عین مال حرام ہلاک کر کے اس کے وض میں دوسرے منافع حاصل کئے ہیں؛ اس لئے دوسرے منافع حاصل کئے ہیں؛ اس لئے دوسرے منافع اس کے حق میں جیں ،جیسا کہ نائی

کی کمائی ہے؛ لہذا آپ بنی اڑکی کی شادی زید کے لڑے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔

إذا غصب حنطة فزرعها، أو نواة فغرسها غير أن عند أبي يوسفٌ يباح الإنتفاع فيهما قبل أداء الضمان لوجود الاستهلاك من كل وجه.

(هداية، كتاب الغصب، فصل فيما يتغير بفعل الغاصب اشرفي ديو بند ٤ /٣٧٧)

إمرأة زوجها في أرض الجور إذا أكلت من طعامه ولم يكن عينه غصباً، أو اشترى طعاماً، أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من ذلك والإثم على الزوج. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، زكريا ٥٣/٥ ٥-٥٥، كراچي ٣٨٦/٦) فقطوالله بيجا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۸رزی الحجه ۱۴۱۸ه (فتو ی نمبر:الف ۵۵ ۲۷/۳۷)

# ما لک معلوم نہ ہونے کی صورت میں چوری کے مال کامصرف

سوال [۱۰۹۱۷]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اگر کسی کا مال چوری کر لیایا پیسے چوری کر لیئے اوراس قم کو اپنے کسی ذاتی کا میں استعال کر لیا ور مال کو بھی خرچ کر لیا اور بعد میں وہ شرمندہ ہوکر بیچا ہتا ہے کہ اس کا بدلہ دنیا ہی کے اندراداکر دے تاکہ آخرت کی رسوائی سے نے جائے اور جس کا مال چوری کیا ہے ، اس کو زید کا پیچ بھی نہ نکلے تو کیا ایسا کوئی راستہ شریعت کے اندر ہے؟ اور جس کا مال چوری کیا ہے ، اس کو زید کا پیچ بھی نہ نکلے تو کیا ایسا کوئی راستہ شریعت کے اندر ہے؟ اور جس کا مال چوری کیا ہے ، اس کو زید کا پیچ بھی نہ نکلے تو کیا ایسا کوئی راستہ شریعت کے اندر ہے؟

باسمه سبحانه تعالى

السجواب وبالسه التوفيق: چوری کامال ياروپيه وغيره جو چيز بھی ہو، اگر مالک کا پته نه ہو، تو وہ مال يا اتن مقدار روپيه بلانيت ثواب فقراء ومساكين پراپنے ذمه سے گناہ ساقط ہونے کی نیت سے صدقہ کر سکتا ہے۔

كما في البذل: صرح الفقهاء: بأن من اكتسب مالا بغير حق، فإما أن يكون كسبه بعقد فاسد—أو بغير عقد كالسرقة، والغصب، والخيانة، والغلول، ففي جميع الأحوال، المال الحاصل له حرام عليه؛ ولكن إن أخذه من غير عقد لم يملكه و يجب عليه، أن يرده على مالكه إن وجد الممالك وإلا ففي جميع الصوريجب عليه أن يتصدق بمثل تلك الممالك وإلا ففي جميع الصوريجب عليه أن يتصدق بمثل تلك الأموال على الفقراء. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، سهارن پور ١/٧٧، دارالبشائر الإسلامية، ١/٩٥٩، تحت رقم الحديث: ٥٩، شامي، زكريا ٩/٥٥، كراچي ٥٩/٦)

وفي العرف الشذي: وأما رجاء الثواب من نفس المال فحرام بل ينبغى لمتصدق الحرام.... تخليص رقبة و لا يرجوا الثواب منه؛ بل يرجوه من ايتماره أمر الشارع. (العرف الشذي، على هامش الترمذي، النسخة الهندية /٣) فقط والله بحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۲/۲/ ۱۳۱۷ه ه

كتبه.:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۲۲ رصفرالمفظر ۱۳۱۷ه ( فتوی نمبر:الف۲۷۱/۳۷)

### زائدتول کے ذریعہ جمع شدہ رقم حلال نہیں

سوال [۱۹۹۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے عمر کے ساتھ گئے کی تجارت کی تھی، عمر جب گئے کے کا شذکاروں سے خرید تا تھا، تو زا کدوزن تول لیتا تھا، اس میں کا شذکار کا نقصان بھی ہوتا ہے اور قیمت وزن کے برابر ہی ادا کرتا تھا، اس طرح پر زید کے حصہ میں آئی ہوئی رقم ایک ہزار کے قریب ہوگی اوران کا شذکاروں کا پیۃ لگا نا بھی دشوار کن مسئلہ ہے، شریعت کی نظر میں بیمل کیسا ہے؟ اور اس

[mr+]

عمل فتیج سے کسی طرح دست برداری ہوسکتی ہے؟ جس وقت یہ تجارت کی گئی تھی، اس وقت زید کوا تناعلم بھی نہ تھا، شریعت کا حکم کیا ہے؟ مہر بانی فر ما کر مذکورہ متیوں سوالوں کے جوابات صاف واضح انداز میں دینے کی زحمت فر ما کرا حسان عظیم فر ما کرعنداللّٰد ما جور ہوں۔ المستفتی: اجمل علی، ساکن زادت پور، کانٹ، شا جہاں پور

البعدواب و بالله التوفیق: زید نے زائدتول کے ذریعہ جورقم اکٹھا کی ہے، وہ اس کے لئے حلال نہیں اس رقم کواصل ما لک تک پہنچا نا ضروری ہے، اگر اصل ما لک تک رسائی ممکن نہیں ہے، تو بلانیت ثواب اتنی رقم فقیروں اورغریبوں پرخرچ کردے۔

باسمه سجانه تعالى

من اكتسب مالا بغيرع قد كالسرقة، والغصب، والخيانة، والغلول، ففي جميع الأحوال المال الحاصل له حرام عليه؛ ولكن إن أخذه من غير عقد لم يملك ويجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد الممالك، وإلا ففي جميع الصوريجب عليه أن يتصدق بمثل تلك الأموال على الفقراء. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، سهارن يور ١/٣٧، دارالبشائر الإسلامية، ١/٩٥٣، تحت رقم الحديث: ٥٩، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤٦/٣٤) فقطوالله بجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۲۸ره ۱۴۲۴/۵ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۸ر جمادی الاولی ۱۳۲۴ ه (فتو کی نمبر:الف ۲۵/۱۵۷۸)

# اسکول میں پروگرام کے حیلہ سے ڈرائیوروں سے جبراً روبیہ وصول کرنا

سے ال [۱۰۹۱۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے طالب علمی کے زمانہ میں کذب بیانی کرکے بیریل پر گاڑی روک کر ڈرائیوروں سے اسکول میں پروگرام کے حیلہ سے جبرا روپے وصولے؛ حالانکہ اسکول میں کسی طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا،اس وقت زید کی عمر تقریباً پندرہ سال تھی، بنظر شرع یمل کیسا ہے؟ اوراس کی تلافی کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟ اور بیرقم تقریباً ہزار آٹھ سورویہ یے کقریب ہوگی۔

الممستفتى: اجمل على،ساكن زادت پور، كانث، شا جهماں پور باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: زیدنے زمانهٔ طالب علمی میں دھوکہ دے کر جتنے پسے حاصل کئے، وہ اس کے لئے جائز نہیں، وہ پسے ان لوگوں تک پہنچا نا ضروری ہے، جن سے وصول کیا تھا ،اگراصل مالک نہ ملے،تو بلانیت تواب اتنا پیسے فقیروں اور مسکینوں پرصرف کردے، یہی تلافی کی صورت ہے۔

إن أخذه من غير عقد لم يملك ويجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك وإلا ففي جميع الصور يجب عليه أن يتصدق بمثل تلك الأموال على الفقراء. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، سهارن پور ٢٧/١، دارالبشائر الإسلامية، ٢/١ ٥٥، تحت رقم الحديث: ٥٩، تبيين الحقائق، امدادية ملتان ٢٧/١، زكريا ٧٠، هندية، زكريا قديم ٥٩٥، حديده /٤٠٤) فقط والله مجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸/۵/۲۸ ه کتبه:شبیراحمه قاسی عفاالله عنه ۲۸ جمادی الاولی ۱۳۲۴ه (فتو کی نمبر:الف ۲۵/۳۷ (



# (١١) باب الأدب

### کتے کوبسم اللّٰہ بیڑھ کرروٹی دینا

سوال [۹۱۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ کتے کوروٹی دیتے وقت بسم اللّه پڑھتے ہیں، تب روٹی دیتے ہیں، بہت سے حضرات بسم اللّه کہہ کرروٹی دیتے ہیں، پیطریقہ جائز ہے یانہیں؟ اس کا جوابتح سرفر مائیں۔ المستفتی: امین الدین، نرائن پور، پوسٹ: موہن پور، نجیب آباد بجنور (یوپی) المستفتی: امین الدین، نرائن پور، پوسٹ: موہن پور، نجیب آباد بجنور (یوپی) المستفتی

الجواب و بالله المتوفیق: کتامنجمله درندول میں سے ایک درندہ ہے اور شوقیہ طور پر اس کا پالنا بھی جائز نہیں ہے اور جب اس کا پالنا امر مذموم اور ممنوع ہے، تو کھلا پلاکر اس کو مانوس کرنا عمدہ اور بہتر کا منہیں ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کام عمدہ اور بہتر ہوتا ہے، اس میں بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، جبیبا کہ کھانا کھانا ، مسجد میں داخل ہونا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا وغیرہ اس کے برخلاف قضاء حاجت کے لئے بیت داخل ہونا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا وغیرہ اس ہے؛ اس لئے اس وقت بسم اللہ پڑھنا بھی مسنون نہیں ہوگا۔ مسنون نہیں ہے، توایسے ہی کتے کوروٹی ڈالتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھی مسنون نہیں ہوگا۔ حدیث شریف ملاحظ فرمائیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله و ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. (عمدة القاري كتاب بداء الوحي، زكريا ٣٣/١، دار احياء التراث العربي ١/١، مرقاة المفاتيح، مكتبه امداديه ملتان ٣/١،

كتاب الأذكار للنووي ٩٦، رقم: ٣٣٥، دارالكتب العلمية) فقط واللرسجان و وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۹/۳۲۷ اید كتبه:شبيراحمرقاسمىعفااللەعنه ۸رصفرالمظفر ۱۳۲۳ھ (فتوكانمبر:الف۲ ۲۹۸۳۵)

### امرد سے خدمت لینا

سوال[۱۰۹۲۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کدا مردسے خدمت لینااس زمانہ کے لحاظ سے کیسا ہے؟

المستفتى: طاهر حسين فاضل يور

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: امردسجسمانی خدمت لینافتنه سے خالی نہیں ہے؟ اس کے علماء نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔

وفتنة الأمرد ظاهرة لا يحتاج إلى خبر، وقد أفتى الشيخ محي الدين النووي بمنع النظر إليه سواء كان بشهوة، أو بغير شهوة .....قلت الأولى في هذا النزمان أن يفتي بقول الشيخ محي الدين لظهور الفسق، والشناعة بين الناس. (البنايه، كتاب الكراهية، فصل في الوطء والنظر واللمس اشرفيه ديو بند (البنايه، كتاب الكراهية، فصل في الوطء والنظر واللمس اشرفيه ديو بند

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰ ماار ۱۳۹۵ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۹رزی قعده ۴۱۵ اه (فتوکی نمبر:الف ۱۳۷۱ ۱۳۷)

الجھے کاموں میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا

سے وال [۱۰۹۲]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے

بارے میں: کہ خور دونوش کے علاوہ دیگراشیاء کے اخذ وتناول میں آیااستعمال نیمین مسنون ہے؟

المستفتى: روح الامين

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: براجها كام دائين باته عرنامسنون ب،اس

طرح دائیں ہاتھ سے پکڑنامسنون ہے۔

عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يحب التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله، وترجله. (صحيح البخاري، باب التيمن في الأكل

مسلط على حجوره رفعاده الرقع (عدد المسلط على المسلط الله المسلط المسلط الموتعالي المم وغيره، النسخة الهندية ٢/ ٨١٠، رقم: ١٧١، ف: ٣٨ ه) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه سرصفرالمنظفر ۱۳۱۹ھ (فتو كانمبر:الف ۲۱۹۳۵)

(فتوى نمبر:الف٣٣٥)

# رات میں ناخن تر اشنے کا حکم

سوال [۱۰۹۲۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہرات میں ناخن تراشنا خلاف مسنون اور باعث کراہت ہے؟

المستفتى: روح الامين

باسمه سجانه تعالى

باسمه عاده قال التوفيق: رات مين ناخن تراشنا مروه نهين مها فقال: سأل أبا يوسف عن قص الأظافير في الليل، فقال: سأل أبا يوسف عن قص الأظافير في الليل، فقال: ينبغي، فقال: مالدليل على ذلك؟ فقال قوله عليه السلام: الخير لا يؤخر. (هندية، الباب التاسع عشر، زكريا قديم ٥/٨٥، حديد ٥/٣١٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شيراحم قاسمى عفا الله عنه كرم فالمنظم ١٣١٩

# کیا مجمع عام میں چھینکنے والے کا جواب دینالازم ہے؟

سوال[۱۰۹۲۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض لوگ مجمع عام میں چھینکنے کے بعد زور دار آواز سے الحمد للد پڑھتے ہیں، ایسا کرنا کیا درست ہے؟ اور مجمع عام کے ہرایک پر چھینک کا جواب دینالازم ہے، اگر لازم ہے، تو چھینکنے والے کوسنا کریا دل میں؟

المستفتى: محرمشاق،نور پورى

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: مجمع عام میں چھینک آنے پر بآواز بلندالحمدلله پڑھینک آنے پر بآواز بلندالحمدلله پڑھینک کا جواب دینا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ ایک خض جواب دیدے تو سب کی طرف سے کافی ہوجائے گا؛ البتہ افضل بیہ ہے کہ تمام سامعین جواب دیں تا کہ ظاہر حدیث پڑمل ہوجائے۔ نیز چھینک کا جواب سنا ناضروری ہے، محض دل میں جواب دینا کافی نہیں ہے۔

عن أبي هرير قَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه ألى يشمته. (بخاري، باب ما يستحب من العطاس، وما يكره من التثاؤب، النسخة الهندية 19/۲، رقم: ٥٩٨٢، ف: ٣٢٣٣)

وينبغي للعاطس أن يرفع صوته بالتحميد حتى يسمع من عنده فيشمته، ولوشمته بعض الحاضرين أجزأ عنهم والأفضل أن يقول كل واحد منهم بظاهر الحديث. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا٩ / ٩٤ ٥، كراچي ٢ / ٤١٤)

لا يسقط فرض جواب السلام إلا بالإسماع كما لايجب

إلاب الإسماع، ولوكان المسلم أصم ينبغي أن يريه تحريك شفتيه، وكذلك جواب العطيسة. (هندية، الباب السابع في السلام وتشميت العاطس، زكريا قديم ٥/٦، حديد ٥/٣٧٨) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۲/۲/۱۳۴۱ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲ رصفرالم نظفر ۱۳۳۱ هه ( فتویل نمبر:الف۹۸۷۸/۳۸

### کیاد اہنی کروٹ پر ہی اٹھناسنت ہے؟

سوال [۱۰۹۲۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ نیندسے جاگ کر بستر سے کیا داہنی کروٹ پراٹھنا سنت ہے، جبیسا کہ داہنی کروٹ پرسونا سنت ہے؟

المستفتى: بإرون رشيدكر نائكي

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: حديث پاك سے دائن كروك پرسوناتو ثابت مردائن كروك ، مى يراٹھنا ثابت نہيں ہے۔

عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك الخ. (صحيح البخاري، باب النوم على الفسق الأيمن، النسخة الهندية ٢ / ٩٣٤، رقم: ٢٠٧٠، ف: ٥٩٥) فقط والترسجان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۵ م۱۲۲ م

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۵رجمادی الثانیهٔ ۱۳۲۶ه (فتویلنمبر:الف۲۲۰۵/۳۲)

## قبله کی طرف پشت کر کے بیٹھنا

سوال [۱۰۹۲۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہا گرکوئی آ دمی مسجد کے اندر قبلہ رخ کرنے کے بجائے ہمیشہ یاا کثر پورب کی طرف منھ کر کے بیٹھے اور تشیج پڑھے یا خاموش بیٹھے تو کیا یہ ناجا ئزیا مکروہ ہے؟ وضاحت سے جواب تحریفر مائیں۔

المستفتى: عابد حسين محلّه نيويسنى انصار كلال ،مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: اگرمسكه مسائل ياتقرير وغيره كے لئے قبله كى طرف پشت كركے بورب كرتا ہے، تو صرف خلاف اولى ہے قابل ملامت نہيں ہے۔ (متفاد: امدادالفتادى ٢٨ ر٥٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۱ر۲ ۱۳۳۰ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۱ رصفرالمظفر ۱۸۱۳ هه (فتوکی نمبر:الف ۳۸ ر ۱۰۰۷)

### غصه كاعلاج

سوال [۱۰۹۲۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے ایک عزیز ہیں جن کا نام شخ احمد ہے جن کی عمر ۲۲ سال ہے اور تندر سی ٹھیک ہے، تعلیم اردو عربی سے ماہر ہیں اور احمد نگر ضلع کے ارد و بورڈ کے صدر کی جگہ پر فائز ہیں،ان کی تندر سی دن بدن گرتی جارہی ہے۔

(۲) طبیعت میں چڑ چڑا پن ہو گیا ہے، بھوک بہت گئی ہے، مگر کھانے کو بیٹھنے پر پہیٹ بھرامعلوم ہوتا ہے، کھانا دو جارلقمہ کے بعد ہی بند کر دیتے ہیں، پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، تلاوت کا سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے، مگر اب دن بدن کوئی بھی بات بہت جلد بھول جاتے ہیں، تلاوت کا سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے، پوری زندگی صبر اور سکون میں گذری ہے، مگر آج کل میرحالت ہے اللہ جانے یہ کیوں ہور ہا ہے، آپ کوئی راسته ضرور بتا ئیں۔
مگر آج کل میرحالت ہے اللہ جانے یہ کیوں ہور ہا ہے، آپ کوئی راسته ضرور بتا ئیں۔
المستفتی: ملائمہ قاسم، احمد مگر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ہم تعویز گنڈے کا کام نہیں کرتے ہیں؛ البتہ غصہ تم کرنے کے لئے حدیث شریف میں ایک علاج بتلایا گیا ہے کہ جب غصہ آئے توکسی ترکیب سے ان کولٹادیا کریں۔

عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: اتقوا الغضب، فإنها جمرة توقد في قلب ابن آدم، ألم تر إلى انتفاخ أو داجه و حمرة عينيه، فمن أحسن من ذلك شيئاً، فليلزق بالأرض. (المصنف لابن أبي شيبة، واذكر في الغضب من هوسسه علوم القرآن ١٣/٥٦، رقم: ١٩٥٨، مسند أحمد بن حنبل ٢١/٣، رقم: ١٠٨، سنن الترمذي، باب ما أحبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة، النسخة الهندية المندي، دارالسلام رقم: ١٩١١) فقط والله عنها فوتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ جما دی الاولی ۱۲۱۵ هه (فتوکی نمبر:الف۲۸۲۱/۳۸)

### دوسرول سے جسمانی خدمت لینے کے احکام

سوال [۱۰۹۲۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں : که(۱)جسمانی خدمت لیناہاتھ پاؤں وغیرہ دوسروں سے دبوانا کیا نبی کریم صلی الله عليه وسلم سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو مدلل وباحوالہ تحریر فر مائیں اور اگر ثابت نہ ہو، تواس کا شرعی حکم رقم فرمائیں۔

(۲) بصورت جواز وثبوت جسمانی خدمت لینے کا مسنون طریقہ اور بیر کہ کن کن لوگوں سے بیخدمت لی جاسکتی ہے؟

(۳) اورجسم کے وہ اعضاء جن کا دوسروں کےسامنے کھولنا جائز نہیں ہے،ان کے د بوانے کا کیا حکم ہے؟ مدل تحریر فر مائیں۔

المستفتى: خورشيدانورالقاسى،مدرس مدرسه ثنابى،مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: (۱) ہاتھ پاؤں وغیرہ دوسروں سے دبواناحضور ﷺ سے کسی حدیث میں خاکسار کی نظر سے نہیں گذرا ہے؛ البتہ مل صحابہ اور عبارات فقہاء سے خوف فتنہ سے حفاظت کی شرط کے ساتھ ثابت ہے؛ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن الزبیراً یک بوڑھی عورت سے اپنا بیر د بوایا کرتے تھے۔

وعبدالله بن زبيرٌ، استأجر عجوزا،لتمرضه وكانت تغمز رجله.

(هداية، كتاب الكراهية، فصل في الوطء والنظر والمس، اشرفي ٤ / ٥٩ ٤ )

(۲) اگراپی اولا دہو، تو علی الاطلاق ہرایک سے دبوا ناجائز ہے، چاہے باریش ہویا بےریش؛ اس کئے کہاس میں کوئی فتہ نہیں ہے۔

يغمز الرجل رجل والديه. (عالمگيري، الباب الثامن، زكريا قديم ٥/ ٣٢٨، حديد ٥/ ٠ ٣٨، المحيط البرهاني، المحلس العلمي ٢٣/٨، ١، رقم: ٩٧٣٤)

اوراگراولادنہیں ہیں،تو باریش مرد کامل سے دبوا ناجا ئز ہے اور بےریش امرد سے سے دبوا ناجائز نہیں ہے۔

وفتنة الأمرد ظاهرة ولايحتاج إلى خبر وقد أفتى الشيخ محى الدين النووي يمنع النظر إليه سواء كان بشهوة، أو بغير شهوة (إلى قوله) الأولىٰ في هذا الزمان أن يفتي بقول الشيخ محي الدين بظهو ر الفسق، والتنازعة

**بين الناس**. (بنايه، فصل في الوطء والنظر والمس، اشرفية ٢١/٤ ١٣، قديم ٢٦٦/٤)

(m) صرف پنڈ لی کھول کر د بوانے کی گنجائش ہے،اور ران کھولنانا جائز اور حرام ہے

اورا گرران د بوانے کی ضرورت ہو اور فتنہ کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو، تو کیڑے کے اوپر سے د بوانے کی گنجائش ہے۔

لابأس بأن يغمز الرجل الرجل إلى الساق (وقوله) يبيح أن يغمز الفخذ ويمسها وراء الثوب وغيرها. (عالمگيري، الباب الثامن، زكريا حديد ٥/٠ ، قديم ٥/٠ ٣٢، المحيط البرهاني، المحلس العلمي ٢٣/٨، وقم: ٩٧٣٤) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۵ار۳ ر۱۳ ماره

كتبه:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۱۵ ررئیچالاول ۱۲۱۲ هـ (فتو کانمبر:الف ۲۵ ۹۱۷)



### معذوروں اور بوڑھوں کے حقوق کا تحقیقی جائزہ

معذوروں اور بوڑھوں کے حقوق سے متعلق فقہ اکیڈمی کی طرف سے ۹ رسوالات پر مشتمل سوال نامہ آیا ہواہے، ہر ایک سوال وجواب کوالگ الگ عنوا نات کے ساتھ درج کرکے جوابات پیش کئے گئے ہیں، جوزتیب وارذیلی سرخیوں میں آرہے ہیں،ملاحظہ فرما ہے:

### والدین کسی قدرکسب معاش پر قادر ہوں توان کا نفقہ اولا دیر لازم ہے یانہیں؟

سوال [۱]: اگرکوئی شخص بڑھا ہے کی عمرکو پہنچ گیا؛ کیکن اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسب معاش نہ کر سکے، کسی قدر مشقت کے ساتھ ہی سہی وہ کما کرخودا پی ضرورت پوری کرسکتا ہے، تو کیاا پیشے خص کواس کی اولا دیا اعزہ وا قارب جن کے ذیمہ اس کا نفقہ واجب ہے کسب معاش پر مجبور کرسکتے ہیں؟

المستفتى: فقه اكيرى

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: اگروالدین اورعمررسیده کمزور شخص کسب معاش پر قادرنه هول اوروه ضرورت مند هول، توان کے چھوٹوں پران کا نفقه لازم اور واجب هوتا ہے، اگر حقیقی اولا دیں ہیں تو ان پر واجب ہوتا ہے۔ اور اگر حقیقی اولا دین نہیں ہیں، تو قریبی اعزه پران کا نفقہ لا زم ہوتا ہے، جبیبا کہ بھائی بھیتج وغیرہ۔

اورا گرعمررسیدہ کمزور تخص کسی قدر رکسب معاش پرقادر ہوا ورضر ورت مند ہوا وراس کی اولا دخوش حال ہوا ور کمانے پراچھی طرح قادر ہو، توالیبی حالت میں امام شمس الائمہ سرھسی اورامام شمس الائمہ سنرھسی گفر ماتے ہیں کہ باپ

کے سب معاش پر قادر ہونے کے باوجود بیٹے کو باپ کاخر چدد نے پر مجبور کیا جائے گا اور بیٹے پر لازم ہے کہ باپ کو آرام کا موقع دے اور اس کا سارا خرج بیٹا ادا کرے اور اس کے برخلاف مش الائمہ حلوائی فرماتے ہیں کہ باپ اگر کسب معاش پر قادر ہوتو بیٹے کو باپ کا نفقہ ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا؛ بلکہ بیٹے کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہ تو باپ کو آرام کا موقع دے دے اور سارا خرج بیٹا اپنے ذمہ لے لے اور چاہتو خرج ادا نہ کرے اور باپ اپنی کمائی کی محت سے گذارا کرے ۔ اور تمس الائمہ حلوائی کی رائے کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیٹا باپ کو کسب معاش پر مجبور کرسکتا ہے؛ لیکن حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ باپ اگر کسی قد رکسب معاش پر قادر ہوتو باپ کو کسب معاش پر مجبور نہیں کیا جائے گا؛ بلکہ اولا داپنی کمائی کے ذریعہ سے باپ کا خرج ادا کرے معاش پر مجبور نہیں کیا جائے گا؛ بلکہ اولا داپنی کمائی کے ذریعہ سے باپ کا خرج ادا کرے اور باپ کو آرام کا موقع دے ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مس الائمہ سرخسی کی بات زیادہ رائح ہوتا ہے اور بہی خام رائر وایت بھی ہے۔

ال سلسله ميں پہلے حديث شريف ملاحظ فرمائے:

عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم ﴿ يَهَبُ لِمَنُ يَشَآءُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ لَكُم ﴿ يَهَبُ لِمَنُ يَشَآءُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أو لادكم من كسبكم. (ترمذي شريف ١/٢٥٢، رقم: ١٣٥٨)

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. (نسائي شريف ٢/ ١٨٦، رقم: ٤٤٥٧)

اس كو" تا تارخاني "مين اس طرح كالفاظ مين تقل كيا كيا هيا ما حظفر ما يك:
ثم يفوض على الابن نفقة الأب إذا كان الأب محتاجا والابن موسرا،
سواء كان الأب قادرا على الكسب أو لم يكن، وذكر شمس الأئمة
السرخسي في شرح أدب القاضي للخصاف: أن الأب إذا كان كسوبا
والابن أيضا كسوب يجبر الابن على الكسب في نفقة الأب، وذكر شمس
الأئمة الحلواني في شرح أدب القاضي للخصاف: أنه لا يجبر الابن على
نفقة الأب إذا كان الأب قادرا على الكسب، واعتبره بذي الرحم المحرم،
فإنه لا يستحق النفقة في كسب قريبه ولا على قريبه الموسر إذا كان هو
كسوبا، وفي الفتاوى الخلاصة: وفي الأصل إذا كان الأب والابن معسرين
لا تجب على أحدهما نفقة الآخر. (الفتاوى التاتار حانية ٥/ ٢٥ - ٢٦، وقم: ٨٣٦٨)

تجب على الموسر نفقة أبويه وأجداده و جداته ..... سواء كانوا قادرين على الكسب أو لا، قيل: هو ظاهر الرواية، وقال الحلواني: الابن الكاسب لا يجبر على نفقة الأب الكاسب؛ لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة في إيجاب النفقة على الغير، وفي الفتح: يجبر الموسر على نفقة أحد من قرابته إذا كان رجلا صحيحا وإن كان لا يقدر على الكسب إلا في الوالد خاصة. (مجمع الأنهر ٢/ ١٩٥٥-١٩٩)

ال كون بناية شرح مراية على كافى واضح الفاظ سي نقل كيا كيا سيء ملاحظ فرما يئ: واستدل شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي بقوله تعالى: "فلا تقل لهما اف" [الإسراء: ٢٣] وقال: نهى عن التأفيف يعني الأذى، ومنع الأذى في منع النفقة على حاجتها أكثر، ولهذا يلزمه نفقتهما وإن كانا قادرين على الكسب؛ لأن معنى الأذى في الكد والتعب أكثر منه في التأفيف، وقال عليه السلام: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، فالدو الله عليه السلام: إن أطيب من كسبه، فكلوا من كسب أولادكم. (البناية ٥/٠٠٠)

### عمررسيره لوگول كانفقه وعلاج دوسرول پركب واجب موگا؟

سےوال [۲]: عمر رسیدہ کمزوراورضعیف لوگوں کا نان ونفقہاورعلاج ان کی اولاد پران کے قریبی اعز ہ پرکن صورتوں میں واجب اور لازم ہوتا ہے؟

المستفتى: فقه كيرمى

#### باسمة سجانه تعالى

**الجهواب وببالله التوهنية**: كمزورول كاخرچان كي اولا ديرياان

کے چھوٹو ں پریاان کے قریبی اعز ہ پر دوصور توں میں واجب ہوتا ہے:

- (۱) عمر رسیده موکرکسب معاش پرقا در نه مول اور ضرورت مند مول ب
- (۲) عمر رسیدہ ہونے کی کوئی قید نہیں ہے، مگر معذور ہوں، مثلاً لنکڑ ہے ہوں، اپنج ہوں، عمر رسیدہ ہونے کی کوئی قید نہیں ہے، مگر معذور ہوں، مثلاً لنکڑ ہے ہوں، اپنج ہوں یا کئی اور طریقے سے ایس بیاری کا شکار ہوں جس کی وجہ سے کسب معاش پر قادر نہ ہوں، تو ایسی صورت میں عزیز وا قارب پران کا علاج واجب اور لازم ہوتا ہے، اگران کا علاج ومعالجا ورخرچ واخرا جات عزیز وا قاب ادائہیں کریں گے، تو گنہگا رہوں گے۔

اس كو "بناييشر تهرائي" مين ان الفاظ كساتح تقل فرما يا به ملا حظ فرما يئة:
و على الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده و جداته إذا كانوا فقراء،
وإن خالفوه في دينه. (هداية) و تحته في البناية: وفي المبسوط: على الرجل
الموسر نفقة أبيه وأمه وأب الأب وإن علا، وأم الأب وإن علت، وأم الأم
وإن علت، وشرط الشافعي في ذلك أن يكون الأب زمنا ولم يوافقه أحد،
وفي التنبيه: ويجب على الأولاد ذكورهم وإنائهم نفقة الوالدين، وإن علوا

بشرط الفقر والزمانة. (البناية، أشرفيه ٥/ ٩٩٦)

اس كوشامى ميس بهت مختصر الفاظ ميس نقل كيا كيا به الكين مفهوم واضح به ، ملاحظه فر ماية : فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر قيل: وهو ظاهر الرواية. (شامي، زكريا ٥/ ٣٥٥، كراچي ٣/ ٢٣)

### صاحب ثروت والدين كاخر چهاولا ديرنهيس

سوال [۳]: بوڑھے والدین یاخاندان کے وہ بڑے جن کا نفقہ ان کے چھوٹوں پر مختاجی کی صورت میں واجب ہے، اگر وہ مختاج نہ ہوں، خودصا حب ثروت ہوں، تب بھی وہ اپنی اولا دسے یا ان لوگوں سے جن پر بحالت حاجت نفقہ واجب ہوتا ہے زیادہ سہولت کے لئے یا دوسر لوگوں پر خرج کرنے کے لئے یا پچھر قم محفوظ کرنے کے لئے زائدر قم کا البہ کر سکتے ہیں؟

المستفتى: فقهاكيرمي

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: بوڑ ہے والدین یا خاندان کے وہ بڑے لوگ جن کا نفقہ چھوٹوں پرضر ورت اور محتاجی کی حالت میں واجب ہوتا ہے،اگر وہ لوگ مختاج اور ضر ورت مند نہ ہوں؛ بلکہ خود صاحب ثروت اور سرمایہ دار ہوں، تو وہ لوگ دوسروں پرخرج کرنے کے لئے یا کچھ رقم پس اندا ذکر کے محفوظ کرنے کے لئے اپنی اولا دیا چھوٹوں سے زائد رقم کے مطالبہ کے مجاز نہ ہوں گے؛ اس لئے کہ یہ مطالبہ ان کی ضرورت سے خارج ہے اور بے ضرورت مطالبہ ہے، ہاں البتہ اولا دا پنے والدین کو خوش کرنے کے لئے ضرورت نہ ہونے کے باوجو دا پنے طور پروالدین کو ماہانہ یا سالانہ کے جھودیتی رہے اور والدین اس رقم کو کہیں بھی اپنے اختیار سے خرج کریں، تو یہ اولاد کی

خوش نصیبی ہے، مگراولاد کواس پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور یہ بات یا در کھنا چاہئے کہ عمر رسیدہ لوگ صاحب ثروت نہ ہوں، مگر کسب معاش پر قا در ہوں تو ظاہر روایت کے مطابق اولا دیران کا خرج لازم ہوتا ہے، مگر صاحب ثروت ہونے کی صورت میں لازم نہیں ہوتا، جیسا کہذیل کی جزئیات سے واضح ہوتا ہے:

اس كو' فآوى قاضى خان' بيس ان الفاظ كرما تم قال كيا كيا بي ملا حظ فرما يئ:
وملك الدار لا يحمنع النفقة إلا أن يكون فيها فضل مال بأن كان
يكفيه أن يسكن في ناحية و يبيع الناحية الأخرى، وكذا الخادم والدابة
إذا كانت نفيسة يمكنه أن يبيعها ويشترى بشمنها خسيسة، وينفق الفضل
على نفسه، فحينئذ لا تجب له النفقة. (حانية على الهندية ١/ ٤٤٨) فتاوى
قاضى خان حديد ٢٦٨/١)

اس كو ' البحر الرائق' ' ميں ان الفاظ كے ساتھ نقل كيا گيا ہے، ملاحظه فرما يئے: و لأبويه وأجداده و جداته لو فقراء. (كنز الدقائق) ..... وشرط الفقر

لأنه لو كان ذا مال فإيجاب النفقة في ماله أولى من إيجابها في مال غيره.

(البحرالرائق، كوئته ٤/ ٢٠٥، زكريا ٤/ ٣٤٨)

اوراس کوصاحب''تا تارخانیه محیط بر ہانی اور ہندیہ نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمایئے:

فإن كان للأب مسكن أو دابة فالمذهب عندنا أنه يفرض النفقة على الابن إلا أن يكون في المسكن فضل نحو أن يكفيه أن يسكن في ناحية منه، فحينئذ يؤمر الأب ببيع الفضل والإنفاق على نفسه، فإذا آل الأمر إلى الناحية التي يسكنها الأب يفرض نفقته حيئنذ على الأب، وكذلك إذا كانت للأب دابة نفيسة يؤمر أن يبيع ويشترى الأوكس وينفق الفضل على نفسه، فإذا آل الأمر إلى الأوكس يفرض النفقة على الابن ويستوى في هذا

الوالدون والمولودون وسائر المحارم وهو الصحيح من المذهب. (الفتاوى التاتار خانية ٥/ ٢٥٤، رقم: ٧٥٥٧، والمحيط البرهاني ٤/ ٣٥٤، رقم: ٧٥٥٧، هندية قديم ١/٧٥، حديد ٢١٣)

### کسب معاش کے لئے بوڑ ھے والدین کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا

سوال [7]: ایک اہم مسکہ والدین اور بزرگوں کی جسمانی خدمت، خاص کر جب انسان چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کسری ضرورت کو پوری کرنے میں سہارے کامختاج ہوجائے، ایسی صورت حال میں اگر بیٹا زیادہ بیسہ کمانے کی غرض سے دوسرے شہر، دوسری ریاست یا دوسرے ملک میں چلا جائے تو بوڑھوں کی وشواریاں بہت بڑھ جاتی ہیں، ان حالات میں کیا زیادہ آمدنی کے لئے لڑکوں کا اپنے ماں باپ کوچھوڑ کر دوسری جگہ جانا جائز کوں کا اپنے ماں باپ کوچھوڑ کر دوسری جگہ جانا جائز ہے؟ مالات میں کیا زیادہ آمدنی کے لئے لڑکوں کا اپنے ماں باپ کوچھوڑ کر دوسری جگہ جانا جائز ہوں کا ایک میں کیا تھا کیڈی

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ضعیف، کمروروالدین جوجسمانی خدمت کے متابع ہوں، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کسی ضرورت کو پوری کرنے میں دوسروں کے سہارے کے متابع ہوجائیں، تو السی صورت میں بیٹوں کا ایسے ضعیف والدین کو بے یارو مدوگارچھوڑ کران کی اجازت کے بغیر دور دراز علاقوں میں کمانے کے لئے چلاجا ناجا تر نہیں ہے، ہاں البتدا گر ماں باپ نے بخوشی اجازت دے دی ہے یاماں باپ کی خدمت کے لئے خادم کا انتظام کر دیا ہو، جس کی وجہ سے ماں باپ کوجسمانی خدمت حاصل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو دوسری جگہ جا کر کسب معاش کی گنجائش ہے؛ لیکن اگر خاوم کا باضا بطہ انتظام نہیں کیا ہے اور ماں باپ کی طرف سے ان کوچھوڑ کرجانے کی اجازت نہیں ہے، تو سفر حج ، سفر عمرہ اور سفر باپ کی خدمت ان کوچھوڑ کرجانے کی اجازت نہیں ہے، تو سفر حج ، سفر عمرہ اور سفر باپ کی خدمت ان سے واضح ہوتا ہے۔

### اس كو'' ہندریہ'' میں بہت واضح الفاظ میں نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمایئے:

وقال محمد -رحمه الله تعالى- في السير الكبير: إذا أراد الرجل أن يسافر إلى غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة وكره ذلك أبواه، فإن كان يخاف الضيعة عليهما بأن كانا معسرين ونفقتهما عليه، وماله لا يفي بالزاد والراحلة ونفقتهما، فإنه لا يخرج بغير إذنهما، سواء كان سفرا يخاف على الولد الهلاك فيه ..... أو لا يخاف على الولد الهلاك فيه، وكذا الجواب فيما إذا خرج للنفقة إلى بلدة أحرى إن كان لا يخاف عليه الهلاك بسبب هذا الخروج كان بمنزلة السفر للتجارة، وإن كان يخاف عليه الهلاك

اس كو نتا تارخانية اور محيط برباني "مين ان الفاظ كيما توقل كيا كيا بيا به ملاحظه فرماية:

وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو لحج أو لعمرة فكره ذلك أبواه، هل له أن يخرج بغير إذنهما؟ فهذا على وجهين: إما إن كان لا يخاف عليهما الضيعة بأن كانا موسرين ولم تكن نفقتهما عليه، أو كان يخاف عليهما الضيعة بأن كانا معسرين وكانت نفقتهما عليه، وفي الذخيرة: وماله لا يفي بالزاد والراحلة ونفقتهما ..... فإن كان يخاف الضيعة عليهما، فإنه لا يخرج بغير إذنهما سواء كان السفر سفرا يخاف على الولد الهلاك فيه أو لا يخاف. (الفتاوى التاتار خانية ١٨ / ٢٤٢، رقم: ٧٨ ٢٨) المحيط البرهاني ٨ / ١٠، رقم: ٩٧٠٧)

اس كوْ شامى "ميل يجھ مخضر الفاظ سے فقل فر مايا ہے ،ملاحظ فر مايئے :

لا يحل سفر فيه خطر إلا ببإذنهما، وما لا خطر فيه يحل بلا إذن (درمختار) وفي الشامية: كالسفر للتجارة والحج والعمرة يحل بلا إذن إلا إن خيف عليهما الضيعة. (شامي زكريا ٢٠٣/، كراچي ١٢٥/٤)

# کیاعورت پرساس،خسر کی خدمت لازم ہے؟

سےوال [4]: اگر بہوساس کے ساتھ رہنا نہ جاہتی ہویااس کی ساس کو خدمت کی ضرورت ہو؛ لیکن کوئی خدمت گا رموجو دنہ ہواور بیٹیوں کوان کے شوہروں کی طرف سے میکے میں رہنے کی اجازت نہ ہو، تواس صورت میں بہو کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور کیااسے اس کے ساس سرکے ساتھ رہنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے؟

المستفتى: فقداكيرمي

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عورت پرایخ ساس، خسر کی خدمت شری طور پر لازم نہیں ہے، اگر شوہر کے ماں باپ خدمت کے قتاح ہوں تو شوہر کی ذ مدداری ہے کہ ایخ ماں باپ کی خدمت کے لئے خادم کا انظام کرے، اس کی بیوی اس کام کے لئے نہیں ہے، ہاں البتہ بیوی کا اخلاقی فریضہ ہے کہ ساس خسر کی غیر جسمانی خدمت کرے، مثلاً پکوان وغیرہ پکا کرکے کھلائے؛ لیکن اگر بیوی یہ نہیں جاہتی ہے تو اس پر کسی قسم کا جرود باؤ جائز نہیں ہے، نیز اگر بیوی ساس خسر کے ساتھ مشتر کہ فیلی میں ایک ساتھ نہ رہنا جا ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے لئے الگ رہائش کا انظام کرے، اسی طرح ساس بہو کے درمیان عدم موافقت کی صورت میں شوہر کے لئے حکمت عملی یہی ہے کہ ان کے درمیان کشیدگی کا سلسلہ طول نہ پکڑنے یائے، اس لئے الگ انظام کرلے۔

اس كوعلامه شامي في اس طرح كالفاظ من قال فرمايا هـ، ملاحظ فرمايي:
ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأمه وأخته وبنته فأبت
فعليه أن يسكنها في منزل منفرد؛ لأن إباء ها دليل الأذى والضرر، ولأنه
محتاج إلى جماعها ومعاشرتها في أي وقت يتفق لا يمكن ذلك مع ثالث

(وقوله) ذكر الخصاف أن لها أن تقول: لا أسكن مع والديك وأقربائك في الدار فأفرد لي دارا. (شامي، زكريا ٥/ ٣١ -٣٢٢، كراچي ٣/ ٢٠١)

اس كو"الموسوعة الفقهية" مين ان الفاظ في كيا كيا سيء ملاحظ فرماي:

فالجمع بين الأبوين والزوجة في مسكن واحد لا يجوز (وكذا غيرهما من الأقارب) ولذلك يكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما؛ لأن الانفراد يمسكن تأمن فيه على نفسها ومالها وحقها، وليس لأحد جبرها على ذلك، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. (الموسوعة الفقهية ٢٥/ ١٠٩)

اس كو البحر الراكق ميل ان الفاظ كراته القل كيا كيا كيا جماط حظ فرما ي السكنى في والسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها ..... أي تجب السكنى في بيت أي الإسكان للزوجة على زوجها؛ لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة ..... وإذا وجبت حقالها ليس له أن يشرك غيرها فيه؛ لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها، ومن الاستمتاع إلا أن تختار؛ لأنها رضيت بانتقاص حقها. (البحرالرائق كوئله ومن الاستمتاع إلا أن تختار؛ لأنها رضيت بانتقاص حقها. (البحرالرائق كوئله على ١٩٤-١٩٤)، زكريا ٤/ ٣٢٨)

### کیا ماں باپ کی خدمت بیٹوں کی طرح بیٹیوں پر بھی واجب ہے؟

سوال [۲]: (ج) ماں باپ کی خدمت صرف بیٹوں پر واجب ہے یا بیٹیوں پر بھی؟ بعض اوقات بیٹیاں اپنے والدین کی مجبوری اور بے بسی کو دیکھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرنا جا ہتی ہیں؛ لیکن ان کے شوہران کو اس کی اجازت نہیں دیتے، کیاان کے شوہر کواس کاحق حاصل ہے؟

المستفتى: فقدا كيرمي

#### باسمة سجانه تعالى

#### الجواب وبالله التوفيق: مال باكى خدمت دوطرح كى بين:

(۱) ان کے نان و نفقہ کی خدمت: میصرف بیٹوں پر واجب ہے، بیٹیوں پرنہیں ؛اس کئے كه بيٹياں كمانے پر قادرنہيں ہوتى ہيں؛ لہذابيوں پر ہى محتاج ماں باپ كا نان ونفقہ لازم ہوگا۔ (٢) جسمانی خدمت: مال باپ جب جسمانی خدمت کے محتاج ہوجائیں، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں دوسروں کے سہارے کے مختاج بن جائیں تو ایسے مال باپ کی جسمانی خدمت بیٹے اور بیٹیوں پر برابر طریقے سے لا زم ہوجاتی ہے ؛ البتہ دونوں میں فرق ہیہ ہے کہ بیٹے کے لئے ماں باپ کی خدمت کرنے میں کوئی رکا وٹ نہیں، جب کہ بیٹیاں اگر شادی شدہ ہیں، توان کے لئے ماں باپ کی جسمانی خدمت کرنے کے لئے ماں باپ کے یہاں قیا م کرنامشکل پڑجا تا ہے؛اس لئے کہا گردور دراز علاقے میں لڑکی کی شا دی ہوگئی ہے تو شوہراوراس کے بچوں کوچھوڑ کر ماں باپ کے یہاں آ کران کی خدمت کرنااس کے لئے د شوار ہے، ہاں البنۃ اگر شوہر نے اپنی مرضی سے بیوی کو ماں باپ کے یہاں ان کی خدمت کے لئے حچھوڑ دیا ہےتو بیٹی پروالدین کی خدمت کرنا لازم ہے۔اورا گرشو ہرنے ماں باپ کے یہاں نہیں چھوڑا ہے اور بیٹی ماں باپ کی خدمت کے لئے ماں باپ کے یہاں رہنا حاہے اور شوہر نہ جا ہے توالیں صورت میں شریعت بیٹی کواس بات پر مجبور نہیں کرتی کہا پنا گھر بگاڑیں۔اوراگر بیٹی کی شادی اسی مقام پر ہوئی ہے جہاں ماں باپ رہتے ہوں ،توموقع لے لے کر ماں باپ کی خدمت کر نااور دیکھ بھال کر نااس پرلا زم ہے، نیز ماں باپ کی خدمت کے لئے اگر غیر شادی شدہ لڑکیاں موجود ہیں یالڑ کے موجود ہیں تو شادی شدہ لڑکیوں پر ماں باپ کی خدمت کسی طرح لا زم اور واجب نہیں ہے۔اور جن فقہی عبارات میں اس بات کا ذکر ہے کہ شوہر کو بیری نہیں ہے کہ کمز وراور معذور والدین کے یہاں جانے سے بیوی کورو کے تو ان سے مرادیہ ہے کہ وقتاً فو قتاً ماں باپ کی عیادت کے لئے جانے سے شو ہرکورو کنے کاحق نہیں ؛کیکن ماں باپ کے بیہاں مستقل رہ کرکے خدمت کے لئے جانے سے شوہر کور و کنے کا

حق ہے،جبیبا کہ حسب ذیل جزئیات سے واضح ہوتا ہے۔اس کوصاحب خلاصة الفتاوى نے

ان الفاظ میں تقل فرمایاہے،ملاحظہ فرمایئے:

امرأة لها أب رمن وليس له من يقوم عليه غير البنت ويمنعها الزوج من تعاهده جاز لها أن تعصى زوجها و تطيع أباها، سواء كان الأب مسلما أو كافرا. (خلاصة الفتاوى ٣/٢٥)

اوراس كوعلامه شاميٌّ نے ان الفاظ كے ساتھ فقل فرما ياہے، ملاحظ فرما ييئے:

ولا يسمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره في الاختيار ولو أبوها زمنا مثلا فاحتاجها فعليها تعاهده ولو كافرا وإن أبى الزوج (الدرالمختار) وفي الشامية: فعليها تعاهده: أي بقدر احتياجه إليها، وهذا إذا لم يكن له من يقوم عليه. (شامي، زكرياه/ ٢٢٤، كراچي ٣/ ٢٠٢-٣٠)

اوراس كو" فمّاوى قاضى خان "ميں ان الفاظ كے ساتھ نقل كيا گيا ہے، ملاحظ فرما يئے:

امرأة لها أب زمن ليس له من يقوم عليه، و زوجها يمنعها عن الخروج الله و تعاهده كان الها أن تعصى زوجها وتطيع الوالد مؤمنا كان الوالد أو كافرا؛ لأن القيام بتعاهد الوالد فرض عليها، فيقدم على حق الزوج. (خانية على الهندية ١/ ٤٤٣)

اوراس كو"الموسوعة القفهية "مين ان الفاظ كے ساتھ اللہ كيا گياہے، ملاحظہ فرمائے:

فقال الحنفية: ليس له منعها من عيادة والدزمن ليس له من يقوم عليه، ولا يجب عليها طاعة زوجها إن منعها من ذلك، سواء كان الوالد مسلما أو كافرا؛ لأن القيام بخدمته فرض عليها في مثل هذه الحالة، فيقدم على حق الزوج. (الموسوعة الفقهية ٢٤/ ٥٨)

### نکاح ٹانی کرنے پراولا دکور کاوٹ بننے کاحق نہیں

سوال [2]: انسان کوجس طرح جوانی میں بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح وہ بڑھاپے میں بھی بیوی کامختاج ہوتا ہے، تاکہ اس عمر کے سرد وگرم کو سہنا اس کے لئے آسان ہو جائے، ہندوستان کے معاشرہ میں عام طور پر بیٹے اور بیٹیاں اپنی والدہ کے فوت ہونے کے بعد والد کے دوسرے نکاح میں رکاوٹ بنتے ہیں، کیاان کا بیہ رکاوٹ بننا درست ہے؟ اور اگر خود والد میں اپنی بیوی کی کفالت کی استطاعت نہ ہوتو اس سلسلے میں کیا اولا د پر بھی اس نسبت سے بچھذ مدداری عائد ہوتی ہے؟

المستفتى: فقداكيرمي

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگربر ها پی حالت میں ہوی کا انتقال ہوجائے تو آدمی ہے سہارا جسا ہوجا تا ہے اور اس کوالیا لگتا ہے کہ وہ ہے یارو مددگار ہے، ایسے حالات میں جب وہ نکاح ثانی کرنا چاہے تو لڑ کے اور لڑکیاں ساری اولادیں اور خاندان کے دوسر لوگ بھی ہندوستان کے غیر شری معاشرہ کی وجہ سے رکاوٹ بن جاتے ہیں جو شریعت کے مطلوبہ مقصد کے خلاف ہے؛ لہذا جب باپ دوسری شادی کرنا چاہے تو اولاد میں سے کسی کے لئے بھی رکاوٹ بننا جائز نہیں ہے؛ لہذا جب باپ بلکہ باپ اگر نکاح ثانی کرنا چاہے تو شریعت کا مطلوبہ مقصد سے کہ اولا دخود باپ کے نکاح ثانی کا انظام کرے۔ اور اگر باپ نے نکاح ثانی کرلیا ہے اور خرج واخرا جات پر قادر نہیں ہے، تو اولاد پر لازم ہے کہ باپ کے خرج کے ساتھ ساتھ باپ کی زوجہ ثانیہ کا نان ونفقہ بھی اداکر ہے، جیسا کہ ذیل کی جزئیات سے واضح ہوتا ہے۔

اس کو' ہند نے' میں ان الفاظ کے ساتھ شقل کیا گیا ہے، ملا حظ فر ما ہے:

إلا أن يكون بالأب علة لا يقدر على خدمة نفسه ويحتاج إلى خادم يقوم بشأنه ويحلمه، فحينئذ يجبر الابن على نفقة خادم الأب منكوحة كانت أو أمة (وقوله) وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشترى له جارية. (هندية قديم ١/ ٥٦٥، حديد ١/ ٢١١، والفتاوى التاتار خانية ٥/٧٧، رقم: ٢٧٧٨)

اس كو' فقه اسلامی'' میں اور واضح الفاظ میں نقل فر مایا ہے، ملا حظ فر مایئے:

يرى جمهور الفقهاء وفي رواية عند الحنفية: أن الوالد يلزمه تزويج أو إعفاف أبيه المعسر ولو كان كافرا معصوما ..... فالزواج معا تدعو الحاجة إليه ويتضرر الأب بفقده، فلزم ابنه تزويجه كالنفقة، والرواية الراجحة عند الحنفية عدم وجوب إعفاف الأب؛ لأنه من الكماليات. (الفقه الإسلامي وأدلته ٧/ ٧٣٣)

اس كوشامي مين اس طرح كالفاظ مين تقل كيا كيا بي ملاحظه فرماية:

وعليه نفقة زوجة أبيه وأم ولده، بل وتزويجه أو تسريه (الدرالمختار) وفي الشامية: أي في رواية وفي أخرى: إن كان الأب مريضا أو به زماناة يحتاج للخدمة ..... قال في البحر: وظاهر الذخيرة أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو جاريته أو أم ولده حيث لم يكن بالأب علة، وأن الوجوب مطلقا عن رواية أبي يوسف، وفي حاشية الرملي: والذي تحرر من المذهب أنه لا فرق بين الأب والابن في نفقة الخادم وأنه إذا احتاج أحدهما لخادم وجبت نفقته كما وجبت نفقة المخدوم، فكان من جملة نفقته، وإذا لم يحتج إليه فلا تجب. (شامي، زكرياه / ٤٤٢، كراجي ٣١٦/٣) اوراس كوصاحب غانية إن الفاظ كراتي قل فرمايا عي، ملاحظ فرمايي:

يجب عليه نفقة خادم الأب امرأة كانت الخادم أو جارية إذا كان الأب محتاجا إلى من يخدمه. (خانية على الهندية ١/ ٤٤٨، خانية حديد ١/ ٢٦٨)

# کیااولادکوباپ کی زندگی میں اپنے حق کےمطالبہ کاحق ہے؟

سوال [^]: بعض اوقات اولا دوالد کی زندگی میں ہی جائیداد کا مطالبہ شروع کردیت ہے اوراسے اپناحق مجھتی ہے، کیا اولاد کے لئے ایسے مطالبہ کی گنجائش ہے؟ خاص کرالیمی صورت میں جب کہ والدین کی معاشی حالت بہتر اور اولا دمختاج ہو؟ خاص کرالیمی صورت میں جب کہ والدین کی معاشی حالت بہتر اور اولا دمختاج ہو؟ المستفتى: فقد اکیڈی

#### باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: الراولا دباپ كى عيال اورباپ كى قىلى مىن رہتی ہےتو والدین کی معاشی حالت بہتر ہونے کی صورت میں او لا دیجتاج اور فقیر ہونے کی بات ثابت نہیں ہوتی؛ اس لئے کہ اولاد کی ساری ضروریات باپ کی عیال اور قبیلی میں رہ کر پوری ہوجاتی ہیں، ہاں البتۃ اگراولا دیاپ کی قیملی سے الگ رہتی ہو، تومعاشی کمزوری اورمخاج ہونے کی بات ثابت ہوتی ہے،ایسے حالات میں جب اولا دمختاج ہواور والدین کی معاشی حالت بہتر ہوتو اولا د کے لئے ماں باپ سے ان کی زندگی ہی میں جائیدا د کا مطالبہ کرنااور ماں باپ پر دبا ؤڈ الناجائز نہیں ہے ، ہاں البتہ ماں باپ کے سامنےاولا داپنی ضرورت رکھ سکتی ہے اور پھر ماں باپ اپنے طور پراپنے اختیار سے کچھ دے دیں تو وہ ان کے رحم وکرم پرموقوف ہے،مگر ان پر دباؤڑ ال کر کے یا جبر وتشدد کے ساتھ ان سے مطالبہ کرنے کا اولا دکوکو ئی حق نہیں ہے، اسی طرح داد الٰہی اورمور وثی جا ئیدا دییں ہے اولا د کا اپنے والدین سے حق کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے؛اس لئے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں وہی شرعی طوریر مالک ہیں ،ان کی زندگی میں اولا د کا کوئی حق ان کی جا ئیدا دیے متعلق نہیں ہوتا ہے، جبیبا کہ درج ذیل جزئیات سے واضح ہوتا ہے۔اس کو''البحرالرائق'' میں ان الفاظ كے ساتھ قال كيا گياہے، ملاحظہ فرما يئے: وأما بيان الوقت الذي يجرى فيه الإرث فنقول هذا فصل اختلف المشايخ فيه، قال مشايخ العراق: الإرث يثبت في آخر جزء من أجزاء حياة الممورث، وقال مشايخ بلخ: الإرث يثبت بعد موت المورث. (البحرالرائق كوئله ٨/ ٨٨)، زكريا ٩/ ٣٦٤)

اس كوصاحب تا تارخانية نے ان الفاظ ميں نقل فرمايا ہے، ملاحظه فرمايے:

الفصل الرابع في بيان الوقت الذي يجرى فيه الإرث، هذا فصل اختلف المشايخ رحمهم الله، قال مشايخ العراق: الإرث يجرى في آخر جزء من أجزاء حياة المورث، وقال مشايخ بلخ: الإرث يجرى بعد موت المورث. (الفتاوى التاتارخانية ٢٠/ ٢٠، رقم: ٣٣٠٧٨)

السلط مين 'شعب الايمان 'كى حديث شريف ملاحظه مو:

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (شعب الإيمان للبيهقي ٤/ ٣٨٧، رقم الحديث: ٤٩٢)

# عمررسیده لوگول کو ہاسپیل میں داخل کر دینا

سوال [9]: مغربی ملکوں میں عمر درازلوگوں کے لئے ہاسپٹل بنادیئے گئے
ہیں، اب ہندوستان میں بھی جگہ جگہ ایسے ہاسپٹل بن رہے ہیں جن میں نو جوان اپنے
ہزرگوں کوداخل کردیتے ہیں، اس میں ایک پہلویہ ہے کہ ان عمر دراز حضرات کوایک جگہ
اپی ضرورت کی چیزیں مہیا ہوجاتی ہیں اوراپ ہم عمرلوگ مل جاتے ہیں، دوسرا پہلویہ
ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی محبت سے محروم ہوجاتے ہیں، عمر کے بڑھنے کے ساتھ
ساتھ انسان چا ہتا ہے کہ اس کے بال بچاس کے قریب رہیں، اولا داوراولا دکی اولاد کو
د کھے کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ایسے ہاسپٹلوں میں اس کی بیخواہش ایک حسرت بن

جاتی ہے، توایسے ہاسپطوں کے بارے میں شری نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا کوئی شخص اپنے برزگوں کوایسے ہاسپطوں میں قیام برمجبور کرسکتا ہے؟

المستفتى: فقداكيرمي

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جبانسان عمر سیده ہوکر کمزور ہوجاتا ہے، تو وہ اپنے چھوٹوں کی خدمت کا زیادہ محتاج ہوجاتا ہے، ایسے حالات میں ان کو قریبی اعزہ کی ہمدردی اور صلہ رحی کا زیادہ محتق بھی ہوجاتا ہے، ایسے حالات میں ان کو قریبی رشتہ داروں اور اعزہ سے الگ کر کے ہاسپٹلوں میں داخل کر دینا ان کے حق میں جیل خانہ میں داخل کر دینا ان کے حق میں جیل خانہ میں داخل کر دینا ان محتوم کا ایک دروازہ میں داخل کر دینا ہے؛ لہذا شریعت صلہ رحی ، غم خواری اور روا داری سے محروم کر کے ایسے ہاسپٹلوں میں داخلہ کی ہرگز اجازت نہیں دیتی، قرآن وحدیث کی روسے بیمل جواز کے اسپٹلوں میں داخل نہیں ہوسکتا، ذیل کی عبارات میں شریعت کا حکم ملاحظ فرمائے:

قوله تعالى: ﴿اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما ﴾ خص حالة الكبر ؛ لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر، فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه، فلذلك خص هذه الحالة بالذكر. (الحامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠/ ١٥٨)

اور'' ترمذی شریف'' کی روایت ملاحظه فرمایئے:

فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. (حامع الترمذي ٢/ ١٢/ رقم: ١٩٠٧) اور بخارى شريفكى روايت ملا حظرفرما يئة:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك و صلته، ومن قطعك قطعته. (صحيح البخاري ٢/ ٥٨٥-٥٨٨، رقم: ٥٧٥-٥٧٥٥)

اورتر مذی شریف کی دوسری روایت ملاحظ فر مایئ:

عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، قال ابن أبي عمر قال سفيان: يعني قاطع رحم. (حامع الترمذي ٢ / ٢ )، رقم: ١٩٠٩)

اوربدا كع الصنا لُع كي عبارت ملا حظه مو:

وترك الإنفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته وحاجة المنفق عليه تقضى إلى قطع الرحم، فيحرم الترك وإذا حرم الترك وجب الفعل ضرورة. (بدائع الصنائع، زكريا ديوبند ٣/ ٤٤٢)

### اجتماعی کفالت کے لئے زکوۃ جمع کرنا

سبوال [\*ا]: بڑھا پے کی عمر میں اگرانسان کا ہاتھ خالی ہو، تواس کی بے سہار گی اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر اس کی اولا دیا قریبی رشتہ دار موجود نہ ہوں تب تو انسان اپنے آپ کواس دنیا میں تنہا محسوس کرنے لگتا ہے، کیا ایسے لوگوں کی اجتماعی کفالت کے لئے خصوصی طور پرزکوۃ کی رقم استعال کی جاسمتی ہے؟

المستفتى: فقه اكيرمي

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ضعیف کمزورلوگوں اور بوڑ ھے لوگوں کوایک جگہ ایک ہاسٹل میں جمع کرکے پھران کی اجتماعی کفالت کے لئے زکوۃ اکٹھا کرنے کی بات سوال نامہ میں ذکر کی گئی ہے، تو اس سلسلے میں گزارش بیر ہے کہ شریعت اس کی ا جازت ہی نہیں دیت ہے کہان کو قریب یا دور کے رشتہ داروں سے الگ کر کے کسی ہاسٹل میں داخل کر دیا جائے ، اگر قریبی رشتہ دار موجو دنہیں ہیں تو دور کے رشتہ داروں کی ذیمہ داری ہے کہان کی ضرورت پوری کریں ، نیزاس میں یہ بات بھی ہے کہ دور کے رشتہ دار اپنی ذکو ق کی رقم سے بھی ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں ؛ لہذا اجتماعی کفالت کے واسطے زکو قاکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ؛ بلکہ ذکو ق کا بیسہ ان کمزوروں کے ہاتھ میں دے کرکے براہ راست مالک بنا دیا جائے وہ اپنے حساب سے اپنی ضرورت پوری کرلیا کریں گے ، جسیا کہ حسب ذیل جزیکات سے واضح ہوتا ہے۔

اس كو" الاحتيار التعليل المخار" بين الن الفاظ كساته فقل كيا كيا سي، ملاحظ فرما ية:

واعلم أن التمليك شرط، قال تعالى: و آتو الزكوة، والإيتاء:
الإعطاء، والإعطاء التمليك، فلابد فيها من قبض الفقير أو نائبه؛ لأن
التمليك لا يتم بدون القبض. (الاحتيار التعليل المحتار ١ ٢١ ١، الشاملة بحواله كتاب النوازل ٧/ ٤٠)

اس كو' برائع الصنائع' ميں ان الفاظ كر ساتھ تقل كيا گيا ہے، ملاحظ فرما ہے: أماركن الزكاة، فركن الزكاة: هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى، وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه أو إلى يد من هو نائب عنه، وهو المصدق، والملك للفقير يثبت من الله تعالى، وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير. (بدائع الصنائع، زكريا ديوبند ٢/ ١٤٢)

### عمررسیدہ لوگوں کے لئے سرکاری مراعات سے فائدہ اٹھانا

**سے ال** [+ ا]: عمر درازلوگوں کے لئے حکومتوں نے مختلف چیز وں میں بعض خصوصی رعایتیں رکھی ہیں، جیسے ٹرین وغیرہ میں کرایہ میں تخفیف، حکومت کی طرف سے امدادی وظیفہ، ٹیکس میں رعایت وغیرہ ، جولوگ ان رعایتوں کے لئے مطلوب مقررہ حد عمر کونہ پہنچے ہوں ، کیاان کے لئے ایسی رعایتوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہوگا ؟

المستفتى: فقه اكيرمي

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حکومت کی طرف سے عمر رسیدہ لوگوں کے لئے جو سہولیات اور خصوصی رعابیتیں رکھی گئی ہیں ، ان رعابیوں سے فائدہ اٹھانا ان ہی لوگوں کے

لئے جائز ہےجن کی عمر مطلوبہ حد کو پہنچ گئی ہو،ابمطلوبہ حد کے بارے میں سرکاری قانون میں علی الاطلاق اس کی تحدید ہے ''متسی یا قمری کی کوئی قیدنہیں ہے ؛لیکن غیراسلامی سرکاری قانون میں شمسی اورانگریزی سن ہی مراد لیتے ہیں اوراسلامی قوانین میں قمری سن مراد ہوتا ہے، جیسے سعودی عرب وغیرہ میں ہے؛اس لئے اگر کوئی مسلمان قمری حساب سے ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور شمشی حساب سے پچھ کم ہے اور وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھا تا ہے، تو اسلامی نقطہ نظر سے اسے خائن اور دھو کہ با زنہیں کہا جائے گا ؛اس لئے کہاس کی عمراسلا می سن کے اعتبار سے ساٹھ سال پوری ہوگئ ہے، ہاں البتۃ احتیاطاً شمسی سال کے حساب سے ساٹھ سال پورے ہونے کے بعدان رعایتوں سے فائدہ اٹھائے تو زیادہ بہتر ہے، نیز جن امور میں رعایت حاصل کرنے کا مدارآئی ڈی ویکھنے پر ہے،ان امور میں آئی ڈی میں درج کردہ تاریخوں کے اعتبار سے رعایت حاصل کرنا ضروری ہے، اور آج سے دس پندرہ سال پہلے تک لوگوں کے پاس آئی ڈی نہیں تھی اور نہ ہی آئی ڈی مانگی جاتی تھی، جس نے اپنی عمر ا نداز ہے سے ساٹھ سال سمجھا ہے اور کھودیا ہے اور وہ ان رعایتوں سے فائدہ اٹھا تار ہا ہے اور دس پندر ہسال کے بعد سے جوآئی ڈی بنتی چلیآئی ہےان میں عمررسیدہ لوگوں کی عمر میں عام طور پرانداز ے سے کھی گئی ہیں قطعی اور حتمیٰ نہیں ہیں؛ لہذا آج کے زمانے میں جتنے لوگ ساٹھ سال تک پہنچ کیلے ہیں،ان میں سے ساٹھ ستر فیصد افراد وہ ہیں جن کی تاریخ پیدائش

متعین طور پر درج کرد ہنہیں ہے؛اس لئے ایسےلوگ اندازے سے اپنی عمریں ساٹھ سال بتا

کران رعایتوں سے فائدہ حاصل کریں یا قمری حساب سے فائدہ حاصل کریں، تو جائز اور درست ہوگا؛ اس لئے کہان کا مقصد حکومت کو دھو کہ دینانہیں ہے؛ بلکہ عمررسیدہ ہونے کی وجہ سے ان رعایتوں سے فائدہ اٹھانا مقصد ہے۔

تمام اسلامی اور دینی مما لک میں سارا نظام اسلامی سال اور اسلامی مہینوں سے چلتا ہے، اور مسلمان اپنی تاریخیں اسلامی سال کے حساب سے حفوظ رکھتے ہیں، اس سلسلے میں فتح الباری مطبع وار الریان ک/ ۳۱۵، طبع اشر فیہ ک/ ۳۴۸، عمد ة القاری ،نسخه قدیم کا/ ۲۲، الروض الله نف م/ ۲۵۲، میں پوری تفصیل موجود ہے۔ الله نف م/ ۲۵۲، میں پوری تفصیل موجود ہے۔

نیز قرآن مقدس کے اندر اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے ہی کومعتبر قرار دیا گیا ہے، آیت نثریفہ ملاحظہ فرمایئے:

يَسُالُوُنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلُ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. [البقرة: ١٨٩] اور''روح المعانی'' میں بہت واضح الفاظ میں اسلامی تاریخ کے اعتبار کرنے کو واضح فرمایا ہے، ملاحظ فر مائیے:

وهي أن يكون معالم للناس يوقتون بها أمورهم الدنيوية، ويعملون أوقات زروعهم ومتاجرهم ومعالم للعبادات المؤقتة يعرف بها أوقتها كالصيام والإفطار، وخصوصا الحج، فإن الوقت مراعى فيه أداء وقضاء.

(روح المعاني، المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز ٢/ ١٠٧)

اورجامع احکام القرآن للقرطبی میں ان الفاظ کے ساتھ قُل کیا گیا ہے:

قوله تعالى: ﴿قُلُ هِى مَوَاقِيتُ لِلنَاسِ وَالْحَجِ ﴾ تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمر ونقصانه، وهو زوال الإشكال في الآجال، والمعاملات، والأيمان، والحج، والعدد، والصوم، والفطر، ومدة الحمل، والإجارات والأكرية إلى ذلك من مصالح العباد. (الحامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٢٨/٢، يروت لبنان ٢/٨/٢)

ان جزئیات سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان اسلامی سال اور اسلامی مہینہ ہی کا زیادہ پابند ہوتا ہے؛ اس لئے اگر کسی مسلمان نے اسلامی سال کے پیش نظر سرکاری مراعات سے فائدہ اٹھالیا ہے، تواس کے لئے جائز اور درست ہو جائے گا، اس کو نا جائز نہیں کہا جا سکتا؛ اس لئے کہ ملک بھر میں رہنے والے مسلمانوں کے سر براہان اور ذمہ داران قمری سال ہی کا اعتبار کرتے ہیں۔



يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ۞ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

اَلله أَكْبَر كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً. الحديث (المعجم الكبير٢/ ١٣٥، بوقم: ١٥٧٠)

(مفتی)شبیراحمه قاشمی

خادم الحدیث والافتاء جامعه قاسمیه مدرسه شاہی مرادآ با د (یو - پی ) بروز جعرات ۵رر بیچ الاول <u>۳۳۲ م</u>

### (١٨) باب اللهو واللعب

## جيهشي كس دن منائيي اور كھيل كود كاحكم

سوال [۱۰۹۲۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے

بارے میں: که(۱) چھٹیاں جمعہ کو ہوں یا توارکو؟

(۲) کھیل کودکو تعلیم کا جز لا نیفک قرار دینا کہاں تک درست ہے؟

(m) بچوں اور بچیوں کے لئے کیساں حکم ہے یادونوں میں فرق ہے؟

ہندوستان میں دوقتم کے ادارے عموما رواج پذیر ہیں، دینی درسگا ہیں اور جامعات دنیوی اسکول اور یو نیورسٹیاں کچھ عرصہ سےلوگوں میں ایک خوش آئندر جمان بیا بھراہے کہ بین بین تعلیمی ادارے بھی ہونے چاہئے، اس رجمان کے نتیجہ میں غیروں کی تو خبر نہیں، مگر مسلمانوں میں جابجا اس طرح کے ادارے وجود میں آرہے ہیں جس کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ بچ''خالص میں جابجا اس طرح کے ادارے وجود میں آرہے ہیں جس کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ بچ''خالص اسلامی ماحول میں دین سے واقفیت کے ساتھ عصری علوم کی مکمل تعلیم حاصل کرسکیں۔

بہرصورت ماحول تہذیب وافکار دینی ہی رکھنے کا اعلان واخبار واشتہار کیا جاتا ہے؛
اس لئے ان اداروں کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے اور اپنی مہنگائی کے باوجود بہت جلد مقبول ہوجاتے ہیں اور پھرایک ڈیڑھ ہزار سے لے کر پانچ پانچ ہزار تک فیس بھی مقرر کی جاتی ہے،
ہمیں اس سے بحث نہیں ؛کیکن مذکورہ بالاعنوان واشتہار کی وجہ سے یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے
کہ چھٹیاں تہذیب واخلاق اسلامی کا حصہ ہیں یانہیں؟ ہر ملک وقوم کے لوگ اپنے اپنے قومی

مٰہ ہبی دنوں میں چھٹیاں کر نے ہیں، چھٹیوں کا خصوصاً بچوں کوشدت سے انتظار ہوتا ہے، بچوں کے ماں باپ ان دنوں کھانے وغیرہ کااہتمام بھی کرتے ہیں اوراب توممبئی جیسے شہروں میں خصوصی پکوان بعض مسلما نوں کے یہاں بھی سنیچر واتو ارکو ہونے لگاہے،ان ایا م میں ٹیلی ویژن پرخصوصی فکر کے حامل نشریات بھی پیش کئے جاتے ہیں،سیروتفریج جم کر کی جاتی ہے، تفريح گاہوں میں جگنہیں ہوتی ،ان امور سے ان دنوں کی اہمیت کا دل میں اتر نا قرین قیاس معلوم ہوتا ہے؛اس لئے بیسوال ذہنوں میں آیا کہ نیچراورا توار کی چھٹیاںدینااوران داروں کا شتہار واعلان اسلامی تہذیب وا خلاق سازی کے خلاف تو نہیں ہیں؟

اس سوال کو تقویت اس لئے بھی ملتی ہے کہ سر کار دو عالم ﷺ نے سنیچروا تو ارکوروز ہ رکھا اوراس کی وجہ شرکین کی مخالفت قرار دیا؛ کیونکہ وہ ان کے محتر م اور عید کے دن ہیں؛اس لئے وہ کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں اورآپ ﷺ نے روزہ رکھوا کرعدم اکل بصورت صوم کی سنت جاری فرما کران کی مخالفت فر مائی۔

و في المشكو ة: عـن أم سـلـمةً، قـالـت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: <u>يصوم يوم السبت</u>، و<del>يوم الأحد</del> أكثر مايصوم الأيام، ويقول انهما يوما عيد للمشركين ، فأنا أحب ان اخالفهم . (رواه أحمد١٨٠، باب صيام التطوع)

وفي المرقاة تحت هذه الرواية والمستحب صومهما جميعاً متوالين تحقيقًا لمخالفة للفريقين. (٢٠١٤/ ٣٠٥ ٣٠٥)

اس روایت کے خط کشیدہ جملے اہم اور مسئلہ کے حل کے لئے قابل غور ہیں، اس روایت اور ذکر کر دہ مفاسد وا حوال اور اسکول کے مقاصد کے پیش نظر سنیچر اور اتو ارکی چھٹیوں کی تنجائش ہے یانہیں؟

لعض لوگوں نے جمعہ کی اہمیت وفضیلت کے پیش نظرا نظامیہ کو جمعہ کی چھٹی کے لئے توجہ دلائی ،تو بیاعذار پیش کئے گئے کہ نیچروا توارکوہم سب کا توافق ہوجا تا ہے، کاروبار وبازار بندر ہتے ہیں۔ دوسرےا یک دو بچے اور بھی ہوتے ہیں، جن کی چھٹیاں انہیں ایام میں ہوتی ہیں؛اس لئےسبل کروفت ساتھ گذار لیتے ہیں اور یہ کہ بیعام ماحول ہے،اس میںسب کو

سہولت ہے، شادی بیاہ کی تقریبات بھی انہیں دنوں میں منعقد ہوتی ہیں، تو کیا یہ اعذار سنپچر واتوار کی جہ سے واتوار کی رخصت کے لئے قابل ترجیح ہیں؟ یا تہذیب اسلامی سے ربط نہ ہونے کی وجہ سے مرجوح ومتر وک ہونے کے قابل ہیں۔

سوال نمبر۲ رکی مزیدوضاحت: کھیل کودجس کواسلامی تعلیمات میں لہو ولعب سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ومن الناس من يشتري لهو الحديث، إنما الحيوة الدنيا لهو ولعب، كل لهو حرام إلا ثلثة وغيره.

اس کوتعلیم کالا زمی جزء قرار دینا فدکور قالصدرا داروں کے لئے کہاں تک رواہے، ان میں جو کھیل ہوتے ہیں، وہ عموماً دوڑ بھاگ کے مقابلے، فٹبال، کر کٹ،ٹینس، رسیوں سے کو دنا اور بعض دوسر یجد ید کھیل ہوتے ہیں، جس سے متنقبل میں دوسر بے اداروں کے بچوں سے مقابلہ کرایا جا سکے وغیرہ عالبًا مقاصد ہیں۔ بہر صورت جزء لا یفک قرار دینا کیساہے؟

آپارباب علم وضل پرخفی نہیں کہ عالمی سطح پرجتنی توجہ کھیل تماشہ پردی جارہی ہے۔
بعض دوسری چیزوں پرنہیں ؛اس لئے نہ صرف یہ کہ کھیل کودا پے مفہوم لیمی برائے تفری طبع
پر باقی نہ رہے؛ بلکہ ایک پیشہ وارا نہ ہنرا ورفن بھی بن گیا ہے،اور بچوں میں بڑی رغبت کے
ساتھ یہ رجحانات مشحکم ہوتے ہیں کہ کھیل تو بڑی اہم اور قدر کی چیز ہے؛ کیونکہ اس سے
ناموری اور بہت جلدستی شہرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بہت بہتر بن جاتی ہے؛ اس لئے
ضمن میں بطور خاص یہ وضاحتیں مطلوب ہیں۔

(۱) کون کون سے کھیل (اپنے مقاصد کے ساتھ ) جائز ہیں ،اگر موجودہ ماحول میں ان کے مقاصد کارخ بدلا جاسکتا ہے،تواس کی مناسب صورت کیاہے؟

(۲)اگرلازم قرار نہ دیا جائے ، تواس کے لئے یوم یا کم وزیادہ کتناوقت مناسب ہے؟ خصوصاً بچیوں کواس دوڑ میں شریک کرنا کہاں تک اورکس عمر تک درست و جائز ہے؟ امید که سوالوں کے جوابات مدلل اور حسب گنجائش مفصل لکھنے کی زحمت فر مائیں گے۔واجر کم علی اللہ۔

المستفتى: سعيدالرحن فاروقى القاسى، دارالعلوم امداديه ممبئ –٣

الجواب وبالله التوفيق: (١) هفته وارى تعطيل جمعه كے دن ركھنى حاج ؛

اس لئے کہ تمام مسلمان نماز جمعہ کے مکلّف ہیں اور شریعت نے صبح سے تیاری کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے مدارس دینیہ میں ہفتہ واری تعطیل جعہ ہی کے دن کرنی ضروری ہےاور ہفتہ میں مذہب اسلام کی روسے جمعہ کا دن بڑادن ہےاورا توارکودین وشریعت کے نقطۂ نظر سے کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے؛ بلکہ ہفتہ کا دن یہودیوں کا بڑادن ہے ،اورا توار کا دن نصار کی کا بڑاد ن ہے ،تو دینی مدارس میں ہفتہ اورا تو ار کو تعطیل کرنے کی صورت میں یہود ونصار کی کے م*ذہب* کی رعایت ہوتی ہے اور م*ذہب* اسلام کی مخالفت ہوتی ہے۔(متفاد:محمود یہ قدیم ۲۱ ر۹۹ ، دُ الجميل ۱۳۸۸ ۳ ، امداد الفتاوي ۴ ۲۲)

قال الله تعالى : وَمَنْ يَبُتَغِ غَيْرَ الْإِسُلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِيْنَ. [آل عمران:٥٥٠)

(۲) کھیل کود کا تعلیم ہے کوئی جوڑنہیں ہے؛للہذا کھیل کود کو تعلیم کا جزء قرار دینا درست نہیں ہے، ہاں البتہ تندرتی کے لئے بطور ورزش کھیلناجا ئز ہے اور کھیلوں میں سب سے بہتر کھیل مسابقت لینی دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا،اسی طرح جنگی آلات کے ذرایعہ مشق كرناسب ہے بہتر كھيل ہے۔ حديث شريف ميں تين قتم كے كھيل كى ترغيب دى گئى ہے:

- (۱) گھوڑ دوڑ میں سبقت کرنا۔
- (۲) تیراندازی میں نشانہ بازی کرنا۔
- (۳) بیوی کوخوش کرنے کے لئے اس کے ساتھ کھیلنا۔

لہذا دوڑ میں سبقت کا کھیل موجودہ کھیلوں میں سب سے بہتر ہے اور سوال نا مہ میں

کرکٹ، فٹبال اور رسیوں وغیرہ سے جن کھیلوں کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ورزش اور تندرتی کی نسبت سے ستر عورت کی حفاظت کے ساتھ کھیلا جائے، تواس کی گنجائش ہے، مگر بین الاقوامی د نیامیں فساق کے جو کھیل ہیں، ان میں نہ تو ورزش کی نیت ہوتی ہے اور نہ ہی ستر عورت کی حفاظت کا لحاظ ہوتا ہے؛ اس لئے ایسا کھیل مدارس میں جاری نہ کرنا بہتر ہے۔ (متفاد: امداد المفتین ۱۰۰۰) کفایت المفتی قدیم ۹ را ۲۵، جدیدز کریا مطول ۱۳ را ۱۰۳/ ۶۰۰ برز الفتاوی ۵۰۷)

أما إذا قصد التلهى، أو الفخر، أو ترى شجاعته فالظاهر الكراهية، وفي الدر المختار أما بدونه فيباح في كل الملاعب (إلى قوله) وأما السباق بلا جعل فيجوز في كل شئ. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا٩/٧٧٥-٥٧٩، كراچي٢/٦٤٠٤)

(۳) بچوں کے لئے مردانہ کھیل اور بچیوں کے لئے زنانہ کھیل مناسب ہے، ہرعلاقہ میں جو کھیل زنانہ شار کیا جاتا ہے، وہی کھیل بچیوں کے لئے مقرر کرنا چاہئے اور جو کھیل مسابقت وغیرہ سے متعلق حدیث میں منقول ہے، وہی بچوں کے لئے مناسب ہے۔ عن عبد اللہ عدال حدن دن أب حسن أن دسول الله عليه

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-إلى-كل ما يلهوبه الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه، وتاديبه فرسه، و ملا عبته أهله، فإنهن من الحق. (سنن الترمذي، باب ماجاء في فضل الرمي في سبيل الله، النسخة الهندية ١٩٣/، دارالسلام رقم: ١٦٣٧) فقط والله سجانه وتعالى المم في سبيل الله، النسخة الهندية ١٩٣/، دارالسلام رقم: ٢٣٣٠)

كتبه: شبيراحمدقا في عفا الله عنه اارشعبان المعظم ۱۳۲۵ هـ (فتو كي نمبر:الف ۸۵۵۳/۳۷)

كبوتر بازي كاحكم

سوال[۱۰۹۲۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ کبوتر بازی کرنا کیسا ہے؟ دیکھنے میں ایسا آیا ہے کہ جو کبوتر پالتے ہیں ان کے گھروں میں بدحالی آئی ہے تو نیمل کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: کبور بازی کرناحرام ہے؛ کیونکہ اس میں بہت سارے امور خلاف شرع اور مفاسد پیش آتے ہیں، پڑوسیوں کی بے پردگی، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا وغیرہ وغیرہ اور بیساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ (متفاد: کفایت المفتی جدید ۹۸/۱۵ قدیم ۹۸/۱۸۰ بدید زکریامطول ۱۲/۱۳)

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة، فقال: شيطان يتبع شيطانة. (سنن أبي داؤد، باب في اللعب بالحمام، النسخة الهندية ٢٥/٢، دارالسلام رقم: ٤٩٤٠)

عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وراء حمام، فقال: شيطان يتبع شيطانة. (كنز العمال ٩٨/١٥)

فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو كالنرد، والشطرنج، والسطرنج، والمدز اجلة بالحمام، وسائر ضروب اللعب مما لايستعان به في حق، ولايستجم به لدرك واجب فمحظور كله. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥٣٨/٣٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمدقاسى عفاالله عنه ۲۰رصفرالتمطفر ۱۲۳۵ه (فتویل نمبر:الف خاص ۱۱۳۳۲٫۳۰)

## پرنده پالنا کیساہے؟

سوال [۱۰۹۳۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

# بارے میں: کہ کبوتر پالنا کیسا ہے؟ اسی طرح کسی قتم کا پرندہ پالناجا ئزہے؟

الجواب وبالله التوفيق: كبورياديكر پرندون كا پالنادرست م، يآپ ﷺ کی تقریر سے ثابت ہے کہ حضرت انس کے گھر میں ان کے جھوٹے بھائی نے برندہ پال رکھاتھا۔(مستفاد: فتاوی دارالعلوم جدید ۲۸۵/۲۸۵)

عن أنس بن مالكّ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل علينا ولي أخ صغير يكني أباعمير، وكان له نغريلعب به، فمات، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزيناً، فقال: ماشأنه؟ قالوا: مات نغره، فقال: أبا عمير ما فعل النغير. (سنن أبي داؤد، باب ماحاء في الرحل يتكنى وليس له ولد، النسخة الهندية٢/٥٧٥، دارالسلام رقم: ٩٦٩)

إتخاذ الحمام للبيض والأنس ونحو ذلك جائز غير مكروه. (حاشية أبي داؤد ٢/٥٧٦)

لابأس بحبس الطيور والدجاج في بيته؛ ولكن يعلفها وهو خير من **إرسالها في السكك**. (شــامـي، كتــاب الـحـظر والإبـاحة، بـا الإستبراء وغيره، ز كريا٩/٥٧٥، كراچي٦/٤٠١) قط والله سبحانه وتعالى علم

كتبيه شبيراجمه قاسمىعفااللهعنه ۲۲ رصفرالمظفر ۱۳۳۵ ھ (فتوى نمبر:الفَ خاصُ ١٩٨٩/١١)

# تغلیمی تاش کھیلنا جائز ہے یانہیں؟

سوال[۱۳۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ چندآ دمی تعلیمی تاش بلا شرط تعلیمی معلو مات کے لئے کھیلتے ہیں،اس پر **74** 

کسی ایک شخص نے اعتراض کیا کہاس کا کھیلنا درست نہیں، آپ شرع کی روشنی میں جوابعنایت فرمائیں۔

المستفتى: محدارشد،بساسينڈ،شريف نگر،مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: اگر بارجيت پرشرطنبيس به اوراس كى وجهت مناز وغيره مين غفلت بهي نهيس به قل به توجه ترخيم ورنه بيس در استفاد: امداد الفتادى من ۱۲۴۰، فقادى محمود بدؤ اجميل ۵۳۵،۱۹)

وعلى هذا الأصل: فالألعاب التي يقصد بها رياضة الأبدان، أو الأذهان جائزة في نفسها، مالم تشتمل على معصية أخرى، وما لم يؤد الانهماك فيها إلى الإخلال بواجب الإنسان في دينه و دنياه، والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم حكم الألعاب في الشريعة، اشرفية ديوبند ٤/٣٦) فقط والله سجانه وتعالى علم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۲۰۳مفرالمظفر ۱۳۰۹ه (فتوی نمبر:الف۱۱۲٬۲۲۴)

### تفريحاً تاش كھيلنا

سوال[۱۰۹۳۲]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نماز کا پابند ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور شریعت کے مطابق داڑھی بھی رکھتا ہے؛ کین رات کوتفریحاً تاش کھیلتا ہے، تو ایسا کرنا درست ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تاش كهينا زبني عياشي م، مراس ميس جوا موكا

توحرام ہوجاتا ہےاوراگرجوانہیں ہے،توحرام تونہیں،مگر مکروہ ہے؛ البیتہ اس کی وجہ سے آ دمی فاستی نہیں ہوتا۔

ويكره اللعب الشطرنج، والنرد .....ثم إن قامر به تسقط عدالته، وإن لم يقامر لا تسقط. (هداية، كتاب الكراهية، مسائل متفرقه اشرفي ٤/٥/٤) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۳۱۷ زی قعده ۱۳۱۷ه ( فتو کی نمبر:الف۲۵۰۳۲ (۵۰۲۵ ۵

# بغرض تفريح لوده وكهيلنا

سوال [۱۰۹۳۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم سات آ دمی ہیں اور بھی نماز پڑھتے ہیں، ہفتہ میں ایک دن ساتوں آدمی دو تین گھنٹہ لوڈو کھیلتے ہیں، جس میں کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہوتی، جب اذان ہوتی ہے، تو نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، تو ہمارا ند ہب کیا حکم کرتا ہے؟ ہم لوڈو کھیلیں یانہیں؟ ہفتہ میں صرف ایک دن دل بہلانے کے لئے بلائسی شرط کے کھیلتے ہیں۔

المستفتى: محرشريف

باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: جسماني يا دماغى تفرى كے لئے چار شرطوں ك

ساتھ کھیل جائز ہوجا تاہے۔

(۱) جوکھیل کھیلا جائے وہ کھیل کفاریافساق کانہ ہو۔

(۲) کھیل میں ہار جیت کی شرط نہ ہو۔

( r ) اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز ،روزہ جیسی عبادات یا معاشی مشغولیت

میں نقصان دہ نہ ہو۔

(۷) کھیل میں کوئی خلاف شرع امر نہ ہوا ور سوال نامہ میں درج کردہ صورت میں اگر چہ آخری تنیوں شرطوں کی پابندی ہے، مگر پہلی شرط کی پابندی نہیں ہوئی ؛اس لئے کہ لوڈو و فساق کا کھیل سمجھا جاتا ہے؛ اس لئے اس سے احتیاط ہی بہتر ہے۔ (متفاد: فقادی محمودیہ فتہ یم ۳۱۴/۱۵ مجدیدڈ ابھیل ۱۹۸/۵۳۹)

وعلى هذا الأصل: فالألعاب التي يقصد بها رياضة الأبدان، أو الأذهان جائزة في نفسها، مالم تشتمل على معصية أخرى، وما لم يؤد الانهماك فيها إلى الإخلال بواجب الإنسان في دينه و دنياه، والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم حكم الألعاب في الشريعة، اشرفية ديوبند ٤٣٦/٤) فقط والله سبحانه وتعالى المم كتبه: شبيراحمة التي عفا الله عنه

کتبه. برایده ن سانندسه ۲۳ رمحرم الحرام ۱۵۵ه (فتو کانمبر:الف ۳۸۸۳۴)

## لوڈ واور کیرم بورڈ کھیلنا

سوال [۱۰۹۳۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ(۱)لوڈ وکھیلنا کیساہے اور خاص کرطالب علم کے لئے ؟ (۲) کیرم بورڈ کھیلنا کیساہے؟

المستفتى: محداكرم بجنوري

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: (١٧٦) لوڈ واور كيرم بور ڈھيلنے ميں كوئى فائدہ نہيں ہے؟ اس لئے ایسے کھیل نہيں کھیلنا ہے ، اس لئے ایسے کھیل نہيں کھیلنا چاہئے اورا حکام شرعیہ سے خفلت ہوتی ہے؟ اس لئے ایسے کھیل نہيں کھیلنا چاہئے اور طالب علموں کو بدرجہ اولی ان سب کھیلوں سے اجتناب ضروری ہے۔

إن المملاهي كلها حرام. (در مختار، كتاب الحظر والإباحة، زكريا ٥٠٢/٩، كراچي ٣٤٨/٦) وكره تحريما اللعب بالنود، وكذا الشطرنج وكره كل لهو، لقوله عليه الصلاة والسلام كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله، و تأديبه لفرسه، و مناضلته بقوسه. (در مختار، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٥-٥١٥ - ٥٦٥ م كراچي ٣٩٤/٣) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه اارشعبان المعظم ۱۳۱۷ هه (فتوی نمبر: الف۲۹۸۳/۳)

## كيرم كهيلنا

سوال [۹۳۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسله ذیل کے بارے میں: کہ کیرم کھیلنا شرعا کیسا ہے؟ کیا کیرم بورڈ کھیلنے میں دماغ کی ورزش ہوتی ہے یاد ماغ کو تھکانا ہے، عام طور پرلوگ اپنے وقت کو پاس کرنے کے لئے کھیلتے ہیں؟ کیا کسی آدمی کی اس کھیل سے دماغی ورزش کی نیت ہو، تو کیا کھیل سکتا ہے؟

المستفتى: محدقاهم، تجراتي

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگريكهيل فساق يا كفاركا كهيل نهيس به اسى طرح اس كى وجه سے نماز روزه جيسى عبادات يا معاشى مشغوليت ميں كسى فتم كا نقصان نهيس به تو كبھى كھاركھيلنے كى گنجائش ہوسكتى ہے۔ (مستفاد: كفايت المفتى قديم ١٠٠٩، جديد زكريا مطول ١٠٢/١٢)

مگر میرے خیال میں بی فساق کا کھیل ہے، اس سے احتر از ہی بہتر ہے۔ (متفاد: فآوی محمود بیقدیم ۳۱۲/۱۵، جدیدڈ ابھیل ۳۱/۱۹)

وعلى هذا الأصل: فالألعاب التي يقصد بها رياضة الأبدان، أو الأذهان

جائزة في نفسها، مالم تشتمل على معصية أخرى، وما لم يؤد الانهماك فيها إلى الإخلال بواجب الإنسان في دينه و دنياه، والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم حكم الألعاب في الشريعة، اشرفية ديوبند ٤٣٦/٤) فقط والله بحانه وتعالى المم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۳ مرمحرم الحرام ۱۳۱۵ ه (فتو کی نمبر:الف ۳۸۳۵ س

# نټنگ بازی جائز ہے یانہیں؟

سےوال[۱۰۹۳۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ پٹنگ بازی جائزہے یانہیں؟

المستفتى: مولا ناحفظ الرحلن، مدير ندائے شاہى ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: بپنگ بازی کے اندروہ تمام مفاسد موجود ہیں، جو کبور بازی کے اندروہ تمام مفاسد موجود ہیں، جو کبور بازی میں ہوتے ہیں، مثلاً چھتوں پر چڑھنے کے وجہ سے عورتوں کی بے پردگ، ہار جیت ، تضمیع اوقات، ہلاکت کا خطرہ وغیرہ ، اطلاع ملی ہے کہ سال گذشتہ جے پور میں ۱۲ جنوری کو بپنگ لوٹے میں ۱۵ – ۱۲ ارا فراد چھتوں پرسے گرکر ہلاک ہوگئے ہیں۔

نیز آنحضور ﷺ نے اس طرح بازی لڑکر لوٹنے والوں کو شیطان مردود سے تشبیہ دی ہے؛ اس لئے مذکورہ مفاسداور آنحضور ﷺ کی ممانعت کی بناپر بینگ بازی و کبوتر بازی ناجائز اور حرام ہے ، مسلمانوں پرضروری ہے کہ ایسے مفاسد میں مبتلا ہونے سے لوگوں کوختی یا حکمت سے روک تھام کیا کریں۔ (متفاد: اصلاح الرسوم ۱۳، ہمتی زیور ۲۸۱۸، مالا بدمنہ ۱۲۱۱)

فإن كان يطيرها فوق السطح مطلعاً على عورات المسلمين (إلى قوله) عزر ومنع أشد المنع، فإن لم يمتنع بذلك ذبحها. (الدر المختار،

فتاو یٰ قاسمیه

كتاب الحظر والإباحة، بابِ الإستبراء وغيره، زكريا ٩/٥٧٥، كراچي ٤٠١/٦)

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة، فقال: شيطان يتبع شيطانة. (سنن أبي داؤد، باب في اللعب بالحمام، النسخة الهندية ٢٥٥/٢، دارالسلام رقم: ٤٩٤٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ ررهیج الثانی ۱۴۰۹ هه (فتوی نمبر:الف ۱۱۸۳/۲۴)

# نینگ کٹنے کے بعداس میں لگےروپید کا ما لک کون؟

سوال [۷۹۳۷]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ ضلع رام پور میں یہ ہوتا ہے کہ پپنگ کیساتھ سوکا بچاس کا بیس کا نوٹ باندھ کراڑایا جاتا ہے، اب پپنگ کٹنے کے بعد ان روپیوں کا مالک کون ہوگا ؟ آیا لوٹنے والا کیوں کہ عرفا وہ نوٹ لوٹنے والے ہی کاسمجھا جاتا ہے، تو کیالوٹنے والا شرعاً اس کا مالک بن جواب عنایت فرمائیں۔ جائے گایا نہیں؟ مدل و فصل بحوالہ کتب جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتى: (حضرت حفظ الرحمٰن صاحب) مدیر ندائے شاہی ونائب مہتم مدرسه شاہی، مرادآ باد باسمه سبحانه تعالی

البعواب وبالله التوهنيق: پټنگ اورنوٹ دونوں لقطر کے هم میں ہوں گے، مالک کوواپس کردیناوا جب ہوگا، مالک نه ملنے کی صورت میں نوٹ کا صدقه کردینا اور پټنگ کا پچاڑ دینالازم ہوگا۔

لأن الغني لا يحل له الانتفاع بها. (شامي، كتاب اللقطه، زكريا٢٨/٦٤، كراچي ٢٧٩/٤)

اوراگرفتنہ کا خطرہ نہ ہو، تو بینگ حاصل کر کے بچاڑ دینا بھی جائز ہے جبیبا کہ درمختار کی عبارت سے مستفاد ہور ہاہے۔ فإن كان يطيرها فوق السطح مطلعاً على عورات المسلمين، ويكسر زجاجات الناس يرميه تلك الحمامات عزر و منع أشد المنع، فإن لم يمتنع بذلك ذبحها. (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٥٧٥/٩، كراچي ٢٠١/٦) فقط والله ٣٤٠٠٠، كراچي ٥٧٥/٩)

کتبه.شبیراحمرقاسیعفااللهعنه ۲رریخ الثانی ۱۴۰۹ه (فتوکینمبر الف۱۸۳٫۲۴)

# بینگ کے جانے کے بعداس کاما لک کون ہے؟

سوال[۱۰۹۳۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ پینگ کٹ جانے پردوسر بےلوگوں کا قبضہ کر لیناا ورما لک کو واپس نہ کرنا جائز ہے یا نہیں؛ جبکہ عرف میں چل رہا ہے کہ جو پہلے بکڑ لیتا ہے، وہ اس کا عرفا مالک بن جاتا ہے۔

المستفتی: مولا ناحفظ الرحمٰن، مدیندائے شاہی ،مرا دآباد باسہ سجانہ تعالی

البحسواب و بسائسته التوهنيق: شريعت اسلامي ميں ايساعرف معتبز نہيں ہے، جو تھم شرع کے خلاف ہو؛ لہذا شرعًا لوٹنے والا اس کا ما لک نہيں ہوگا؛ بلکہ وہ بتینگ اصل ما لک کی ملکیت میں ہی رہے گی ،ما لک مل جائے توواپس کر دینا واجب ہوگا۔

والعمل بالعرف مالم يخالف الشريعة (عقود رسم المفتي قديم ٩٨)

إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن مالكه باعتاقه. وفي الشامية: ولي قال من تناول من مالي فهو حلال له، فتناول رجل شيئًا لايحل. (الدر المختار، كتاب الحيظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٩ /٥٧٥، كراچي ٦ / ١٠٤) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲ ررئیج الثانی ۱۳۰۹ھ (فتو کی نمبر:الف۱۸۳٫۲۳)

# مال کی ہارجیت کے بغیر شطرنج اور چوسر کھیلنا

سوال[۱۰۹۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ مارچ ۲۰۰۰ء کے رسالہ میں ندائے شاہی کے مضمون "جو ااور سٹہ بازئ' كتحت قرآن پاكى آيت كريمه يسا ايهسا الىذيىن المنوا انىما الخمىر والميسسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعكم تفلحون. کی تفسیر کرتے ہوئے مولا ناکلیم الله صاحب قاسمی نے صفحہ نمبر ۲۸ رپر لکھاہے کہ شطرنج اور چوسر کوا حادیث صحیحہ میں حرام قرار دیا گیا ہے؛ کیونکہان کھیلوں میں مال کی ہار جیت یا ئی جاتی ہے، جس سے واضح طور پریہ بات سمجھ میں آتی ہے کہا گران کھیلوں میں مال کی ہار جیت نہ پائی جائے ،تو یہ تھیل حرام نہیں ہوں گے، جبیبا کہ آج کل لوگ دوسرے کھیلوں کی طرح شطرنج بھی بغیر شرط کے کھیلتے ہیں ؛لہذا مجھے آپ سے یہی دریافت کرنا ہے کہ آیاان کھیلوں کا بغیر مال کی ہار جیت کے کھیلنائسی درجہ میں جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے توبرائےمہر بانی اس کی تشریح سےنوازیں کرم ہوگا۔

المستفتى: محدذا كرخال

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: مولا ناکلیم الله صاحب کامضمون اپنی جگه درست ہے؛ اس کئے کہ پیکھیل مال کی ہار جیت کے ساتھ تو ناجا نز ہیں ہی اور آ گے بڑھ کر مال کی ہار جیت کے ساتھ تو ناجا نز ہیں ، کیونکہ یہ کھیل آ دمی کو اپنی ذمہ داریوں سے غافل کر دیتے ہیں اور آخرت کو بھلا کر دنیا کی رغبت میں مبتلا کر دیتے ہیں اور ان کھیلوں کے اندر شیطان کی اعانت بھی یائی جاتی ہے؛ اس لئے یہ کھیل ہار جیت کے بغیر بھی ناجا نز ہیں۔

وكره تحريما اللعب بالنرد، وكذا الشطرنج (در مختار) وتحته في الشامية: وإنما كره لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي، وجاءه العناؤ الأخروي، فهو حرام، وكبيرة عندنا وفي إباحته اعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين. (در مختارمع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٩/٥٦٥ - ٥٦٦ ه، كراچي ٣٩٤/٦) فقطوالله بيجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰رئیج الثانی ۱۳۲۱ه ( فتوی نمبر:الف ۲۲۰۲۳)

# كركك، ماكى، لو ڈو، تاش وغيره كھيلنا

سوال [۹۴۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی بھی کھیل مثلاً کر کٹ، ہاکی، شطرنج ، لوڈ و، بیٹ منٹن، تاش وغیر ہ کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ یا اسلام میں اس کی ممانعت ہے؟ خلاصہ بیجئے یا جس کھیل کی ممانعتہ و ، اس کے بارے میں خلاصہ بیجئے۔

الممستفتى: سعدانورا بن عبدالحفيظ ،لاجيت نگر ،مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: کھیل خواہ گیند کا ہویا کوئی دوسرا، اگراس سے محض کھیل اور لہو ولعب مقصود ہے، تو مروہ ہے اور اگر تفریح طبع یار فع کسل، یا تخصیل قوت مقصود ہوتو جائز ہے بشرطیکہ کسی ممنوعات شرعیہ پرمشتمل نہ ہو؛ البتہ تاش شطرنج اور لو ڈو کا کھیلنا کسی صورت میں مستحسن نہیں ہے۔

وقال الشامي: أما إذا قصد التلهي، أو الفخر، أو لترى شجاعته، فالظاهر الكراهة أما بدونه فيباح في كل الملاعب. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، بـاب الإستبراء وغيره، زكريا ٩ /٧٧ ه، كراچي ٢ / ٢ ٠ ٤ ، امداد المفتيين . ١٠٠ ، عزيز الفتاوي ص: ٧٥) فقط والتسبحا نهوتعالي اعلم

کتبه: شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه الجواب سیح : ۳۲ رجمادی الثانیه ۱۳۱۹ هه احتراحی سلمان منصور پوری غفرله (فتوی نمبر:الف۳۱۹ ۱۸ ۱۳۳۹) ه

كركك كهيل كاحكم

سوال[۱۰۹۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ کرکٹ کا کھیل جائز ہے یا حرام؟ کچھ دنوں قبل گجرات کے مفتیان کرام نے بیک زبان حرام قرار دیدیا ہے؛ حالانکہ محمد میاں صاحب نے دینی تعلیم کے رسالہ میں جہاں جہاں جائز کھیاوں کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ کھیلا کرو، اس میں کرکٹ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جائز کھیاوں کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ کھیلا کرو، اس میں کرکٹ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ارشد خاں شاہد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: حديث اورروايات فقهيد سے واضح ہے کہ لہوو لعب شرعًا دراصل ممنوع ہے؛ ليكن اگر کوئی غرض اس سے متعلق ہے جيسے تفری طبع اور ورزش وغيره، تو پھر جائز ہوگا، اس اعتبار سے کر کٹے کھيلنا جائز ہے؛ ليكن شرط بدہ كہ يہ كھيل اس طرح ہو كہ ان ميں كوئی امر خلاف شرع نہ ہوا ور نہ تشبہ بالکفار ہو، نہ لباس وطرز وضع ميں اگر يزيت ہو، اور نہ ہی گھٹے کھلے ہوئے ہول، نہ اپنے نہ دوسرول كے اور نہ اس طرح اشتغال ہو كہ ضرور يات اسلام نماز وغيره ميں خلل آئے، كوئی شخص ان شرائط كے ساتھ كركٹ كھيل سكتا ہو كہ تو جائز ہے ور نہ ہيں ۔ آئ كل چونكہ ان شرائطوں كالحاظ نہيں كيا جاتا؛ اس لئے نا جائز كہا جاتا ہوں ۔ (متفاد عزيدالفتا وی الر ۵۰ کہ امداد المفتين ص: ۱۰۰۱ – ۱۰۰۱)

وقال الشاميّ: أما إذا قـصـد التلهي، أو الفخر، أو لترىٰ شجاعته،

فالظاهر الكراهة. وفي الدر المختار: أما بدونه فيباح في كل الملاعب.

(شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٩/٥٧/، كراچي ٢/٦،

امداد المفتيين ص: ١١٠٠٠ عزيز الفتاوى ص: ٧٥٠) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۵رجها دی الاولی ۱۳۲۰ه (فتویل نمبر: الف ۲۱۸۲/۳۸)

### علماء وطلباء كاكركث وغيره كهيانا

سوال [۹۴۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ کرکٹ، فٹ بال، ٹینس، کھیلنا کیسا ہے؟ اگر کرکٹ کے عدم جواز کی علت انہاک اور امور دین سے خفلت ہے، تو کیا طلبۂ مدارس میں تفریح طبع کے لئے حدود شرع کی رعایت کے ساتھ اجازت دی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر علماء بھی کھیلیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ قرآن وحدیث وکتب سے ملل تحریفر مائیں۔

المستفتى: مفتى حسام الدين، مقيم امراوتي

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جسم کی ورزش اور بدن کی تندرتی برطهانے کے بطور ورزش کوئی بھی ایسا کھیل جائز ہے، جوشر بعت کو پامال نہ کرتا ہوا وراس کھیل کوکھیلنے والوں کیلئے ستر پوشی اور حدود کی رعابیت رکھ کرتندرسی اور ورزش کی غرض سے کر کٹ، فٹ بال، وٹینس بھی کھیلنے کی گنجائش ہے، بشرطیکہ اس کھیل میں لوگوں کی تماشائی اور ہار جیت میں معاوضہ وغیرہ نہ ہو، اور نماز باجماعت سے اور اپنی دینی و دنیا وی ومعاشی ذمہ دار یوں سے غفلت نہ ہو۔ (متفاد: جوا ہرالفقہ قدیم ۱۲ ماسی مقصد بھا ریاضة الأبدان، أو الأخھان وعلی ھذا الأصل: فالأ لعاب التی یقصد بھا ریاضة الأبدان، أو الأخھان

جائزة في نفسها، مالم تشتمل على معصية أخرى، وما لم يؤد الانهماك فيها إلى الإخلال بواجب الإنسان في دينه و دنياه، والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم حكم الألعاب في الشريعة، اشرفية ديوبند ٤٣٦/٤) فقط والله سبحانه وتعالى المم كتبه شيراحم قاسمي عفا الله عنه الجواب حيى الجواب حيى المراضم المنظر ٢٩٨١ه احترام المنظر ٢٩٨١ه (فتوى نمبر: الف ٢٩٨٣/١٨ه)

### کرکٹ سے متعلق چندسوالات کے جوابات

سوال [۱۹۹۳]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہاس زمانہ کے اکثر لوگ بے فا کدہ اور نقصان دہ کھیلوں میں مدہوش اور منہمک ہیں، خصوصاً کر کٹ میں اور رات دن اسی کے نشہ میں رہتے ہیں بھی تو کھیلتے ہیں اور بھی تو دیکھتے ہیں اور رات دن اسی کے نشہ میں رہتے ہیں بھی تو کھیلتے ہیں اور بھی تو کھیلتے ہیں اور رہی سنتے ہیں اور اسی میں پوری زندگی کو جو کہ بہت قیمتی ہے ضائع کر رہے ہیں۔ اور جو کر کٹ کھیل دو دو ملکوں کے در میان ہوتا ہے، مثلاً ہندوستان ، پاکستان وغیرہ وغیرہ میں ، تو افسوس صد ہا افسوس کہ نماز ذکر تلاوت تسبیح چھوڑ کر کمیٹر کی سننے دیکھنے میں مدہوش ہوجاتے ہیں ، خصوصاً مدارس اسلامیہ کے طلبہ اس میں زیادہ مشغول ہیں اور بعض اسا تذہ بھی ہوجاتے ہیں، نرٹ ہے بڑے اسا تذہ دور سے میں پڑھانے والے اسی کے نشہ میں پڑگئے اس میں شامل ہیں ، بڑے برٹ سبق اور آخری دعا میں حاضر ہونے سے قاصر رہے ؛ کیونکہ اس میں دور ہ حد بیث کے آخری سبق اور آخری دعا میں حاضر ہونے سے قاصر رہے ؛ کیونکہ اس میں دن ہندوستان اور یا کتان کے در میان کھیل ہور ہا تھا۔

بہرحال مدارس کے طلبہ کا حال میہ ہے کہ وہ تواس وقت کھانا، پینا،سونا،نماز جماعت تلاوت، شہیج، سبق، درس چھوڑ کر کمدیڑی سنتے رہتے ہیں اوران کا حال میہ ہے کہ ہرایک کے پاس ایک ایک ٹی وی ( . T.V ) یا ریڈیو ضرور ہوتا ہے اور کم از کم ایک ایک کمرے میں تو ایک ٹیوی یاریڈیوضر ورہوتا ہے اور بیٹی وی چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے؛ لہذا اینٹینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بعض طلبة ومدرسہ کے باہر کمرہ کرایہ پررکھ کراس میں بڑاٹی وی رکھ کراس میں کھیل و کیھتے اور سنتے ہیں ۔خلاصۂ کلام یہ ہے کہ کھیل سننے اور دیکھنے کے جتنے طریقے ہیں، وہ سب طریقے اختیار کرتے ہیں۔

رسی میں نے اپنی آنکھ سے دورہ حدیث، تکمیلات کے طلبہ کواس کمیٹری کو سنتے ہوئے نماز قضا کرتے ہوئے دیکھا کہ ادھر جماعت ہورہ سے ارووہ مسجد کے کمرے میں بیٹھ کر کمیٹری سن رہا ہے، ادھر کان میں جماعت کی آواز آرہی ہے؛ لیکن وہ غافل کھیل سن رہا ہے، اسی طرح اذان کے وقت تلاوت کے وقت سنتے ہیں اور مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی سنتے ہیں، درسگاہ میں بیٹھ کر بھی سنتے ہیں۔

کھیل جب ہوتا ہے، تو کھیل سنتے رہتے ہیں اور جب کھیل نہیں ہوتا، تو وہ لوگ یا تو کھیل جب ہوتا ہے، تو کھیل سنتے رہتے ہیں اور جر جملہ میں کم از کم ایک مرتبال کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھلاڑیوں کے نام سے پکارتے ہیں، مثلاً ایک دوسرے کو پکن، شعیب اختر، کیف وغیرہ سے پکارتے ہیں، بیسب کھلاڑیوں کے نام ہیں۔

مذکورہ حالت تو کرکٹ سننے والوں کی ہے، اور بعض طلبہ ورلڈ کپ فٹبال میں بالکل ایسے ہی مشغول ہیں جیسے کر کٹ سننے والوں کا حال ہے اور بیدا کثر برمہ کے رہنے والے طلبہ کا حال ہے، وہ کھیل تو چارسال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اور تقریباً دو ماہ تک رہتا ہے، اور ایسے دلچیسی رکھنے والے اس کوخوب دیکھتے اور سنتے ہیں اوراس فٹبال کھیلنے میں بھی خوب دلچیسی ہے، اوراکٹر اس کوکھیلتے ہیں۔

بہرحال تقریباً تمام مدارس اسلامیہ کے طلبہ اس میں مشغول ہیں اِلا ما شاء اللہ دوایک مدارس مثلاً اس میں مدرسہ شاہی مراد آباد وغیر ہیں اس تک کہ دارالعلوم دیو بند کے طلبہ بھی اس عالمی وبا (کرکٹ) میں مدہوش ہیں اور آج کل تو کم از کم ساٹھ فی فیصد طلبہ اس کے نشہ میں پڑ کر بالکل بر باد ہور ہے ہیں چھوٹے چھوٹے لڑکوں کی زبان میں کھیل کا تذکرہ سناجا تا ہے۔
ہم نے ان کوالیے منہمک ہونے ہے منع کیا تھا اور امدا والفتاوی ۲۵۳/۲۵۳ (غناو مزامیر
اور لہولعب وتصاویر کے احکام) اور فتاوی رحیمیہ جس میں تفصیلی بحث ہے کہ ۲۷۵۷ (باب
الا مامة) کا حوالہ بھی دیا؛ لیکن وہ طلب نہیں مانتے اور فتاوی وارالعلوم کے مفتی شفع صاحب کے
قول سے جواز پر استدلال کرتے ہیں اور ان کھیلوں کو جائز بلکہ اولی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ اب بیز مانہ صوفیانہ نہیں ہیں؛ بلکہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہئے۔

لہذا بندہ مجبور ہو کر حضرت والا کے پاس ایک استفتاء بھیج رہا ہے، امید ہے کہ بالنفصیل مع دلاک کثیرہ جواب سے نوازیں۔

(۱) بغیر کسی غرض کے کر کٹ کھیلنے کا حکم کیا ہے،اور جسمانی ورزش کے لئے کھیلنے کا کیا حکم ہےاوران دونو ں صورتوں میں میدان میں بیٹھ کرد کیھنے کا کیا حکم ہے؟

(۲) عام طور پر جو دوملکوں کے درمیان کرکٹ ہوتا ہے، بغیرسی اہتمام کے بھی بھی

ا خبار میں اس کے نتیجہ کو پڑھنے کا کیا حکم ہےا ورا نہتما م سے یعنی دائمی پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ (۳) کرکٹ کی کمپیڑی (Comment ry) کو ریڈیو میں کبھی کبھی بغیرا نہاک

( Commentry ) کرنٹ کی میٹر کی ( ( اس) ) کے سننے کا کیا حکم ہے اور انہا ک سے سننے کا کیا حکم ہے؟

(۴) کرکٹ کی کمپیٹری کوٹی وی (T.V.) میں بغیرا ہتمام کے سننے کادیکھنے کا کیا حکم

ہے اور ہمیشہ اس کمپیزٹری کودیکھنے کا کیا حکم ہے؟

(۵) فٹ بال (Foot Ball) بغیر کسی غرض کے کھیلنے کا کیا تھم ہے اور جسمانی ورزش کے لئے کھیلنے کا کیا تھم ہے اور ان دونوں صور توں میں میدان کے اندر بیڑھ کرد کیھنے کا کیا تھم ہے؟ (۲) ورلڈ کپ فٹ بال (World Cup Foot Ball) کبھی کبھی اخبار میں

پڑھنے کا کیا تھم ہے اور اہتمام سے پڑھنے کا تھم کیا ہے؟

اوربلااہتمام سننے کا کیا حکم ہے؟

ا سیان میں دیکھنے کا کیا تھا ہے گئے وی میں دیکھنے کا کیا تھم ہے (۸) ورلڈ کپ فٹ بال کی کمینٹری کوعدم انہا کے سے

اورمع انہاک دیکھنے کا کیاحکم ہے؟

(٩) كَتْخْصِيلْ جَائز 'ور كُتْخْصِيلْ ناجائز؟ حِتْخْصِيلْ جائز ہيں كياوہ مطلقاً جائز ہيں ياكسى

شرط کے ساتھ مشروط ہیں؟

روك بالقد روحين و المستنق وقت كسى موقع پرسجان الله ياالحمد لله ياا نالله براهنا كيها ہے، مثلا كسى كھلاڑى نے چاررن بنائے ياكوئى آؤٹ (Out) ہوگيا، تواس وقت فدكورہ اذكار براھنے كاكيا حكم ہے؟ بينوا بالد لائل العقلية والنقلية مع التفصيل ليشفي العليل وتو جروا بالأحر الجزيل.

الممستفتى: محمد نيازالدين كجليلى ،كريم تنخ ( آسام) باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: (۱) بغیر کسی غرض کے کر کٹے کھیانا جب کہ اس میں دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو درست نہیں ہے؛ کیونکہ اس میں اضاعت وقت ہے اور اگر جسمانی طاقت ورزش مقصود ہواور اس میں خلاف شرع کوئی کام نہ ہواور با قاعدہ ستر پژی کا انتظام ہواور فرائض اسلام نماز وغیرہ میں خلل نہ ہو، تو جائز ہے ؛ کیکن آج کل چونکہ عمومًا یہ شرائط کر کٹے کھیلنے میں مقصود ہیں ؛ اس لئے ناجائز کہا جائے گا۔

نیز کرکٹ چیچ کومیدان میں دیکھنا جبکہ و ہاں نو جوان لڑ کیاں اورعور تیں موجو دہوں اور اسکے علاوہ دیگر خلا ف شرع امور ہوں تو ناجا ئز اور سخت گناہ کا باعث ہے۔

وكره كل لهو أي كل لعب وعبث إلى قوله قد جاء الأثر في رخصة المسارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي، فإنه مكروه. (، فتاوى رحيمية ٢٧٧/٧، امداد المفتيين ص: ١٠٠٢، شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٥٦٦/٩، كراچي ٣٩٤/٦)

(۲) احکام شرعیه مثلاً نماز وغیره سے خفلت نه ہو، تواہتمام کے ساتھ اور بغیراہتما م

کے خبریں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (متفاد: فاوی رحیمہ کار ۲۷۷)

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام السمرء تركه مالا يعنيه. (مسند أحمد بن حنبل ٢٠١/، رقم: ١٧٣٧، سنن الترمذي، باب بلا ترجمة، النسخة الهندية ٢٨٥، دارالسلام رقم: ٢٣١٧ – ٢٣١٨)

(۳) ئی وی پراہتمام یا غیراہتمام کے ساتھ کمیٹری دیکھنے میں بہت سارے مفاسد ہیں اولاً تماشائی نیم عریاں لڑکیوں کی تصاویر سامنے آنا۔ ثانیاً ہرچھ بال کے بعد ایڈوٹائز آتا ہے، جوفلم دیکھنے کے مشابہ ہے، نیز نمازوں کا ضیاع، وقت کا ضیاع وغیرہ مفاسد کو شامل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا اور پچنا نہایت ہی لازم اور ضرور ک ہے۔ وکے دو کے دو کے لہو آی کل لعب و عبث إلى قوله و الإطلاق شامل لنفس و کے دہ کے لہو آی کل لعب و عبث إلى قوله و الإطلاق شامل لنفس

و حرة حل بهو اي حل بعب وحبب إلى قوله والم حارى سمس سمس الفعل واستماعه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا

۹/۶۶ کراچي ۶/۴ ۳۹ نتاوی رحیمیة ۲۷۸/۷)

(۵) فٹ بال کاحکم بھی کر کٹ ہی کے مانند ہے؛لہٰدااس کا جوابِنمبرا رمیں آگیا۔ (مستفاد:امدادامفتین ص: ۱۰۰۲)

(۲)اسکا جواب نمبر۲ر میں آگیا۔

(۷)اس کا جواب نمبرسار میں آ گیا۔

(۸)اس کا جواب نمبر ۱۲ میں آگیا۔

(٩) کھیلوں کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین ہو کہ اسلام نے اس معاملہ میں نہ

کھلی آ زادی دی ہے اور نہ ہی تنگ نظری سے کام لیا ہے؛ بلکہ پچھ شرطوں کے ساتھ کھیلوں کی اجاز ت ہے۔

(۱) کھیل میں ستر کے حدو د کی رعایت کی جائے۔

(٢) تھيل ميں ايبام صروف نه ہو كه ديني فرائض سے بھي غفلت ہوجائے۔

رسا)الیی دوطرفه شرطین نه مول که جس سے قمار کی صورت پیدا موجائے۔

(۴) پھران میں وہ کھیل جس سے جسمانی ورزش وچستی پیدا ہو، تو زیادہ پسندیدہ ہے،

جس کااندازهاس سے ہوتا ہے کہآپﷺ نے گھوڑ سواری دوڑ اور تیراندازی کو پیندفر مایا، جو جسم میں چستی وتوانائی کاباعث بنتے ہیں؛ کیکن آج کل عمومًا بیشرا نظموجود ہ کھیلوں کرکٹ،

فٹ ٰ بال اور ٹینس میں موجو ذہیں ہیں ؛اس لئے ناجا ئز کہاجا تا ہے۔ (امداداُ مفتین ص:۱۰۰۲، جدید فقہی مسائل ار۲۵۴)

(۱۰) کھلاڑی کی عمدہ کارکردگی یا اس کے آؤٹ ہوجانے کی بنا پر ذکریانسبیج پڑھنا

جائز نہیں ہے؛ بلکہ پڑھنے والاسخت گنہگار ہوگا۔

وإن سبح على أن الفاسق يعمل الفسق كان آثمًا. (الأشباه والنظائر قديم ص : ٥٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه 2ارشعبان المعظم ١٣٢٧ه (فتو كي نمبر:الف ٩١١٣/٣٨)

## انڈیاٹیم کی جیت کے لئے دعا کرنا

سوال[ ۱۰۹۳۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ انڈیا پاکستان کا جو آپھی ہوتا ہے ، انڈیا میں صرف ٹیم کا مالک مسلمان ہے اور انڈیا تو اپنا دلیش ہے اور پاکستان ٹیم میں سب کے سب مسلمان ہیں، تو انڈیا کی طرف سے دعا کرنی

چاہئے یانہیں؟ یہاں مدرسہ میں کچھاڑ کے انڈیا کی تعریف کرتے ہیں اورانڈیا کے جیتنے کی دعا کرتے ہیں۔دوسرے کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے لئے دعا کرتے ہو،جس میں صرف ایک ہی مسلمان ہے، تو اس کے بارے میں حضرات مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ اورانڈیا والے کہتے ہیں کہ جس دلیش میں رہتے ہو،اس کی برائی کرتے ہو۔

الىمستفتى: محمدلقمان، كانپورى، مدرسەانثرف المدارس، ہر دوكى باسمە سجانەتغالى

الجواب و بالله التوفيق: جس طرح في كھيلناد كھناجائز نہيں، اس طرح اس ميں كسى شيم كے لئے دعا كرنا بھى جائز نہيں چاہے ہندوستان كى شيم ہو، يا پاكستان كى ؟ كونكه بياعانة على المعصية ہے، جوشرعاً ممنوع ہے قرآن پاك ميں ہے۔

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْلِأَثُمِ وَالْعُلُوان. [المائده: ٢] ورمخارين بـــــ

وكره كل لهو لقوله عليه السلام كل لهو المسلم حرام.

اورشامی میں ہے۔

والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه كالرقص، والسخرية، والتصفيق (إلى قوله) وكلها مكروهة؛ لأنهازي الكفار. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٥٦٦/٩، كراچي ٣٩٤/٦) فقط والترسيحا نه وتعالى المم

الجواب ی<sup>خ</sup>: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۸۷/۳۸۱ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه مهرریخ الاول ۱۳۲۰ه (فتو ی نمبر:الف۲۰۵۷ س



## (19) باب استعمال الذهب والفضة وغيرها

## مردوں کے لئے کن چیزوں میں جاندی کا استعمال جائز؟

سوال [۱۰۹۴۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ مردوں کے لئے مقدار مقررہ سے زائد چاندی اور سونا یا دیگر اشیاء نمائش کا استعال کرنا کیسا ہے؟ اوراس کے ساتھ نماز ہوگی یانہیں؟

المستفتى: محرادريس، جامعه مليه د ملى

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مردول کے لئے صرف چاندی کی انگوشی کی امائوشی کی انگوشی کی انگوشی کی امائوشی کی انگوشی مردول کے اجازت ہے، اس کے علاوہ سونا، اسٹیل، تانبا وغیرہ کسی اور دھات کی کوئی انگوشی مردول کے لئے جائز نہیں ہے، اور انگوشی کے علاوہ گھڑی کی چین وغیرہ گھڑی کی حفاظت کے لئے استعال کرنا بھی جائز ہے، ان کے علاوہ کسی اور کیڑے میں بٹن کا استعال کرنا بھی جائز ہے، ان کے علاوہ کسی اور طریقہ سے سی قشم کی دھات کا استعال مردول کے لئے جائز نہیں ہے۔

عن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إتخذ خاتما من ذهب، و جعل خاتما من ذهب، و جعل فضة مما يلي كفه، و اتخذه الناس، فرمي به، و اتخذ خاتما من ورق، أو فضة. (صحيح البخاري، باب خواتيم الذهب، النسخة الهندية٢/١٧٨، رقم:٣٦٣ه، ف:٥٨٦٥)

عن ابن بريد ة، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم خاتم من حديد، فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ ثم جاء ه

وعليه خاتم من صفر، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب، فقال: إرم عنك حلية أهل الجنة؟ قال: من أي شيئ أتخذه؟ قال: من ورق ولاتتمه مثقالا. (سنن الترمذي، باب ماجاء في الخاتم الحديد، النسخة الهندية ١ / ٨٠ ٣، دارالسلام رقم: ٥ ١٧٨)

ولا يتحلي الرجل بـذهب و فضة مطلقًا إلا بخاتم-ولايتختم إلابالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم بغيرها كحجر -فعلمأن التختم بالذهب، والحديد، والصفر حرام- والايكره في المنطقة حلقة حديد. وفي الشامية: وانتطق الرجل شد وسطه بمنطقة كتنطق -و هـذا أنسب هنا. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ز كريا٩/٩، ٥، كرا چي ٩/٩ ه ٣) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۷مرمحرم الحرام ۱۴۲۳ھ (فتو کی نمبر:الف ۲۳۹۷/۳۷)

# مرد کے لئے جاندی کی انگوٹھی کے تگیبنہ پرسونااستعمال کرنا

سوال [۱۰۹۴۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ چاندی کی انگوٹھی کے تگیبنہ پرتھوڑ اساسونااستعال کرنا جائز ہے یانہیں؟ المستفتى: مجيبالرحن،نديادي متعلم مدرسهامداديه،مرادآباد

الجواب وبالله التوفيق: حإندى كى انكوشى كىكينه پرتھوڑ اساسونااستعال کرناجائزہے۔

وحل مسمار الذهب في حجر الفص. (الدر المحتار، كتاب الحظر

والإباحة، فيصل في اللبس، زكريا ٩/٩، ٥١، كراچي ٣٦٠/٦، كوئته ٥/٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ٨/١، ١١، هدايه اشرفي ٤/٧٥؛ فقطواللسجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵ررسی الثانی ۱۴۰۸ه (فتو کی نمبر:الف ۲۳۰/۲۳)

# سونے کا نگ لگی ہوئی انگوشی کے استعمال کا حکم

سوال[۱۰۹۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہوہ چاندی کی انگوشی جس میں سونے کا نگ لگا ہو، اس کو استعال کرنا کیسا ہے؟ مدلل تحریر فرمائیں۔

المهستفتى: مجيبا لرحمٰن، مدرسهانضل العلوم، تاج كَنْج، آگره باسمه سجانه تعالی

الجواب وبالله التوفیق: چونکه نگینه حلقه کتابع ہوتا ہے؛اس لئے اگروہ سونے کا ہو، پھر بھی جواز معلوم ہوتا ہے، جبیبا کہ سونے کے وہ بٹن جو کپڑے سے متصل ہوتے ہیں، کپڑے کے تابع ہوکر،اس کا استعال درست ہوگا۔

وأما الفص فلا يبالي به من أي نوع منها، وليحرر الجواز بنص. (طحطاوي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، كوئته ١/١٨١)

ثم الحلقة في الخاتم هي المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم بها و لا معتبر بالفص حتى أنه يجوز أن يكون حجراً وغيره. كذا في السراج الوهاج. (هندية، الباب العاشر في استعمال الذهب والفضة، زكريا قديم ٥/٣٥، حديد ٥/٩٨) فقط والتُرسجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۹ رجما دی الثانیه ۱۳۱۹ هه ( فتوکی نمبر: الف۳۹/۳۷

# چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی انگوٹھی پہننا

سوال [۹۴۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ مردوں کے واسطے چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کیالوہے، پیتل،اوراسی طرح پتھروں کی انگوٹھیاں پہننا جائز ہے مانہیں؟

المستفتى: محددانش، محلّه كسرول، مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مردوں کے لئے چاندی کی ایک انگوشی کے علاوہ کسی اور دھات لوہ، پیتل، تا نباوغیرہ کی انگوشی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوشی عور توں کے لئے چاندی اور سونے کی انگوشی جائز ہے اور ان کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوشی عور توں کے لئے بھی ممنوع ہے۔ (متفاد: بہتی زیور ۱۲٫۳۳)

اسی طرح پتھر کی بھی جائز نہیں۔

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: إن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه، ثم جاءه وعليه خاتم من شبه، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه، قال: يا رسول الله! من أي شي أتخذه؟ قال: من ورق ولاتتمه مثقالا. (سنن النسائي، مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة، النسخة الهندية ٢/٥٤، دارالسلام رقم: ٥١٥، سنن أبي داؤد، باب ماجاء في خاتم حديد، النسخة الهندية ١٥٨، دارالسلام رقم: ٢٤٥)

عن أم عمرو بنت عمرو، قالت: كانت عائشة ، تنهانا أن نتحلي الذهب، أو نصبب الآنية، أو نحلقها بالفضة، فما برحنا حتى رخصت لنا، وأذنت لنا أن نتحلى الذهب، وما أذنت لنا ولا رخصت لنا أن نحلق الآنية،

٣٨٢

أو نصببها بالفضة. (المصنف لإبن أبي شيبة، من كره الشرب في الإناء المفض، موسسه علوم القرآن ٢٩١/١ ٢٩، رقم: ٢٤٦٣٧)

# مرد کے لئے مختلف دھاتوں کی انگوٹھی پہننا

سوال [۹۳۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میر ہے گھر سے ایک خط آیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ سونے سے لے کرلو ہے تک جو بھی دھاتیں ہیں، خواہ وہ ہپیتل ہو، خواہ وہ چا ندی ہو، خواہ وہ کوئی بھی دھات ہو، اس کا استعال کرنا نگو تھی کی شکل میں ہوچا ہے وہ چشمہ کی شکل میں ہو یاوہ بٹن کی شکل میں ہو، خواہ وہ کسی بھی شکل میں اس کا استعال کرنا عوام کے لئے کیسا ہے؟ اور خواص کے لئے کیسا ہے؟ حضرت والا سے گذارش ہے کہ جلداز جلد جواب سے نوازیں۔

المستفتى: محمرعالم، سيتاپورى، متعلم مدرسه ثنا ہى مرا دآباد باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: مردول كے لئے جاندى كے علاوہ باقى كسى بھى دھات كى انگوشى جائز نہيں اورمردول كے لئے سونے جاندى كى چين اور چشمہ كافريم بھى جائز

نہیں ہے ؛البتۃا گربٹن کو ہا قاعدہ کیڑے کے ساتھ مل کرضم کر دیا جائے ،تو گنجائش ہے اورا گر دھلنے اور پریس کرنے کے وقت علاحدہ کیا جاسکتا ہے ،تو جائز نہیں۔

نیزسونا ، چاندی کے علاوہ ہرقتم کی دھات کا مردوں کے لئے گھڑی کی چین ، بٹن ، چشمہ کے فریم میں استعال کرنا جائز ہے ، انگوشیمیں چشمہ کے فریم میں استعال کرنا جائز ہے ، انگوشیمیں صرف سونا ، چاندی کا استعال جائز ہے ، دوسری دھاتوں کا استعال انگوشی میں عورتوں کے لئے بھی ناجائز ہے ۔

عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال: مالي أرى عليه حلية أهل النار؟ ثم جاء ه وعليه خاتم من صفر، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب، فقال: إرم عنك حلية أهل الجنة؟ قال: من أي شيئ أتخذه؟ قال: من ورق ولاتتمه مثقالا. (سنن الترمذي، باب ماجاء في الخاتم الحديد، النسخة الهندية ١٨٨١، دارالسلام رقم: ١٧٨٥، مسند أحمد البزار مكتبه العلوم والحكم ١٨٥٠، رقم: ٣٠٨١)

أن التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث، وبالذهب، والحديد، والحديد، والصفر، حرام عليهم بالحديث. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، زكريا٩/٧١٥، كراچي٦/٣٦٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲ ربر ۲۱ ۱۹۲۸

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲ رر جبالمر جب ۱۲ ۱۲ ه (فتویل نمبر:الف ۴۵۲۸/۳۲)

مرد کے لئے سونے چاندی کے بٹن کا استعال

سوال [ • ٩٥٠]: كيا فرمات بين علمائد دين ومفتيان شرع متين مسكه ذيل

کے بارے میں: کہا کی شخص نے سونے کے چار بٹن اپنی قمیص میں استعال کرنے کے لئے اس سبب سے بنوائے کہ سفر میں وقت ضرورت فروخت کرکے اپنی پریشانی کو دور کرلے اور کسی کے سامنے دست سوال درا زنہ کرے۔ براہ کرم مفصل جواب سے مطلع فرما ئیں کہ میٹمل جائز ہے اور نما زمیں کوئی فرق تو نہیں آتا؟

المستفتى: محمداكرام تخصيل اسكول ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: فآوی رشیدیه وغیره میں شامی کی عبارت سے استدلال کر کے سونے کا بیٹن استعال کرنا مردوں کے لئے مطلقاً جائز لکھا ہے اور امداد الفتاوی، فآوی احیاء العلوم، فآوی رحیمیہ محمود یہ وغیرہ میں شامی کی عبارت کا مطلب کا ما بتولی کی گھنڈی نکال کرنا جائز قرار دیا ہے ؛ کیکن مذکورہ ضرورت کی بناء پر بلاکسی اختلاف کے سب کے نزدیک جائز ہوگا۔

ولاتشد الأسنان بالذهب، وتشد بالفضة - إلى قوله - ان الأصل في اللبس، في اللبس، الكراهية، فصل في اللبس، اشرفي ٤ /٧٥٤)

قال الخطابي فيه استباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان، وما جرى مجراه مما لا يجري غيره فيه مجراه.

(عون المعبود، باب ماجاء في ربط الاسنان بالذهب، دارالكتاب العربي ٤٨/٤،

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢ / ٠ ٨ ٧ - ٢ ٨ ٢) فقط والتدسيحا نه وتعالى المم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ارذی الحجه ۱۳۰۹ھ (فتو کی نمبر:الف ۱۳۹۸٫۲۵)

# ایضاح المسائل کے ایک مسکلہ پراعتر اض کا جواب

سوال [1891]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ احقر دار العلوم دیو بند میں تدریب الإفتاء کا طالب علم ہے اور حضرت مولانا محراضتام الحسن صاحب کا ندھلوی قدس سرہ میر حقیقی دادا ہیں، پچھلے ماہ دار العلوم کے مہمان خانہ میں جناب سے ملاقات کا شرف حاصل ہواتھا، مگر قلت وقت کے باعث کوئی علمی استفادہ نہیں کر سکا، جناب کی فقہ سے متعلق تصانیف سے خوب مستفید ہوتا ہوں، خصوصاً ایضا ح المسالک سے استفادہ کیا ہے، اس کوالفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں ۔ ف جوز اکم الله جزیل الحزاء علی ہذہ الحدمة المبارکة.

فی الحال یہ چند سطور محض آپ کے دریائے علم سے استفادہ کی خاطر سپر دقرطاس کررہا ہوں، چندروز قبل آپ کی تصنیف"ایشا ح المسائل"کا مطالعہ کررہا تھا، دوران مطالعہ دوجگہ اشکال ہوا، اسی کے دفعیہ کے لئے جناب کو تکلیف دے رہا ہوں ۔۔۔ کتاب کے صن دوجگہ اشکال ہوا، اسی کے دفعیہ کے لئے جناب کو تکلیف دے رہا ہوں۔۔۔ کتاب کے صن اللہ جناب نے مردوں کے لئے سونے اور جاندی کے بٹنوں کو ناجا کر قرار دیا ہے، اور حوالہ فقاوی رشید یہ میں گئی جگہ صراحنا جواز نقل کیا گیا ہے، اور کہیں بھی عدم جواز کی رائے منقول نہیں ہے، آپ کے بیان کردہ مسئلہ پراشکال مقصود نہیں ہے، آپ کے بیان کردہ مسئلہ پراشکال مقصود نہیں ہے؛ کیونکہ فقہاء کرام نے جو 'ازرارال لذہب' کے جواز کا فتوی دیا ہے، یقیناً اس سے مرادوہ گھنڈیاں جوکلا بتوں کے ذریعہ کپڑے میں بن دی جائی تھیں اور وہ ثوب کے تابع نہیں قرار دیا جاسکتا ہے؛ ہو نیکی وجہ جائز تھیں اور موجودہ دور میں زنجیری بٹنوں کو ثوب کے تابع نہیں قرار دیا جاسکتا ہے؛ چنا نے اس طرح عدم جواز کا فتوی امدادالفتاوی نظام الفتاوی اور فتاوی رجمیہ میں مرقوم ہے، مقصد صرف فتاوی رشیدیہ کے حوالہ پراشکال ہے۔

المهستفتى: محمدارتضاءالحن رضى كاندهلوى عفى عنه متعلم تدريب على الافتاء دارالعلوم ديوبند

#### باسمه سجانه تعالى

### الجواب وبالله التوفيق: حضرت مولانامفتى ارتضاء الحسن صاحب

السلام يليم ورحمة اللدوبركاته

امید که مزاج گرامی بخیر ہوں گے!

آنجناب نے خاکسار کے تحریر کردہ مذکورہ دونوں مسکوں پرجس زورو طاقت سے اشکال فرمایا ہے، اس وقت آخری سال میں اسباق کی سخت مشغولیت کی وجہ سے اسی انداز کا جواب لکھنے اور دلائل فرا ہم کرنے کا موقع نہیں اور نہ ہی خاکسار میں اس کی صلاحیت ہے، تا ہم آپ کے علمی ذوق وفراست اور اخلاق سے خاکسار کو بڑی خوشی ہوئی؛ اس کے مختصر جواب پیش خدمت ہے۔

شایداس سے شبرکاازالہ ہوجائے،ایصناح المسائل ۱۳۸ رمیں سونا، چاندی کے بٹنوں سے متعلق ہے؛اس مسئلہ کوآنجناب دوبارہ پڑھ کردیکھ لیں۔اس میں دوچیزیں الگ الگ ہیں۔
(۱) سونے کا بیٹن کپڑے سے الگ نہیں ہوتا ہے، یعنی کپڑے میں ہی دیا گیا ہے، تواس کا استعال جائز ہے، یہی مفہوم فتاوی رشیدیہ میں ہے، جس کا آنجناب نے سوال نامہ میں فتاوی رشیدیہ میں ہے؛ حالانکہ اس میں ہے۔

میں فیاوی رشید یہ میں موجود ہونے کا زور سے انکار کیا ہے؛ حالانکہ اس میں ہے۔

(۲) اور اگر کپڑے سے الگ ہوجاتا ہے، یعنی کپڑے میں سلانہیں ہے، تو اس کا
استعال جائز نہیں ہے، یہی چاندی کا بھی تھم ہے۔ اور عدم جواز کا یہ فہوم فتاوی رجمیہ میں امداد
الفتاوی وغیرہ کے حوالہ کے ساتھ موجود ہے؛ چونکہ یہ کتا بعوام ہی کے لئے کھی گئی ہے؛ اس
لئے دونوں جزوں کا حوالہ الگ الگ دینے کے بجائے بغرض اختصار آخر میں ایک ساتھ دیدیا
ہے؛ لہذا یہ کہنا تھے خہیں ہے کہ فتاوی رشید رہ میں یہ مسکنہیں ہے۔ فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم
کتبہ: شبیراحمہ قاسمی عفا اللہ عنہ
الجواب تھے:

۲۸ جمادی الثانیهٔ ۱۴۲۶ه احظر محمرسلمان منصور پوری غفرله (فتو کی نمبر: الف ۲۲۳۸ سالتهٔ ۲۸ جمادی الثانیهٔ ۱۴۲۶ه

# اليفاح المسائل كي مسكد بياندى كي بين لكان واليمسكد براعتراض

سوال [۱۹۵۲]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بندہ نے جنا ب والا کی تالیف کردہ کتاب ایضاح المسائل کا مطالعہ کیا بہت پیند آئی روز مرہ پیش آنے والے اکثر مسائل کاحل پیش کیا ہے ،لیکن احقر کی کوتا ہ نظر سے ایک مسئلہ ایساگذرا جس سے دل مطمئن نہ ہوسکا، حضور والا کے اس رسالہ میں چاندی کے بٹن لگانا منع لکھا ہے، چاہے وہ جدا ہوجاتے ہوں اور بغیر جدا ہونے والے کوجائز کھا ہے اور حوالہ فنا وی رحیمہ، فناوی رشید یہ کے ۵۸ کا دیا ہے حالا نکہ احقر نے فناوی رشید یہ کی طرف رجوع کیا، تو اس میں فرکورہ بالا صفحہ پر ہی دونوں طرح کی بات درست کہی ہے کی طرف رجوع کیا، تو اس مسئلہ کیا ہے آگاہ فرمائیں۔

طرح ٹھیک ہے آیا اصل مسئلہ کیا ہے آگاہ فرمائیں۔

المستفتى: محدعارف، مظفر تكرى،

باسمه سجانه تعالى

# جس کرتے میں سونے جاندی کے تارہوں اس کا استعال

سے ال [۱۰۹۵۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ سونے کے بٹن کرتے میں لگا ناجا ئزہے یا نہیں؟ سناہے کہ اگر کپڑے میں سلے ہوں، تو جائز ور نہیں، تو اگڑ سلے ہونے کی صورت میں جائزہے، تو اگر تانے یا بانے کی شکل میں کرتے میں سونے کے کہیں کہیں تار ہوں توبیہ جائزہے یا نہیں؟

المستفتى: محدذاكر،مرادآباد

### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: سونے، چاندی کے بٹن کا استعال مردوں کے لئے جائز نہیں ہے؛ البتہ جو بٹن کپڑے کے ساتھ سلے ہوں، جیسے گھنڈی وغیرہ، تو ان کا استعال درست ہے؛ کیونکہ وہ کرتے کے تابع ہوتے ہیں۔(متفاد:ایضاح المسائل ۱۳۸۸، حسن الفتادی ۸٫۷ کی مجمود یہ قدیم ۲۰۱۲ میں المسائل ۳۵۲٫۱۹)

لابأس بأزرار الديباج والذهب. (شامي، كتاب الحظروالإباحة زكريا ١٩/٥١، كراچي ٦/٥٥٦)

اگر کرتے کے اندر کہیں کہیں سونے چاندی کے تار ہوں تواس کا استعال جائز ہے، بشرطیکہ پورا کپڑایا کپڑے کاا کثر حصہ دور سے دیکھنے میں سونے چاندی کے تار سے بناہوا معلوم نہ ہو۔ (مسقاد: احسن الفتاوی ۸۸/۸۸)

يحرم لبس الحرير ولو بحائل بينه وبين بدنه على المذهب الصحيح يحل في الحرب على الرجل لا المرأة إلا قدر أربع اصابع كأعلام الثوب مضمومة (در مختار) وتحته في الشامية: ومقتضاه حل الشوب المنقوش بالحرير تطريزًا، و نسجًا إذا لم تبلغ كل واحدة من نقوشه الربع أصابع، وإن زادت بالجمع مالم يركله حريراً تأمل

(شامي) وفي الدر المختار: وكذا المنسوج بذهب يحل إذا كان هذاالمقدار أربع أصابع وإلا لا. (در مختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، زكريا ٩/٥٠٦-٥٠٧ كراچي ٦/١٥٣-٥٥٣) فقط والتدسيحا نهوتعالي اعلم كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه الجواب سيحيح: احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله ۲ رر جبالمر جب۲۱ اه (فتو کانمبر :الف۲۸۰۹/۳۵)

### مرد کے لئے سونے کی انگوٹھی بہننا

**سے ال** [۴ ۹۵ ۱۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لئے پہننا شریعت کے اندرجا مُزہے یانہیں؟ المستفتى: عبدالرب، كاشى بور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مردك ليُسوني الكُوهي بِهننا جائز نهيں حرام ہے۔ عن أبي هريرةً، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهي عن خاتم الذهب. (صحيح مسلم، باب تحريم خاتم الذهب، النسخة الهندية ٢ /٩٥ ، بيت الأفكار رقيم: ٢٠٨٩) فقطوا للدسبحانه وتعالى اعلم

كتبهه:شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه ۲۲رصفرالمظفر ۱۴۰۸ھ (فتوى نمبر:الف ۲۳/۵۴۴)

٣ ر ٧ را ٢ ١ و

# مرد کے لئے سونے کی چیزاستعال کرنے کا حکم

سوال[۹۵۵]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کیامرد کے لئے کسی بھی وقت میں سونے کی کوئی چیز استعال کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور جائز ہے تو کون تی حالت میں اور بادشا ہے لئے سونا استعمال کرنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: حبيبالرحن متعلم مدرسا مدادييمرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: بونت ضرورت شدیده جائز ہے، مثلاً اگر چاندی کے دانت سے ضرورت بوری نه ہو، تو سونے کا دانت مباح ہے۔ (ستفاد: کفایت المفتی ۹۷۰ ۵۱ – ۵۵۱، جدیدز کر یامطول ۲۱ /۳۲۰ – ۳۱ ۳۱، فتادی محمود بیقد یم ۵۸ (۱۲۵ مار ۳۵ ۲۸۹)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن أباه سقطت ثنيته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدها بذهب. (المعجم الأوسط، دارالفكر ٦/٥٥، رقم: ٨٣٠٥)

اسی طرح میدان جنگ میں سونے کی زر ہ اورخود وغیرہ کا استعال جائز ہے۔

و لاباس بالجوشن والبيضة من النهب، والفضة في الحرب.

(عالـمگيري، البـاب الـعـاشـر في استعمال الذهب والفضة، زكريا قديم٥/٥٣٣، جديد

٥/٨٨، شامي، كراچي ٢/٦ ٣٤، كوئڻه٥/١ ٢٤، زكريا ٩٤/٩)

بلاعذر عام حالتوں میں سونے کا استعمال مردوں کے لئے ناجائز اور حرام ہے، جا ہے عام لوگ ہوں اور جا ہے بادشاہ سب اس میں برابر ہیں۔(متفاد: فتوی احیاءالعلوم ار ۲۴۷)

و لا يجوز للرجال التحلي بالذهب، والفضة - إلى قوله - والتختم بالذهب على الرجال حرام. (هداية، كتاب الكراهية، فصل في اللبس اشرفي البس اشرفي ٤/٧٥) فقط والله سبحا ندوتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵ررسج الثانی ۱۴۰۸ه (فتو کی نمبر:الف ۲۳۹/۲۳)

عورتوں کا ناک میں زیور پہننا ثابت ہے یا نہیں؟

سوال [۱۰۹۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کے عورت کا ناک میں زیور پہننادور نبوت سے ثابت ہے یانہیں؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عورت کاناک میں زیور پہننا دور نبوت سے ثابت نہیں ہے؛ البتہ فقہاء نے کان کے زیور پرقیاس کرتے ہوئے اسے جائز قرار دیا ہے۔ (مستفاد: فتاوی محودیہ میر مُصر ۲۸۸ ،۳۳۷ ، ڈائجیل ۱۷۱۹ ، فتاوی رشیدیہ جدید ۲۸۲۲ ، فتاوی دارالعلوم ۸۳/۱۷ ) کار ۱۷۷ ، کتاب الفتاوی ۸۳/۱۷ )

لابأس بشقب أذن البنت والطفل -قلت: وهل يجوز الخزام في الأنف؟ لم أره، قلت: إن كان مما يتزين النساء به كماهو في بعض البلاد فهو فيها لثقب القرط. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، كراچي ٢٠/٦، زكريا ٢٠٢٩، حديد ٢/٥٤)

هل يجوز ثقب أنف النساء؟ إن كان للتزيين يجوز كما في ثقب الأذن. (نفع المفتي والسائل من مجموعة رسائل لكهنوى ١٩٤١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه المرصفر المطفر ١٣٣٥هـ (فق ئانمبر:الف خاص: ١٣٢٥هـ ١١٣٢٥)

## عورت کے لئے بیراور کان میں زبور پہننے کا جواز

سےوال[۱۰۹۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورت کے لئے کان میں زیور پہننا اور پیر میں زیور پہننا حدیث سے ثابت ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بسالله التوفيق: عورت كے لئے كان اور پير ميں زيور پہنا

حدیث سے ثابت ہے، مگر احادیث میں بجنے والا زیور پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ (متفاد: کفایت المفتی ، زکریا ۱۸۱۸، قدیم ۹ ۷۶۷)

عن ابن عباس، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عيد، فصلى ركعتين، لم يصل قبل و لا بعد، ثم أتى النساء، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. (بخاري شريف، باب القلائد والسخاب للنساء، النسخة الهندية ٢/٣٧٨، رقم: ٥٦٥٢، ف: ٥٨٨١)

بخرصها أي حلقة الذهب، والفضة تكون في الأذن. (عمدة القارى، باب القلائد والسخاب للنساء، دار احياء التراث العربي ٢٢/٠٤، وكرياه ١/١٨، تحت رقم الحديث: ٥٨٨١)

يباح للنساء من حلي الذهب، والفضة - ومايلبسه في أعناقهن وأرجلهن وأذنهن. (إعلاء السنن، كراچي ٢٩٤/١٧، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨/١٧)

قال علي بن سهل بن زبير: أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلي عمر بن الخطابُّ وفي رجلها أجراس، فقطعهاعمرُّ، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطاناً. (أبوداؤد، باب ماجاء في الحلاجل، النسخة الهندية ١/١٨٥، دارالسلام رقم: ٢٣٠٤) فقط والله سجا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ ررئیج الاول ۱۳۳۵ ه (فتو کی نمبر: الف خاص:۱۱۳۹۲/۳۰)

عورتوں کے لئے کالے دسنہرے موتیوں کے ہار کے استعمال کا حکم

سوال[۱۰۹۵۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے

اس زیورکومنگل ستر کہتے ہیں ،اس زیور کی حیثیت غیر مسلموں میں پیہ ہے کہ جس روزعورت مرد

کا عقد ہوتا ہے، توشو ہرا بنی زوجہ کے گلے میں بیزیور پہنا تا ہے، اورشو ہر کی تاحیات بیوی

اس زیورکواین گلے سے نہیں نکال سکتی ، لینی شادی شدہ عورت کا بیز بور مخصوص علامت ہے، غیرشادی شده عورت بیز بوز بین بهن مکتی ، غیرمسلموں کی دیکھا دیکھی بہت سےمسلم علاقوں

میں بھی اس زیور یعنی منگل ستر کولا زمی قرار دیاجا تا ہے۔

لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ کیامسلم عورتوں کومنگل ستر کا پہننا جائز ہے؟ یااس میں غیرمسلموں کی مشابہت یائے جانے کی وجہسے ناجائز اور حرامہے؟

المستفتى: محمدخالدقاسى

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: كالارسهر عموتول كاباراستعال كرناعورتول

کے لئے فی نفسہ مباح ہے؛ کیکن سوال نامہ میں ہندوؤں کا جوعقیدہ اس بارے میں کھھا گیاہے،

ا گراس عقیدہ اور رہم کی پابندی میں استعال کیا جائے ،تو ان کی مشابہت کی بناپر جائز نہیں۔

عن ابن عمرٌّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من تشبه بقوم

**فهو منهم**. (أبوداؤ دشريف، بـاب في لبس الشهرة، النسخة الهندية٢/٩ ٥٥، دارالسلام

رقيه: ٤٠٣١) فقط والتدسيجانه وتعالى اعلم

ا الجواب سيح: كتبه:شبيراحرقاسمىعفااللهعنه احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

٢ رصفرالمظفر ٢٥ ١٣ اھ (فتو کانمبر:اَلف ۸۲۳۲۸۲)

۲/۱/۵۲۱۱۵

چٹلی اور بچھیا (زیور) پہننا

سوال [۱۰۹۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہاں وقت عام مسلم عورتوں میں پیر کا ایک زیور جسے چٹکی یا شاید بچھیا بھی کہتے ہیں، اس وقت مسلم عورتوں میں اس چیز کے پہننے کا عام رواج ہے، خاص طور پر دیہات کی عورتوں میں بیرسم زیاد ہ پائی جاتی ہے، شریعت کی روسے جواز ہے یانہیں؟

المستفتى: جليس احمد مدرسه جامعه عربية تهرسيتا پور (يوپي)

اسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: اگرچنگ اور بچهاغيرمسلم عورتول كاقوى ونه بي

شعار نہ ہوا ور یہ چیزیں بجنے والی نہ ہوں اور مسلم و غیر مسلم عور تیں محض زینت کی غرض سے پہنتی ہوں جیسا کہ آپ کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں زینت ہی کی غرض سے مسلم عور تیں استعال کرتی ہیں ، تو مسلمان عور توں کے لئے دیگر زیورات کی طرح یہ چیزیں بھی بہننا جائز و مباح ہے اور ان کے بہننے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۱۳۸۹) جدیدزکر یا مطول ۲۱۷/۳۱، بہثتی زیور ۲۲/۳۷)

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. والقول الثاني: ذكره الإمام فخر الرازي أنه يتناول جميع أنواع الزينة، فيدخل تحته جميع أنواع الملبوس، والحلي. (تفسير حازن قديم ٨٤/٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه اارشعبان المعظم ۱۹۱۳ ه (فتو کی نمبر:الف ۳۵۵ ۹/۳)

سونے و جاپندی کے علاوہ دیگر دھات کی انگوشی کا حکم

سے ال[۱۰۹۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ عورت کے لئے سونے جا ندی کے علاوہ دیگر دھات کی آرٹیفیشل انگوشی پہنناجائز ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: عورت کے لئے سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھات کی آڑیفیشل انگوشی پہننا جائز نہیں ہے؛ لیکن اگر دھات پر سونے چاندی کی پالش کی گئ موہ تو جب تک پالش باقی رہے، اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (متفاد: دینی مسائل ۴۲۲، احسن الفتادی ۸٫۷ کے، ایضاح المسائل ۱۳۷۷)

أما التختم بما سوى الذهب، والفضة من الحديد، والنحاس، والصفر، فمكروه للرجال، والنساء جميعًا. (بدائع الصنائع، كتاب الإستحسان، حكم التختم والأوانى، زكريا ٤٧/٤، كراچي ١٣٣٥، هندية، زكريا قديم ٥/٥٣٠، حديد ٥/٣٨٥، شامي، زكريا ٩/٩، ٥راچي ٦/٠٣٦)

حدثني إياس بن حارث بن المعيقيب، وجده من قبل أمه أبوذ باب عن جده، قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه و سلم من حديد ملوى عليه فضة. (أبوداؤد باب ما جاء في خاتم الحديد ،النسخة الهندية ٢/٠٨٥، المعجم الكبير للطبراني، دار احياء التثراث العربي ٢/٢٠٥، رقم: ٨٣١)

لاباس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوي عليه فضة وألبس بفضة حتى لايس ي اللبس، زكريا ٩/٩٥، لايس . (شامي، كتاب الحفظر والإباحة، فصل في اللبس، زكريا ٩/٩٥، ٥٠ كراچي ٢٠/٠٣، تاتار خانية، زكريا ٢٧/١٨، رقم: ٣٥ ٢٨٠) فقط والله سبحان وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه ٨٨ صفر المظفر ٢٨ صاحه ١٣٥١ه (فترى نمبر: الف خاص: ٣٥ ١٣٥٢)

# لوہے کی اٹکوشی اور چین کا استعال

سے ال [۹۲۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہاوہے کی انگوٹھی پہنناحدیث شریف میں ممنوع ہے، اسی حدیث کی بناپر ہریلوی

حضرات لوہے، پیتل ، تانبے کی چین لگا نا گھڑی میں مکروہ بتاتے ہیں اور نماز کے اندر مذکورہ

چین لگانا مکروہ بتاتے ہیں اصل مسکلہ کیا ہے؟

المستفتى: محمرا ثنتياق نور، بھا گل پورى،

الجواب وبالله التوفيق: سونا، جإندى كعلاوه سى دوسردهات كى انگونھی عورتوں کے لئے جائز نہیں ہے۔

والتختم بالحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص مكروه **لىلرجال، والنساء**. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، كراچي ٣٦٠/٦، زكريا ١٨/٩ه، بدائع الصنائع، زكريا ٢١٧/٤، كراچي ١٣٣/٥، هندية، ز کریا قدیم ٥/٥ ٣٣، جدید ٥/٨٨)

البیتەلوہے، پیتل، تانبے کی چین استعال کرنا جائز ہے۔ (میتفاد: امدادالفتاوی ۴ ر۱۳۳) فقط والتدسيحانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه وارذى الحجه ١٣١٧ه (فتوى تمبر: الف ٢٣/ ٥٠ ٢٦)

سونے ، جاندی کے علاوہ دیگر دھات کی انگوشی اور چین کا مسکلہ

سوال [۱۰۹۲۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہمر دکوکسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چین پہننا درست ہے یانہیں؟ انگوٹھی یا چین کی تعدا داوروزن كتنا ہونا چاہئے؟

المستفتى: اقبال شمل ماؤس، طويله مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مردك لئے چاندی كے علاوه كسى بھى دھاتكى

انگوشی استعال کرنا جائز نہیں ہے اور چاندی کی انگوشی کی مقدار بھی ایک مثقال سے زائد نہ ہو اورایک مثقال کا وزن موجود گرام کے حساب سے ۴۸ گرام ۴ سے ۳۸ ملی گرام ہے۔ (مستفاد: محودیہ قدیم ۴۲ / ۴۲ ۲۲ سے ۴۲ ۲۳ ،احسن الفتادی ۸۸ /۸۸ ،ایضاح المسائل ۱۳۰)

ويكره للرجال التختم بما سوى الفضة، كذا في الينا بيع. (هندية، الباب العاشر في استعمال الذهب والفضة، زكريا قديمه /٣٣٥، حديد ٥/٨٨٥، شامي، زكريا ١٦/٩، ٥٠ كراچي ٣٥٩/٦)

اورعورتوں کے لئے صرف جاندی اور سونے کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوشی استعمال کرنا جائز نہیں ہے اورعورت کی سونے ، جاندی کی انگوشی کی کوئی مقدار اور وزن متعین نہیں ہے، جتنے وزن کی جاہیں استعمال کر سکتی ہیں۔ (مستفاد: احسن الفتاوی ۸٫۸-۷، محمودیہ قدیم ۲۱۷۱۳ ، ڈابھیل ۲۱۲۲۹–۳۲۳ ۱۳۰۱ حیاءالعلوم (۳۲۲)

والتختم بالحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص يكره للرجال، والرساع. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، كراچي ٣٦٠/٦، زكريا والنساء. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، كراچي ١٨٠٥، وكريا ١٨٨٩، بدائع الصنائع، زكريا جديد ١٨٨٥، كراچي ١٣٣/٥)

چین اگر گھڑی کے ساتھ ہے ، تو مرد کوسو نے ، چاندی کے علاوہ دیگر دھات کی چین اگر گھڑی کے علاوہ ہے ، جبیبا کہ آج عام چین گھڑی میں استعال کرنا درست ہے اورا گر گھڑی کے علاوہ ہے ، جبیبا کہ آج عام طور پر نوجوانوں کے گلے اور ہاتھ میں چین ڈالنے کارواج ہے ، تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ (متفاد: قادی محمودیہ قدیم ۱۸۲۲۲۲، ڈابھیل ۲۲۲/۱۹ سام ۱۸۲۲۳ ، امداد الفتاوی ۱۳۳۳ ، امداد الفتاوی ۱۳۳۳ ، المداد الفتاوی ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳

وتكره .....الكيس الذي يعلق، تحته في الشامية والمراد بالكيس المعلق نحو كيس التمائم المسماة بالحمائل، فإنه يعلق بالعنق.

(شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، زكريا ١٠/٩، كراچي ٣٥٤/٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۲٫۳۰۱۸ ه کتبه:شبیراحمرقاسیعفااللهعنه ۱۸رر بیجالاول ۱۳۲۲هه (فتویم نمبر:الف ۱۲۷/۲۵۷)

# سونے، جا ندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی بنی انگوشی کے استعمال کا حکم

سےوال[۱۹۲۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ سونا، چاندی کے علاوہ لو ہا، پیتل وغیرہ دھاتوں کی انگوشی پہننا مرد اورعورت دونوں کے لئے مکروہ تنزیبی ہے،اور شامی وغیرہ کتب فقہ میں حرام لکھا ہے؛ اس لئے تر دد پیدا ہوا کہ اس مسکلہ کا اصل حکم کیا ہے؟

اسی طرح سونا چاندی میں اگر کھوٹ مغلوب ہو،اور سونا وچاندی غالب ہو، تواسے سونا چاندی کے میں سلیم کر کے اسی کا حکم لگایا جاتا ہے؛ کیکن شامی وغیرہ کتب فقہ میں صراحت ہے کہا گرلو ہاو بیتل وغیرہ دیگر دھا توں کی انگوشی پر چاندی کا پانی پھیر دیا جائے، تواس کا پہننا بلا کرا ہت جائز ہے۔ نیز اگر چاندی کی طرح سفیدر نگ کی دوسری دھات ملائی جائے، جس میں چاندی مغلوب ہوا ور دوسری سفید دھات غالب ہویا دوسری دھات کے اوپر چاندی کا پانی پھیر دیا جائے، تواس کا حکم کیا ہے؟ نیز اس کا پہننا کیسا ہے؟ اس مسکلے کو بھی حقیق کر کے واضح فرما دیں۔

المستفتى: ( مولانا) محرسفيان

باسمه سجانه تعالى

**البحواب وبالله التوهیق**: لو ہا، پیتل، تا نبا، اسٹیل وغیرہ کی انگوشی پہننامر دو عورت دونوں کے لئے جائز نہیں ہے، بعض کتب فقہ میں حرام کے الفاظ آئے ہیں اور بعض الدلالة ہونالا زم ہےاور وہ نصوص اس درجہ کے نہیں ہیں؛ بلکہ ظنی الثبوت بظنی الدلالة ہیں؛

اس لئے حضرت گنگو ہی ؓ نے کراہت تنزیبی کا حکم لگایا ہے، جوفنا وی رشید ریہ ۵۹۹ر سے واضح ہوتا ہے،حرام کے الفاظ کے ساتھ کتب فقہ کی عبارت حسب ذیل ہے۔

فعلم أن التختم بالذهب، و الحديد، والصفر حرام. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، زكريا ٥١٧/٩، كراچي ٥٩/٦، هداية، اشرفي ديو بند ٤/٧٥، الجامع الصغير ٤٧٧/١)

وأما التختم بالحديد، والرصاص، والصفر فهو حرام على الرجال، والنساء جميعًا. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا ١٨ / ٢٥ ، رقم: ٢٨٢٤٠ المحيط البرهاني، المجلس العلمي ٨/٤٤، رقم: ٩٥٦٠)

اورمکروہ کےالفاظ کے ساتھ درج ذیل عبارت ہے۔

وأما التختم بما سوى الذهب، والفضة من الحديد، والرصاص، والنحاس، والصفر فمكروه للرجال، والنساء جميعًا؛ لأنه زي أهل النار. (بدائع الصنائع، كتاب الإستحسان، حكم التختم والأواني المموهة، زكريا ٧/٤، كراچي ١٣٣/٥، هندية، زكريا قديم ٥/٥٣٥، حديد ٥ /٣٨٨، شامي، كراچي ٢/٠٣٠، زكريا ٩/٨١٥)

اب يهال دومسكے بظاہر متعارض ہيں۔

(۱) سونا، چاندی کے برتنوں کا استعال کرنا جائز نہیں ہے؛ کیکن اگر سونے چاندی

کے علاوہ دیگر کسی بھی دھات کے برتن کے اوپر چا ندی یا سونے کا پانی پھیر دیا جائے ،توان کا استعال بالا تفاق جائز ہے ؛اس لئے کہ پانی پھیرد پنے کے بعد ان برتنوں میں سونا چا ندی وغیر ہ کا حکم ثابت نہیں ہوتا اور اعتبار غالب کا ہوتا ہے۔

وأما الأواني المموهة بماء الذهب، والفضة الذي لا يخلص منه شي، فلا بأس بالانتفاع بها في الأكل والشرب وغير ذلك بالإجماع. (بدائع الصنائع، كتاب الإستحسان، حكم التحتم والأواني المموهة، زكريا ١٧/٤، كراچي ١٣٣/٥، هكذا في الفتاوى التاتار خانية ١٢/١٨، رقم: ٢٨٢٣٢)

اسی طرح غالب اور مغلوب کے مسکلہ کاتعلق اداءزکوۃ اور معاملہ کہ بیچ صرف سے ہے کہ اگرسونا چاندی غالب ہے، تو اس کی زکوۃ اداکرنا لازم ہے اوراگرسونا چاندی غالب نہیں ہے؛ بلکہ مغلوب ہے، تو وہ عروض اور سامان کے درجہ میں ہوجاتے ہیں اور اس سونا چاندی پر زکوۃ واجب نہیں ہوتی ،اسی طرح معاملہ بیچ صرف میں ربا اور سود کا تھم چاندی اور سونے کے غالب ہونے پر ہوتا ہے اور مغلوب ہونے کی صورت میں ربا کا تھم نہیں لگتا، جیسا کہ ہدا یہ ارک کا سام ہوغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

(۲) دوسرا مسکلہ او پر والے مسکلہ کے برعکس ہے، وہ یہ ہے کہ چاندی، سونے کے علاوہ دیگر دھاتوں کی انگوشی کا استعال مر دوعورت دونوں کے لئے ناجائز ہے، جس کے بارے میں بعض کتب فقہ میں حرام لکھا ہے، اور بعض میں مکروہ لکھا ہے اور ظنی الثبوت، ظنی الدلالۃ سے ثابت ہونے کی وجہ سے حضرت گنگوہیؓ نے مکروہ تنزیہی کہا ہے، تو ان دھاتوں کی انگوشی پر اگر چاندی کا پانی چڑھا دیا جائے، تو یہ کراہت بھی ختم ہوجاتی ہے، دھاتوں کی علت یہ بیان کے جاتی ہے کہ انگوشی کے استعال میں اصل مقصد حصول زینت ہے اور جب ان دھاتوں کے او پر چاندی کا پانی بھیر دیا جائے، تو حصول زینت چاندی ہی کے ذریعہ ہوتی ہے نہ کہ دوسری دھات لو ہا،

پیتل، تانبا، اسٹیل ہویاز ردرنگ کا ہویا سفید رنگ کا ہو، کسی بھی طرح کے رنگ کی دھات ہواس کے اوپر چاندی کا پانی بھیر دیا جائے ، تو زینت چاندی ہی کے ذریعہ ہوتی ہے نہ کہ دوسری دھاتوں سے ؛ اس لئے اس کا استعال مردوعورت دونوں کے لئے بلاکرا ہت جائز ہے۔

اس تفصیل سے دونوں مسکوں کا فرق واضح ہو گیا، فقہاء کی عبارت ملاحظہ فرمائے: المحیط البر ھانبی میں علت کے ساتھاس مسکلہ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

لابأس بأن يتخذ خاتم حديد، قد سوى عليه فضة وألبس بفضة حتى لا يرى؛ لأن التزيين يقع بالفضة دون الحديد؛ لأن الحديد ليس بظاهر. (المحيط البرهاني، المجلس العلمي ٨/٠٥، رقم: ٩٥٦٢)

و لاباس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوي عليه فضة وألبس بفضة حتى لا يرى. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا قديم ١٢٧/١٨، هندية، زكريا قديم ٥/٥٣، حديد ٥/٥٣، شامي، زكريا ٩/٥، كراچي ٦/٠٣٦)

اس سلسله میں حدیث شریف ملاحظه فرمایئے:

عن معيقيب، قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم: من حديد ملوي عليه فضة. (سنن أبي داؤد، باب ماجاء في خاتم الحديد، النسخة الهندية ٢/ ٥٨٠، دارالسلام رقم: ٢ ٢٤، سنن النسائي، لبس خاتم حديد ملوي عليه بفضة، النسخة الهندية ٢/ ٢٤، دارالسلام رقم: ٨ ٠ ٢ ٥، المعجم الكبير للطبراني، دار احياء التراث العربي ٢ / ٢ ٥٠، رقم: ٨ ٣١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۰۳/۲۰۱۲ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۲ ارشوال المکرّم ۱۴۳۳ه (فتو کانمبر:الف ۱۲۵۳/۴۰)

### عورت کے لئے سونے، جاندی کے علاوہ دیگر دھات کا زیوراستعمال کرنا

سوال[۱۰۹۲۴]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورتیں چوڑیاں یازیب کڑے،انگوشی وغیرہ زیورکواستعال کرسکتی ہیں؟اورمرد کی جیا ندی کی انگوشمی کی مقدار کیا ہے؟ کتنے وزن تک پہننے کی اجازت ہے؟

المستفتى: ناچيزکليم الله،سيتا پورې،مقام: فتح پور، كملا پور

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: سونے اور جإندى كے ميسر نہ ہونے كى صورت میں انگوشی کے علاوہ باقی ہر طرح کے زیورات پیتل، گلٹ، المونیم وغیرہ کا استعال کرنا عورتول کے لئے جائز ہے۔(متفاد:امداد الفتادی ۴۸/۱۰، قبای احیاء العلوم ۳۲۲۱، فباوی محمودیہ قديم ٢ ر٢ ٣٠٤، جديد مير ته ١١/١٨)

و لابأس للنساء بتعليق الخرز في شعورهن من صفر، أو نحاس، أوشبه، أو حديد، ونحوها للزينة، والسوار منها. (هندية،البابالعشرون في الزينة و اتخاذ الخادم للخدمة، زكريا قديم ٥/٩٥٣، جديد ٥/٥٤)

ولا يتختم إلا بالفضة فيحرم بغيرها كذهب، وحديد، وصفر، ورصاص، وزجاج وغيرها. في الشامية: والتختم بالحديد، والصفر، **والنحاس، والرصاص مكروه للرجال، والنساء**. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، كراچي ٦/٠٣٦، زكريا ٥١٨/٩، هندية، زكريا قديم ٥/٥٣٣، حديد ٥/٨٨/، بدائع الصنائع، كتاب الإستحسان، حكم التختم والأواني المموهة، زكريا ۲۱۷/۶، کراچی۵/۳۳۱)

مردکوایک مثقال سے زائدوزن کی انگوٹھی نہیں پہننا چاہئے۔

عـن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: إن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله

عليه وسلم -إلى قوله- فقال: يا رسول الله! من أي شي أتخذه؟ قال: من ورق ولاتهمه مثقالا. (سنن أبي داؤد، باب ماجاء في خاتم حديد، النسخة الهندية ٢/٠٨٥، دارالسلام رقم: ٢٢٣٤، سنن الترمذي، باب ماجاء في الخاتم الحديد، النسخة الهندية ١٨٨١، دارالسلام رقم: ١٧٨٥، مسند البزار، مكتبة العلوم والحكم ١٠٩٨، رقم: ٤٤٣٠، سنن النسائي، مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة، النسخة الهندية ٢/٥٤، دارالسلام رقم: ٥٩١٥)

وينبغي أن تكون فضة الخاتم المثقال و لا يزاد عليه. (فتاوى عالمگيري، الباب العاشر في استعمال الذهب والفضة، زكريا قديم ٥/٥٣٣، حديد ٥/٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۰ جمار جمادی الثانیه ۱۳۰۹هه ( فتوکی نمبر:الف۲۲۱/۱۲۱۱)

# آرٹی فیشل زیورات کےاستعال کا حکم

سوال [۹۲۵]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ آج کل آرٹی فیشل زیورات چل رہے ہیں، جو پیتل یا کسی اور ہلکی دھات کے بنے ہوئے ہیں، جود کیفنے میں اور چبک دمک میں سونے کی طرح لگتے ہیں، یہ دھات لوہا نہیں ہے، ان زیورات میں عورتیں ہاتھ کے کڑے ہر وفت پہنے رہتی ہیں اور باقی گلے کا ہار، کان کے بندے، ہاتھ کی انگوشی وغیرہ بھی بھی کسی شا دی وغیرہ کے موقع پر کہیں آنے جانے کے وفت پہنتی ہیں، بس ہاتھ میں یہ کڑے اور دیگر زیورات پہننا درست ہوگی یا نہیں،؟ خاص طور پر ہاتھ کے کڑے بہن کرنماز ہوگی یا نہیں،؟ خاص طور پر ہاتھ کے کڑے پہن کر نماز درست ہوگی یا نہیں،؟ خاص طور پر ہاتھ کے کڑے پہن کر نماز درست ہوگی یا نہیں،؟ خاص طور پر ہاتھ کے کڑے پہن کر نماز ہوگی یا نہیں؟

المستفتيه: ساجده خاتون، لالباغ، مرادآباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: عورتوں کے لئے سونے چاندی کے زیورات جسطرح استعال کرنا جائز ہے، اسی طرح زیورات کی شکل میں تانبا، پیتل، لوہا، اسٹیل کانچ ہر چیز کا زیور استعال کرنا جائز ہے، ہاں البتہ انگوشی صرف سونے اور چاندی کی جائز ہے، سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی انگوشی عورتوں کے لئے بھی بطور زیور کے جائز نہیں۔ (مستفاد: امداد الفتادی ۴۸/۱۳۵ – ۱۳۸، ایصناح المسائل ۱۳۸)

والتختم بالحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص مكروه للرجال، والنساء. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، زكريا ٩ ٨ ٨ ٥ ، كراچي ٦٠/٦، هندية، زكريا قديم ٥/٥٣، حديد ٥/٣٨٨، بدائع الصنائع، كتاب الإستحسان، حكم التختم والأواني المموهة، زكريا ١٧/٤، كراچي ٥/٣٣٠) فقط والله بحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱ رر سیجالاول ۱۳۲۸ه (فتو کی نمبر:الف ۹۲۲۷/۳۸)

# معاشرہ میں رائج مختلف دھاتوں کے زیورات کا حکم

سوال [۱۰۹۲۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ عور توں کے پہننے کے وہ زیورات جوسونا چاندی کے علاوہ ہوں، مثلاً پیتل، تا نبا، رانگ وغیرہ کے بندے (لونگ) اور سلور کے کڑے وغیرہ کی جوآج کل چیزیں پہنی جارہی ہیں جائز ہیں یانہیں؟ اگر جائز نہیں، تو پھران کا فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہوگا؟ ایک مولانا نے فر مایا کہ چوڑی کی تواجازت ہے، دیگر چیزوں کی اجازت نہیں ان کی بات کس حد تک صحیح ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھاتوں مثلاً پیتل، تا نبے، رانگ وغیرہ کے بنے ہوئے بند لونگ سلور کے کڑے اور دیگرز پورات کا پنج کی چوڑیاں یہ سب عور تول کے لئے مباح ہیں، ان کے لئے ان سب کا پہننا اوراستعال کرنا جائز ہے۔

سوال میں مذکورمولانا کی بات درست نہیں ہے۔

ويباح للنساء من حلي الذهب، والفضة، والجواهر كل ماجرت عادتهن يلبسه مثل السوار والخلخال، والقرط، والخاتم وما يلبسه على وجوههن. وفي اعناقهن، وأيديهن، وأرجلهن، وآذانهن وغيره. (مغني لابن قدامة، دارالكتب العلمية بيروت ٢ / ٣٢٤، اعلاء السنن، كراچي ٢ / / ٤ ٢٩، دارالكتب العلمية بيروت ٢ / ٨ / ١ )

البتة صرف سونے اور جا ندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوشمی عورت کے لئے بھی جائز نہیں ہے۔

والتختم بالحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص مكروه للرجال، والنساء. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، زكريا ٩/٨٥، كراچي ٦/٠٣، هندية، زكريا قديم ٥/٥٣، حديد ٥/٨٨، بدائع الصنائع، زكريا ٤/٧١، كراچي ٥/٣٣، فقط والله بحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۱ رجما دی الاولی ۴۲۱ اهه (فتوی نمبر: الف ۴۲۵۹٫۳۵)

عورتوں کے لئے دیگر دھاتوں کے زیورات پہننا

سوال [۱۰۹۲۷]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے

بارے میں: کہ عورتوں کے لئے سونے چاندی والے زیورات کے علاوہ کسی اور دھات کے زیورات استعال کرنا کیسا ہے، نیزان زیورات کو پہن کرنما زیڑھنا عورتوں کے لئے کیا حکم رکھتا ہے؟
المستفتی: شوکت حسین ، دام پور

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: سونے اور چاندی کے زیورات کے علاوہ دیگر ہوشم کی دھات کا زیور پہننا بھی عور توں کے لئے جائز ہے، بس صرف اتناہے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی انگوشی پہننا جائز نہیں ، اور وہ زیورات جن کوآٹیفشل کے زیورات کہا جاتا ہے، ان کو پہن کرنماز پڑھنا عور توں کے لئے بلاکراہت جائز ہے۔ (متفاد: ایضاح المسائل ۱۳۸)

ويباح للنساء من حلي الذهب، والفضة، والجواهر كل ماجرت عادتهن يلبسه مثل السوار والخلخال، والقرط، والخاتم وما يلبسه على وجوههن. وفي اعناقهن، وأيديهن، وأرجلهن، وآذانهن وغيره. (اعلاء السنن، كتاب الحظر والإباحة، باب حرمة الذهب على الرجال وحله للنساء، دارالكتب العلمية يروت ١٨/١٧، كراچي ٢١/ ٩٤، المغني لابن قدامة، دارالكتب العلمية يروت ٢١/ ٢١)

والتختم بالحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص مكروه للرجال، والنساء. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، زكريا ٩/٨٥، كراچي ٦/٠٣، هندية، زكريا قديم ٥/٥٣، حديد ٥/٨٨، بدائع الصنائع، زكريا ٤/٧١، كراچي ٥/٣٣، فقط والله سجا فروتعالى علم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳/۲/۲۲۲ ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۶ رر نیج الثانی ۱۳۳۳ ه (فتویل نمبر:الف ۱۰۲۲۵/۱۰)

## عورت کے لئے چوڑی ومہندی کا استعال

سوال [۱۹۹۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورت اپنے ہاتھ میں کتنی چوڑی کہن سکتی ہے؟ کیاعورت کو ہاتھ میں منہدی لگانا ضروری ہے اوراگر ہاتھ میں چوڑی نہ ہوں ، تو اس کے ہاتھ سے کوئی چیز کھانا کیسا ہے؟ مفصل تحریفر مائیں۔

المستفتى: نشيم اختر جامع مسجد، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: عورت کے لئے چوڑی پہناجا تزہے، اورجتنی چوڑی پہناجا تزہے، اورجتنی چوڑی اللہ التوفیق جے در جوڑی اللہ التوفیق ہے۔ چوڑیال چاہے ہیں کتاب الدخصاء کے لئے مہندی لگاناجا تزہے، ضروری اور لازم ہمیں ہے۔ و کذلک السمان أن یخصب یدیه و رجلیه بالحناء، و کذلک الصبي و لاباس به للنساء. (کتاب الحظر والإباحة، امدادیه ملتان ۲/۲۸۳، دارالکتاب دیوبند ۲/۲۲)

يجوز للنساء لبس أنواع الحلي كلها من الذهب، والفضة، والخاتم، والحاتم، والحلقة، والسوار، والخلخال، والطوق، والتعاويذ، والقلائد وغيره. (اعلاء السنن، كتاب الحظر والإباحة، باب حرمة الذهب على الرجال وحله للنساء، دارالكتب العلمية بيروت ٢١٨/١٧، كراچي ٢٩٣/١٧)

اورا گرعورت کے ہاتھ میں چوڑی نہ ہوں ، تواس کے ہاتھ سے کوئی چیز کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۷/۱۲/۱۲ ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۲رزی قعده ۱۲۱۱ه (فتویل نمبر:الف ۲۸۸۰/۲۸)

## کیا بجنے والی چوڑی زیورہے؟

سوال [۹۲۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ عورت کی چوڑی زیور میں داخل ہے یانہیں؟ اگر زیور ہے، تو چوڑی بجتی ہے اور بجنے والے زیور کو پہننے سے منع فر مایا ہے، اور اگر زیور نہیں ہے، تو پھر زیور کے علاوہ کسی چیز کوزیب وزینت کے لئے پہننا درست نہیں ہے؟

المستفتى: شميم الرحمٰن قاسى

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: فقهاء نے جس بحنے والے زیور سے منع فرمایا ہے،
اس سے پازیب وغیرہ مراد ہے، جس میں گھنگر و گئے ہوئے ہوں اور چلتے پھرتے نقل وحرکت کے وقت وہ خوب بجتے ہوں؛ لہندا ایسے زیور جس میں گھنگر و گئے ہوئے ہوں، وہ ممنوع ہیں اورا گر گھنگر و گئے ہوئے ہوں اور متعدد چوڑیاں ہاتھ میں پہن کی جائیں اورایک چوڑی دوسری چوڑی میں گئے کی وجہ سے جومعمولی آ واز پیدا ہوتی ہے تو اس طرح غیر اختیاری آ واز ممنوع اور ناجا ئرنہیں ہے۔ اور سونے چاندی کی چوڑیاں زیورات میں تو شامل نہیں ہیں؛ لیکن ان کا پہننازیب وزینت کے طور پرعورتوں کے لئے جائز ہے اور یہ بات بھی واضح ہو کہ ہرزینت کی چیز کازیور ہونالا زم نہیں ہے؛ لہذا سونے چاندی کے علاوہ بات بھی واضح ہو کہ ہرزینت کی چیز کازیور ہونالا زم نہیں ہے؛ لہذا سونے چاندی کے علاوہ دیگر چوڑیاں زینت کی چیز تو ہو سکتی ہیں؛ لیکن زیورات میں شامل نہیں۔ (مستفاد: فتادی امدادیہ ہرسا، عزیز الفتادی اے کہ ایفنا کا المسائل ۱۳۸۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۹رمحرم الحرام ۱۳۲۳ هه (فتویل نمبر:الف ۲۳۳۱/۳۱ ک

## سونے کا پانی جڑھی ہوئی گھڑی پہننا

سوال [ 4 9 4 1]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہاتھ میں یا جیب کی گھڑی جس پرسونے کا پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور چین پر بھی سونے کا ملمع ہوتا ہے، جو کہ استعال ہونے سے اتر جاتا ہے اور اصلی دھات دکھائی دینے لگتی ہے۔ برائے کرم مفصل دلیل وجواب سے مطلع فر مائیں کہ اس کا پہننا یا استعال جائز ہے؟ اور اس سے نماز میں کوئی فرق تو نہیں آتا۔

المستفتى: اكرام بارى، بارى سنس تحصيل اسكول ،مرا دآباد ماسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سونے كاپانى چڑھى ہوئى گھڑى يا چين كا استعال كرنا اوراس كے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے؛ البتہ اليى چيزوں كا استعال نه كرنا زيادہ احتياط كى بات ہے،

أما التمويه التي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع؛ لأنه مستهلک، فلا عبرة ببقائه لونا. (شامي، كتاب الحظرو الإباحة، زكريا ٩/٧٤، كراچي ٢/٤٤، قاضيخان، زكريا حديد ٩/٣، وعلى هامش الهندية ١٣/٣، هندية، زكريا قديم ٥/٤٣، حديد ٥/٣٨، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دارالفكر ٢/٢، هداية اشرفي ٤/٣٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رشوال المکرّم ۲۹۹ه (فتو کی نمبر:الف ۱۴۶۲/۲۵)

سونے، چاندی کے پالش شدہ برتن کا استعال

**سوال**[۱۷۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل

کے بارے میں: کہ جس برتن پر چاندی کی پالش ہو، جیسے چائے دانی، سرمہ دانی ، چچچہ وغیرہ کیاان کااستعال کرنا درست ہے یانہیں؟

المستفتى: محمرضاءالحقولدمحرمتيق الحق، نجيبآ بإد، بجنور

باسمه سجانه تعالى

**الجواب و بالله التو فنيق**: سونے، جإندی کی پاکش شدہ جائے دانی ، وسرمہ دانی وغیرہ کااستعال جائزہے؛ کیکن استعال نہ کرنا بہتر ہے۔

أما التمويه التي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع؛ لأنه مستهلك، فلاعبرة ببقائه لونا. (شامي، كتاب الحظر الإباحة، زكريا ٩/٩٤، كراچي ٤٩٧، تقاضيخان، زكريا جديد ٩٩/٣، وعلى هامش الهندية ٣/٣؛ هندية، زكريا قديم ٥/٣٤، حديد ٥/٣٨، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دارالفكر ٢/٢، هداية اشرفي ٤/٣٥) فقط والله محانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ارزی الحجه ۱۴۰۹ه (فتوکانمبر:الف۲۹٫۲۵)



#### (۲۰) باب كسب الحلال والحرام

## الله کے حکم کوتو ڑ کرروزی کما نا

سوال[۲۱-۹۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ(۱) روزی کمانا کیساہے؟

(۲) الله کے حکم کوتو ڑ کرروزی کمانا کیساہے؟

المستفتى: رفيق احمر،كروله،مرا دآباد

بإسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: (۱/۱) يدنيادارالاسباب م، الله تبارك وتعالى الممضروريات ى تميل اسباب كدائره مين فرماتے بين؛ للمذازندگى گذارنے كے لئے سب معاش ضرورى ہے، تاكه برخص اپنى زندگى حلال غذا كھاكر گذار سكے؛ چنانچ ارشادبارى ہے:

فَانُتَ شِرُوا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللهِ. [سورة الجمعة: ٢٨]
اور حديث تريف ميں ہے۔

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب كسب المحلال فريضة بعد الفريضة. (شعب الإيمان، باب في حقوق الأولاد والأهلين، دارالكتب العلمية بيروت ٢٠/٦، رقم: ٨٧٤١،السنن الكبرى للبيهقي، دارالفكر ٩/٥٥، رقم: ١٩٠٧) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۱۷/۱۲/۱۲ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۷ رصفرالمظفر ۱۳۲۱هه (فتوکی نمبر:الف۲۵۰۸/۳۳)

# وكالت كى اجرت حلال ہے ياحرام؟

سوال[۱۰۹۷۳]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ وکیل کی کمائی حلال ہے یانہیں؟ اورسب کومعلوم ہے کہ وکیل اپنی وکالت میں کیا کیا ہٹکنڈ ہے استعال کرتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جووکیل صرف جائز مقد مات کی پیروی کرتا ہے، اور جو این مقد مات کی پیروی کرتا ہے، اور جو دکیل ناجائز مقد مات کی پیروی کرتا ہے، کرتا ہے اور کذب بیانی سے کام لیتا ہے، اس کی آمدنی حرام ہے۔ (امداد الفتاوی ۳۲۰/۳۳، محود یہ پیرٹھ ۲۵/۲۵)

إذا أخذ الوكيل الأجرة لإقامة الوكالة، فإنه غير ممنوع شرعاً، إذا الوكالة عقد جائز. (نتائج الأفكار ٣/٨)

أخذ الوكيل الأجرة لإقامة الوكالة، فإنه غير ممنوع شرعاً، إذا الوكالة عقد جائز، لا يجب على الوكيل إقامتها، فيجوز أخذ الأجرة فيها. (فتح القدير، كتاب الوكالة، زكريا ٣/٨، كوئته٧/٢) فقط والدسبجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ رصفرالمظفر ۱۳۳۵ هه (فتویل نمبر:الف خاص:۱۱۳۲۲٫۸۰۰)

# ملکی قانون کی خلاف ورزی کےساتھ تجارت

سوال [۴۹۷۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندوستان میں کوئی بھی با ہرسے، ایک کیلوسونا لا سکتا ہے؛ کیکن زید بجائے ایک کیلو کے اسکیلوسونا لے آیا ، بارڈر برکوئی رکاوٹ نہیں رہی ، اب بیسونااس کے لئے حلال ہے یانہیں ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اپنی ملک کقانون کی خلاف ورزی سے بچنا سب پرلازم ہے؛ کیونکہ اپنی آپ کو بے عزتی اور خطرہ میں ڈالنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، مگر جو شخص کسی ملک میں اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کر کے کوئی چیز خرید کرلا تاہے، تواس کے لئے وہ مال پوری طرح حلال ہے؛ لہذا زید کے لئے بیسونا حلال ہے؛ کیکن حکومت کی قانون کی خلاف ورزی اور نقض عہد کا گناہ ہوگا۔ (ستفاد: فناوی عثانی ۱۹۰۳)

قال الله تعالى: وَلَا تُلُقُوا بِاَيُدِيكُمُ اِلَى النَّهُلُكَةِ . [البقره: ١٩٥] كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المجله رستم اتحاد ١٠٩٢-٢٥٢) لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبداً إلا إذا أضر بغيره ضررا فاحشا.

(شرح لمجلة رستم اتحاد ٢٥٧/١- رقم الماده:١١٩٧)

إن المسلم يجب عليه أن يطيع أميره في الأمور المباحة، فإن أمر الأمير بفعل مباح وجبت مباشرته، وإن نهى عن أمر مباح حرام إرتكابه، ومن هنا صرح الفقهاء بأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة. (تكملة فتح الملهم، باب وجوب طاعة الأمراء، اشرفية ديو بند ٣٢٣٣) فقط والشيخانه وتعالى اعلم كتبه: شيراحمة قاسمى عفا الله عنه عنه الله عنه المطفر ٢٣/٥ من منه المطفر ٢٣٥٥ هنه الشرف غاص ٢٣٠٠ الف غاص ٢٣٢٠ الف غاص ٢٣٢٠ الله عنه المهراء)

### قانون کےخلاف ٹرک میں کیروسین ڈلوانا

سے ال [۵۷۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل

کے بارے میں: کہ میری اپنی گاڑی (ٹرک) ہے، جوکر اپ پر چلاتا ہوں، پیٹرک میری روزی روئی کا ذریعہ ہے، اصل تو قانون سرکاری کی روسے ڈیز ل ڈلوا ناہوتا ہے، میرے شہر گودھرامیں مسلمانوں کے پاس تقریباً ایک ہزارگاڑیاں ہیں، جوکسب کا ذریعہ ہیں، جس میں ہے، ۱۹۵۹ گاڑیوں کے مالک حضرات اس میں ڈیژل کے بجائے کیروسین (مٹی کا تیل) ڈلواتے ہیں جوستا ہے اور گھاٹا بھی کم رہتا ہے سرکاری قانون کے اعتبار سے کیروسین ڈلواکرگاڑی چلانا سرکاری گنا ہ بنتا ہے اور یہ کیروسین بلیک مارکیٹ میں ملتا ہے، اس کوفروخت کرتے وقت پولیس اور سرکاری افسران کی دہشت بھی رہتی ہے، تو کیا مسلمانوں کے لئے ٹرک میں اس طرح قانون کے خلاف کیروسین ڈالوانا جائز ہے؟ اور اس طرح کی کمائی کا کیا تھم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: ڈیلر حکومت کی جانب سے اس بات کاوکیل ہوتا ہے کہ حکومت نے جن لوگوں کوئیل فروخت کرنے کے لئے نامزد کیا ہے ، انہیں کو متعینہ قیمت پر ٹیل فروخت کیا جائے اور یہ ڈیلر وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی ہوتے ہیں ؛ کیونکہ یہ حکومت کی جائے دیر کر متعین کردہ گرا ہوں کے ہاتھ تیل فروخت کرتے ہیں ؛ لہذا حکومت کی جانب سے وکیل ہونے کی حیثیت سے متعین کردہ گرا ہوں کے علاوہ دوسروں کے مادہ دوسروں کے ہاتھ فروخت کرنے کی صورت میں ایک قتم کی خیانت اوردھو کہ دھڑی ہے؛ لہذا اس کا گناہ اس کے سر ہوگا اور شریعت اس طرح کی دھو کہ دھڑی کی اجازت نہیں دیتی اوردوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ فروخت کرنے کا پیۃ اگر حکومت کوچل جائے ، تو شریع ساس کی گرفت میں آ جائے گا۔ قرآن کریم میں اس طرح سے اپنے آپ کوخطرہ میں ڈالنے سے منع کیا گیا ہے ، ارشا د باری ہے :

وَلَا تُلُقُوا بِاَيُدِيْكُمُ اِلَى النَّهُلُكَةِ . [البقره: ٩٥]

لہذا شرعاً اور قانو کا دونوں طرح کے حکم کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ڈیلر ہی ہوگا اور ڈیلر ہی ہوگا اور ڈیلر ہی ہوگا اور ڈیلر ہی ہوگا اور ڈیلر سے خرید کرگاڑی میں ڈالنے والے شرعاً گنہگار نہ ہوں گے، ہاں البتۃ ان کو بھی اس بات سے احتر از کرنا ضروری ہے کہ وہ سرکاری قانون کی ز دمیں آ کراپنا نقصان نہ کرلیں؛ البتۃ اگرگاڑی کے مالکان بلیک مارکیٹ سے تیل خرید کرقانونی گرفت سے جے جا کیں، تو وہ شرعاً گنہگار نہ ہوں گے۔

الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره. (شامي، كتاب الزكاة، زكريا ١٨٩/٣، كراچي٢٦٩/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مربر جل - إلى - فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منامن غش. (سنن أبى داؤد، باب النهى عن الغش، النسخة الهندية ٢/٩٨، دارالسلام رقم: ٣٤٥٢،

مسند أحمد بن حنبل ٢ / ٢٤ ٢، رقم: ٩٠ ٧٢)

المالك للشيهو الذي يتصرف فيه باختياره و مشيئته. (بدائع الصنائع، فصل في بيان ما يبطل به الخيار، زكريا ٢/٦٣، كراچي ٣٧٢/٢)

كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المجلة، رستم اتحاد ٢٥٤/١، رقم:

المادة: ١٩٢) فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صیح: احقر مجمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۲/۲۳۲/۲۱ه

كتبه:شبيراحمدقاسمى عفاالله عنه ۲ار صفر المظفر ۳۲ ۱۲ ه (فتوی نمبر:الف ۲/۳۹ (۱۰۱۷)

كيس سلنڈ ركوبليك ميں فروخت كرنا

سوال[۲ ۹۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص دوایڈریس پر دوگیس سلینڈرخرید تا ہے، اس کے لئے ایک گیس کافی

ہے،اور دوسرا گیس سلینڈر زیادہ قیمت میں بلیک میں فروخت کرتا ہے،تواس کے لئے بلیک میں بیسلینڈ رفروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟؛ جبکہ بیرقا نونی جرم ہے؟ اوراس سے حاصل شدہ رقم اس کے لئے حلال ہوگی یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: دوایر لیرلیس پردوسلیند رلیتا ہے، اوران میں سے ایک سلیند رزیادہ قیمت میں بلیک میں فروخت کرتا ہے، تواس کا یہ بیچنا جائز ہے اوراس سے حاصل شدہ رقم حلال ہے؛ کیونکہ اپنے پلیے سے خریدی ہوئی چیز ہی فروخت کی ہے؛ البتہ بلیک میں سلیند رفروخت کرنا حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالنا ہے؛ اس لئے شریعت ایسے کام کی اجازت نہیں دیتی ۔ (مستفاد: قاوی محمودیہ میر گھر ۲۷۰/۲۱، ڈابھیل ۱۹۰/۲۹، قاوی عثانی ۹۰/۳)

كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المجله، رستم اتحاد ٤/١ ٢٥ - ١٩٢٦)

أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه ولو أضر بغيره. (شامي، مطلب اقتسموا دارًا وأراد كل منهم فتح باب لهم ذلك، زكريا ١٥٣/٨ ، كراچي ٥٨٤٤) ومن هنا صرح الفقهاء: بأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة.....هذه الطاعة كما أنها مشروطة بكون أمر الحاكم غير معصية، فإنها مشروطة أيضا، بكون الأمر صادرا عن مصلحة لا عن هوى، أو ظلم لأن الحاكم لايطاع لذاته وإنما يطاع من حيث أنه متول لمصالح العامة. (تكملة فتح

الملهم، بأب واحب طاعة الأمراء، اشرفية ديوبند ٣٢٣/٣ - ٣٢٤) فقط والتدسيحا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۰رصفرالمظفر ۱۴۳۵ه ( فتوکی نمبر:الف خاص:۲۰۸۴۹)

## دهوكه كى تنجارت كاحكم

سوال [۷۹۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک آ دمی ڈیلر ہے؛ لیکن اس میں شرعاً یہ پریشانی ہے کہ چینی یا تیل تقسیم کرنے کا حکومت کی طرف سے کوئی معاوضہ نہیں ملتا؛ بلکہ اس میں سے کچھ بچا کر بیچیا ہے اورا پنی مزدوری لانے کا کرایہ اور مکان کرایہ نکالتا ہے ، یہ عام رواج ہے ۔ کیا اس طرح کا یہ معاملہ شرعاً درست ہے؟

المستفتى: مبارك حسين، مدرسه بدرالعلوم باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اسلامی شریعت میں دھوکداور فریب کاراستہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے اور راشن کے مال سے کچھ بچا کرالگ سے بلیک میں فروخت کر کے اپنی مزدوری اور لانے کا کرایہ اور مکان کا کرایہ نکالنا یہ سب دھوکہا ور فریب ہے، جو شرعًا جائز نہیں ہے؛ اس لئے اس سے احتر از کرنا ضروری ہے، اگر ڈیلر کو حکومت کی طرف سے راشن تقسیم کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا ہے، تو اس کو بیکام چھوڑ کر جائز تجارت کا کوئی راستہ اختیار کر لینا چا ہے، جس سے جائز طریقہ سے نفع حاصل ہوجایا کرے گا۔

عن أبي بكر الصديقٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يدخل الجنة خب، و لا بخيل، و لا منان.

و عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: المؤمن غو كريم، والفاجر خب لئيم. (ترمذي، باب ما جاء في البخيل، النسخة الهندية ١٧/٢، دارالسلام رقم:٩٦٣ - ١٩٦٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳/۳۲ ۱۸۳۲ه كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه سارر بي الاول ۲ ۱۴۲ ه (فتوى نمبر:الف ۸۷۷۲/۳۷)

# سعود بیمره کی نبیت سے جا کرملازمت کرنے والے کی آمدنی کا حکم

سوال [۸-۱۹]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ایک صاحب عمرہ کے ویژاسے بینیت لے کر سعودی عرب جاتے ہیں کہ وہاں جا کر چھپ جاؤں گا، عمرہ کے ویژا کی مدت ختم کرنے کے بعداور یہی ہوا وہ وہاں چھپے رہے اور چوری چھپے رہ پیے کما کر کئی سال بعد آگئے، تو برائے کرم وضاحت فرمائیں کمائی جائزہے؟

المستفتى: سيداظهرعلى رضوى على گذھ

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: عمره کے لئے سفر میں ضمنی آمدنی اختیار کرنا جائز ہے اور جب عمره سے فارغ ہو گیا ہے ، تو و ہاں رہ کر کمائی کا طریقہ اختیار کرنا اور کمائی کا مال لانا سب جائز ہے؛ البتہ بلاویژ اوہاں رہناخلاف قانون ہونے کی وجہ سے اپنی عزت کا خطرہ ہے اوراس خطرہ کی وجہ سے ایبا طریقہ اختیار کرنے سے شریعت منع کرتی ہے۔

قال الله تعالیٰ: وَلَا تُلقُوُا بِاَیْدِیُکُمُ اِلَی النَّهُلُکَةِ . [البقره: ٩٥] مگر جب بحفاظت واپس آگیا ہے، تو اب اس کے مال اور ذات میں کسی قتم کی قباحت باقی نہیں رہی جبیبا کہ خلاف قانون دوسرے ممالک سے بحفاظت مال لانے میں ہوتا۔فقط واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۵رمحرم الحرام ۱۲۱۵ هه (فتویل نمبر:الف ۳۸۴۰٫۳۱)

عورت کی نوکری کا ببیہ شو ہر کے لئے استعمال کرنا

سوال [٩ ١٠٩]: كيافرمات بين علمائه دين ومفتيانِ شرع متين مسكه ذيل ك

بارے میں: کہا گرکوئی عورت کسی کالج میں نوکری کرتی ہواور اس کی آمدنی سے اپنا گھر چلاتی ہو، ساتھ ہی ساتھ اس کا شوہر بھی کسی نوکری کے ذریعہ گھر چلانے میں مدد کرتا ہو، تو کیا اس عورت کی کمائی جائز ہے یانہیں؟ اگروہ کمائی اس کا شوہر کھائے تو کیا اس کے لئے جائز ہے یانہیں؟ وہ ان پیسوں میں سے چھ پیسے اپنے بھائی کو اس کی کسی خوشی میں یا بغیر کسی موقع خرچ کے لئے دے، تو کیا یہ کمائی اس کے بھائی کے لئے جائز ہے یانہیں؟ جبکہ اس کا بھائی بالغ ہو، مگرا بھی پڑھائی کرر ہاہو۔

الممستفتى: سعدا نورا بن عبدالحفيظ ، لاجيت نگر ، مرا دآباد باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: عورت کے لئے بے پردہ سرکاری ملازمت کرنا بہت برا ہے، غیرت انسانی کے خلاف ہے، تاہم کوئی عورت ملازمت کرتی ہے، اس کے عوض ملنے والی شخواہ اس کی ذاتی ملکیت ہے، اس کو جس طرح چاہے خرج کرسکتی ہے، چاہے اپنے اوپر خرج کرے یاشو ہر پر خرج کرے یا اس کے مشورہ سے دوسرے رشتہ دار وں پر خرج کرے، تو اس کی اجازت ہے؛ لیکن شوہر کے لئے اپنی عورت کی کمائی استعال کرنا مردائگی کنخلاف ہے؛ لہذا بہتر ہے کہ عورت کاروپیداستعال نہ کرے۔

ثم ذكر خلافًا للمرأة مع زوجها إذا اجتمع بعملها أموال كثيرة، فقيل هي للزوج، وتكون المرأة معينة له إلا إذا كان كسب علاحدة، فهو لها، وقيل: بينهما نصفان. (شامي، مطلب احتمعا في دار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت، زكريا ٢/٦،٥، كراچي ٤/٥٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عفا الله عنه

الجواب سیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۲۷ م۱۹۲۱ه

۲۳رجمادی الثانیه ۱۳۱۹ھ (نتوکی نمبر:الف۵۸۲۹/۳۷)

# معاشی تنگی کی وجہ سے عور توں کا کا م کرنا

سوال[ ۱۰۹۸۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسّله ذیل کے بارے میں: کہ گھریلوحالات کمزور ہونے کی بناپرلڑ کیوں کا بال کٹنگ کی دو کان پرنوکری کرنا تقریبات میں دلہن بنانا، بناؤ سنگھار کرنا اور ڈیزائن دارمہندی لگانے کے لئے جانا اوراس کے رویئے لینا کیسا ہے؟

المستفتى: محدارشد، باره درى ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بازاريس بال كُنْك كى دوكان كرناعورتول كے لئے جائز نہيں۔ نيزعورت كو پورابال چوڑ كركے كا كم ہے، مردول كی طرح چوٹا كرنا جائز نہيں۔ ولوحلقت المرأة رأسها، فإن فعلت لوجع أصابها الابأس به، وإن فعلت ذلك تشبيها بالرجل فهو مكروه. (هندية، الباب التاسع عشر

في الختان .....زكريا قديم ٥٨/٥ ٣، حديد ٥٤١٤)

عورتوں کاعورتوں کومہندی لگانے اورعورتوں کاسنگھا رکرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں اوراس کی اجرت لینے میں بھی کوئی قباحت نہیں ، بشرطیکہ وہاں غیر مردوں کا اختلاط نہ ہو۔فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸ مر۱۸ ۱۸ ۱۸ اه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۸رر جبالمرجب ۱۳۱۸ه (فتو کانمبر:الف۵۳۸۲۸۳۳)

جوان لڑکی کا لڑ کے لڑ کیوں کو ایک ساتھ پڑھانا

سوال[۱۰۹۸۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں :عرض بیہ ہے کہ میں ۲۵ رسالہ کنواری لڑکی ہوں، گھر میں دوہہنیں، دو بھائی اوروالد

ہیں، والدضعیف اور بیار ہیں،ان کی آمدنی اتنی ہے کہ اپنی دوا اور دیگر ضروریات کو پورا میں '

یں۔ کرلیں، بھائی کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ کھانے کے علاوہ ہماری اور ضروریات کو بورا سکت سریاں تھے مجے ہے۔ سریاں جات کا مدنی سا

کرسکیں، ان کے کاروبار پربھی مجھے شک ہے کہ ناجائز اور جھوٹ وفریب پرمبنی ہے، اپنی اور بہنوں کی دوا، پڑھائی، جوتے، کپڑے و دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لئے میں پچھلے کئی سال سے ایک اسکول میں لڑکیوں کو پڑھاتی ہوں؛ کیکن اس سال سے اسکول میں ایسا

تی سال سے ایک اسلول میں تربیوں تو پڑھای ہوں: مین اس ساں سے اسوں میں ایسا سینٹر قائم ہوگیا ہے، جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھتے ہیں، میں اس سینٹر کی ذمہ دار

مقرر کی گئی ہوں ،ایسے میں لڑکوں کو پڑھاتی بھی ہوں اور دفتر میں نامحرم مردوں کے ساتھ کا م بھی کرتی ہوں ،میرے سارے طالب علم بالغ اور شرعی نامحرم ہیں۔

(۱) الیی صورت حال میں کیامیرا اس ادارے میں کام کرنا جائز ہے؟ کیا بیمائی

حلال ہوگی؟ اگر میں اسی ادارے میں کا م کروں تو کیا صرف نامحرم کے سامنے آنے کا گناہ پڑےگایا کمائی بھی حرام ہوجائے گی؟

(۲) اگر میں کسی ایسے ادارے میں کا م کروں جہاں صرف لڑ کیاں اور عور تیں ہوں ،

تو وه كما ئى حلال ہوگى ياحرام؟ جبكہ كوئى ادارہ اييانہيں جہاں مردنہ ہوں؟

(۳) اگر میں کہیں سروں نہ کروں ، تو کیا بھائی کے بنائے ہوئے کپڑوں میں میری

نماز ہوجائے گی؟ جبکہ حرام پییوں کے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی؟

المستفتيه: راعنااحر، شيرهي سرائے ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: ایساسکول میں ملازمت کرناجس میں غیرمحرم مردول کے ساتھ اختلاط ہو،اوران کے سامنے بے پردگی سے پیش آنا پڑتا ہونا جائز اور حرام ہے؛ اس کئے ایسی ملازمت عورتوں کے لئے قطعاً جائز نہیں؛ لہذا مذکورہ اسکول میں تعلیمی

خدمت انجام دینے کے لئے ملازمت کرنا قطعاً جائز نہیں۔اللہ نے آپ کا رز ق صرف اسی حرام ملازمت میں نہیں رکھاہے، اور نہ ہی آپ کے او پرشریعت کی طرف سے بھائی ، بہنوں کا خرچا داکر نالا زم ہے؛ بلکہ اس وقت پر دہشین بن کرر ہنا آپ کے لئے ضروری ہے، اور جلد کہیں شادی کر کے شوہر کی ماتختی اختیار کرنا ضر وری ہے، وہی شوہرآپ کی ضروریات پوری کرے گا اور آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کے خرچہ کا ذمہ دار آپ کا بھائی ہے،وہ اگر بہنوں کے علم کے بغیر کوئی ناجائز کمائی کھلائے ،تو قیامت کے دن وہی اس کا ذ مہدار ہوگا۔(متفاد: امدا دامفتین ۱۰۳۰، احسن الفتاوی ۳۲/۸)

قال الله تعالى : وَقُلُ لِلُـمُؤُمِنَاتِ يَغُضُضُنَ مِنُ ٱبُصَارِهنَّ وَيَحُفَظُنَ فُرُو جَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. [النور:٣١)

اليقين لا ينزول بالشك، من شك في القليل والكثير حمل على القليل، فلا يبوأ إلا باليقين. (الأشباه والنظائر قديم ١٠٦) فقط والتُرسيحانه وتعالى اعلم كتبيه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ٢ رر بيخ الثاني ٢٢ ١٣ هـ (فتو ی نمبر:الف۲٫۳۵(۱۵)

#### يا ندان بنانا

سے ال [۱۰۹۸۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں یا ندان بنانے کا کارخانہ کھولنا جا ہتا ہوں اور یا ندان وہی لوگ خریدتے ہیں ، جوتمبا کوکھانے کے عادی ہوتے ہیں ، یا ندان میں خاص طور پرایک خانہ تمبا کوکا بنایا جا تاہے۔ مہر بانی فر ما کرازروئے شرع محمدی تحریفر مائیں کہ پاندان بنا ناجائز ہے یانہیں؟

الجواب وبالله التوفيق: ايسا پاندان بناناجس ميں ايك خانة تمباكوك لئے

بنایاجاتا ہے، وہ از روئے شرع محمدی علیہ الصلاق والسلام بلاکراہت جائز ہے؛ کیونکہ نفس تمباکو کا بیچنا ہی جائز ہے، تو اس کور کھنے کے لئے جو آلہ ہے، وہ بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا۔ (متفاد:عزیز الفتاوی ۴۸۷۷)

اور عموماً اس قسم کی تجارتوں میں مالیت مقصود ہوتی ہے اور شکل صورت مالیت کے تابع ہوتی ہے۔ تابع ہوتی ہے۔

لأنها لوكانت من خشب، أو صفر جاز اتفاقاً في ما يظهر؛ لإمكان الانتفاع بها. (شامي، باب المتفرقات من أبوابها، زكريا ٤٧٨/٧، كراچي ٢٢٦/٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢٩/١) فقط والله سبحانه وتعالى المم

اجواب ت: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۷۶ روا ۱۹۷۹ھ كتبه : شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه سرريج الثانى ۱۳۱۹ ھ (فتو ئى نمبر:الف ۲۰۳۳-۵۷)

#### داڑھی مونڈنے والے نائی کی اجرت

سوال [۱۰۹۸۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ جونائی لوگ داڑھی مونڈتے ہیں،ان کی کمائی کیسی ہے حلال حرام یا مکروہ؟ مفتی صاحب سے گذارش ہے کہ تھم شرعی سے آگا ہ فرمادیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: چونکه دار هی کا ٹنااور مونڈ ناحرام ہے،اس کئے جو لوگ داڑھی مونڈ تے ہیں، ان کی کمائی تعاون علی المعصیت کی وجہ سے مکروہ تنزیبی ہے۔ (محمودیہ ڈابھیل کا ۱۲۳۷، میرٹھ ۲۷۲/۲۵)

رجل استأجر رجلاً ليصورله صوراً، أو تماثيل الرجال في بيت، أو فسطاط، فإني أكره ذلك وأجعل له الأجر قال هشام : تأويله إذا كان الإصباغ من قبل الأجير. (تاتارخانية، زكرياه ١/١٣٠، رقم: ٣٢٤٣١)

وجاز إجارة بيت بسواد الكوفة ليتخذ بيت نار، أو كنيسة، أو بيعة، أو بيعة، أو يباع فيه الخمر، وقالا: لا ينبغي ذالك؛ لأنه إعانة على المعصية. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٩٦/٦٥، كراچي٣٩٢/٦)

إذا أستاجر رجلا ليحمل له خمراً فله الأجر في قول أبي حنيفةً. (هندية، الباب السادس عشر، زكريا قديم ٤٤٩/٤، حديد ٤٨٦/٤) فقط والترسجان وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۲ رصفرالم ظفر ۱۳۳۵ھ (فتو کی نمبر:الف خاص ۲۴ (۱۱۳۴۷)

# نائی کی کمائی کارخیر میں خرچ کرنے کا حکم

سوال [۱۹۹۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ جو مسلمان حجام (نائی) کا کام کرتے ہیں جن کے ذمہ مسلم وغیر مسلم کی داڑھی مونڈ ناایک مٹی سے کم داڑھی کا ٹنااور انگریزی طرز کے بال کا ٹتا ہے جوان کی آمد نی کا اکثر حصہ ہے اور سرکے بال مونڈ کر اور سرکے بلسانی بال کتر کر اور چیرہ کا خط بناکر مونچھ مونڈ کر اور مونچھ کتر کر اور بغل کے بال مونڈ کر جوآمدنی ہوتی ہے وہ مقدار کے اعتبار سے بہت کم ہوتی ہوئے ان کے بال کو متجد، مدرسہ یا کسی اور نیک ہوتی ہوئے ان کے بال کو متجد، مدرسہ یا کسی اور نیک کام میں خرچ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ قرآن کے مال کی دعوت کھانا صحیح ہے یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدل جو ابتحریر فر مائیں عین نوازش ہوگی۔

المهستفتى: محمدا کرم،نلواولے،محلّه پہاڑی دروازہ، بجنور (یو پی ) باسمه سجانه تعالی

الجواب وبالله التوفيق: دا رهی موندناجس کی دارهی ہے اس کے لئے حرام ہے اورنائی چونکہ اس کے کئے مکروہ

تحریمی ہے؛ لیکن اس عمل کی اجرت اس کے لئے کرا ہت کے ساتھ جائز ہے اور انگریزی
بال بنوانا خودصا حب بال کے لئے مکروہ ہے اور نائی کے لئے تعاون علی الکرا ہیہ کی وجہ سے
مکروہ تنزیہی ہے اور عمل کی اجرت نائی کے لئے حلال ہے اور جب نائی کے پاس جائز
پیسہ آگیا ہے تو وہ مسجد یا مدرسہ میں دے سکتا ہے، اس کے پہاں دعوت کھانا بھی جائز ہے
اور قربانی کے جانور میں ایک شریک بن کر قربانی کرنا بھی جائز ہے جبسا کہ مندر بنانا
اور بت خانہ تعمیر کرنانا جائز ہے؛ لیکن اس کی تعمیر میں مزدوری کرنے والے کے لئے اجرت
حلال ہے؛ البتہ اما م اعظم آگے نزیک بلا کرا ہت جائز ہے اور صاحبین آگے نزدیک تعاون
علی المعصیت کی وجہ سے مکروہ تنزیبی ہے۔ بہر حال اجرت حرام نہیں اور نہ ہی مکروہ تحریکی
ہے اور صاحبین کا قول احتیاط پر بنی ہے اور جب مسلمان کے ہاتھ میں اس کی اجرت
ہے اور صاحبین کا قول احتیاط پر بنی ہے اور جب مسلمان کے ہاتھ میں اس کی اجرت

إن استأجره لينحت له طنبورًا أو بر بطا ففعل طاب له الأجر الأأنه يأثم به. (هندية ٤/٥٠/٤)

عن محمد أن رجل استأجر رجلا ليصورله صورًا أوتماثيل الرجال في بيت أو فسطاط فإني أكره ذلك وأجعل له الأجرة. (هندية ٤/٠٥٠، حديد زكريا ٤٨٦/٤)

ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل وهذا عنه، وقالا: هو مكروه. (شامي، زكريا ٢/٩٦، كراچي ٣٩٢/٦) أو اجر نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره.

(رد المحتار زكريا ٩/٦٦ ٥، كراچي ٦/٢٩٣) فقط والله سبحانه وتعالي اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه الجواب صحیح: ۳۷ر جب المرجب ۲ ۱۴۳۳ه ها احقر محمرسلمان منصوریوری غفرله

۳ررجب المرجب ۱۳۳۲ه ه احقر محمر سلمان منصور پورک (فتو کی نمبر:الف ۱۲۱۲۹/۱۳) سرکر۱۳۳۹ه

# شرعی لباس کے ساتھ غیر شرعی لباس کی تجارت

سوال[۱۰۹۸۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بندہ کا کپڑوں کی خرید وفروخت کا کاروبار ہے، جس میں پینے، شرٹ غیراسلامی لباس بھی ہوتا ہے، تو کیا غیر شرعی لباس کی خرید وفروخت میں کسی قتم کی قباحت تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو کس درجہ کی ؟

الممستفتى: مطيعالرحمٰن، ٹانڈہ ، باد لى ،رام پور باسمەسجانەتعالى

البحواب وبالله التوفنيق: کپروں کی تجارت میں شری لباس کے ساتھ ساتھ غیر شری فساق کے لباس کے ساتھ ساتھ غیر شری فساق کے لباس کی جوخرید و فروخت ہوتی ہے، اس میں آپ گنہ کار نہ ہوں گے؛ ہاں البتہ جعاً اور کمائی ہے، فساق کا تعاون مقصور نہیں ہے، توالی صورت میں آپ گنہ کار نہ ہوں گے؛ ہاں البتہ جعاً ایک فتم کا تعاون آپ کی طرف سے پایاجا تا ہے؛ اس لئے عمل تجارت فساق کے لباس کی حد تک مکروہ تزیمی ہے اور اس تجارت کا بیسہ بلا شبہ حلال ہے؛ اس لئے کہ آپ اپنی مالیت کا بیسہ حاصل کرتے ہیں اور مال کی مالیت کا بیسہ حاصل کرتے ہیں اور مال کی مالیت کا بیسہ حلال ہے، اور جوفساق فاسقانہ لباس استعال کریں گے، وہ خود گناہ گار ہوں گے، اور آپ کے دل میں اس طرح کے لباس کی نفرت رہنی جا ہے۔

ان بيع العصير ممن يتخذه خمراً إن قصد به التجارة، فلا يحرم وإن قصد به لأجل التخمير حرم. (الأشباه والنظائر قديم ٥٣)

عن نافع عن عبد الله أن عمر رأى حلة سيراء تباع فقال: يا رسول الله! لو ا بتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة؟ قال: إنما يلبس هذه من لاخلاق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حريرا، كساها إياه، فقال عمر: كسو تنيها، وقد سمعتك تقول فيها

ما قلت؟ فقال: إنما بعثت إليك لتبيعها، أو تكسوها. (بخاري شريف، باب الحرير للنساء، النسخة الهندية ٢٨٢٦، رقم: ٢١٢٥، ف: ٥٨٤١، مسند أحمد بن حنبل ٢٠/٢ رقم: ٢٧١٣) فقط والترسيحا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۱/۵/۲۵ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۷۸ جما دیالاولی ۱۳۳۱ هه (فتو کانمبر:الف ۲۷۳۹ که۱۰)

#### درزی کے لئے فساق کالباس سیناا وراس کی اجرت

سوال [۱۰۹۸۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک درزی فساق کالباس سیتا ہے، تواس کا پیمل شرعاً کیا حکم رکھتا ہے، اور اس کی اجرت کا کیا حکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: فساق کالباس مثلاً ایسالباس سینا، جس میں اعضاء کی بناوٹ اور جسم نظر آتا ہو مکروہ ہے اور اس کے ذر لعبہ حاصل ہونے والی آمدنی حلال ہے۔ (مستفاد جمودیہ ڈائجیل ۲۸۲۷۱۹ احسن الفتاوی ۲۸۸۵)

فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز (الدرمع الرد، كتاب الحظر والإباحة، فصل في المس، زكريا ٥١٨/٩، كراچي ٣٦٠/٦)

وإن كان إسكافًا أمره إنسان أن يتخذ له خفًا على زي المجوس، أو الفسقة، أو خياطاً أمره أن يتخذ له ثوباً على زي الفسوق يكره له أن يفعل؛ لأنه سبب التشبه بالمجوس....والفسقة. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع ٢/٩٥، كراچي٢/٢٩٦)

إذا استأجر رجلاً لينحت له طنبورًا، أو بربطاً ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية. (الفتاوى التاتارخانية، زكرياه ١ / ١٣١، رقم: ٢٢٤٣٧) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۲ رصفرالمنظفر ۱۳۳۵ھ (فتو کی نمبر:الف ۱۱۳۴۸/۱۱

## ڈ گری حاصل کئے بغیرڈا کٹری کا پیشہ کرنا

سوال [۱۰۹۸]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیا نِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا دوست ڈاکٹر نہیں ہے، اس کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ہے، صرف ایک مقامی ڈاکٹر کے پاس چند سال تک پریکٹس کرنے کے بعدوہ اپنا ذاتی دواخانہ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقہ میں بھی گئی ڈاکٹر بغیر شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقہ میں بھی گئی ڈاکٹر بغیر ڈگری کے ہیں اور بھد اللہ شفایا ہے کہ ہیں ہوتے ہیں، تو دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا میرادوست ایسادوا خانہ شروع کرسکتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہاں تو کیااس کی آمدنی حلال شار ہوگی؟

نیز اگر وہ شخص کسی اور کے دوا خانہ میں نوکری کرےاور پورے دوا خانہ کوسنجالے اور مریضوں وغیرہ کو دیکھے اور اس کے عوض میں شخواہ پائے توالیا کرنا شرعاً درست ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفیق: ڈاکٹریپیشہ کاتعلق معلومات سے زیادہ تج بات سے ہے؛ اس لئے اگر فدکور ہ تخص کوڈ اکٹری پیشہ میں کامل تج بہ حاصل ہوگیا ہواور اس کے علاج سے لوگوں کوفائدہ ہو، تواس کاعلاج کرنا اور دوسر سے کے دواخانہ میں نوکری کرنا سب جائز اور درست ہے اور اس سے ملنے والی نخواہ بھی جائز اور حلال ہوگی، مگریہ خیال رکھنا بہت

ضروری ہوگا کہ الٹے سید ھے مریضوں کو دوا نہ دیا کرے۔(متفاد: فناوی محمویہ قدیم ۱۷۸۸، م ڈابھیل ۲۷۱۸ ۳۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۴۷ صفرالم طفر ۱۴۲۷ ه (فتوی نمبر:الف ۸۷۳۵/۳۷)

# ٹی وی کی مرمت کی اجرت حلال ہے یا حرام

سے ال [۹۸۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (T.V)ٹی وی کی مرمت کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البواب وبالله التوفیق: . T.V ٹی وی سازی اوراس کی اصلاح ومرمت
کی آمدنی حلال ہے؛ کیونکہ ٹی وی اصل کے لحاظ سے آلہ کہوولعب نہیں ہے، اس کو اصلاحی، تعلیمی، تربیتی اور سائنسی مقاصد کے لئے بھی استعال کیا جاسکتا ہے اور جوچیز فی نفسہ برائی کے لئے اس کا استعال کرے فقہاء نے اس کی اصلاح اور خریدوفروخت کو جائز قرار دیا ہے، تاہم چونکہ اس کا استعال اکثر برائی ہی میں ہوتا ہے؛ اس کے لئے اس کی مرمت کی اجرت کراہت سے خالی نہیں۔ (ستفاد: جدید فقہی مسائل اردیس)

وعلم من هذا أنه لا يكره بيع مالم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية، والكبش النطوح، والحمامة الطيارة، والعصير، والخشب ممن يتخذ منه المعازف. وتحته في الشامية: لأن الإجارة على منفعة البيت؛ ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٥٦٢/٩، كراچي ٥٦/٦)

لابأس بأن يؤاجر المسلم دارًا من الذمى ليسكنها فإن شرب فيها الخمر، أو عبد فيها الصليب أوأدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيّ من ذلك؛ لأنه لم يؤاجر لذلك والمعصية في فعل المستأجر، وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك. (مبسوط سرحيي، دارالكتب العلمية بيروت ٣٩/١٦)

وإذا استأجر الذمى من المسلم دارًا يسكنها، فلا بأس بذلك وإن شرب فيها الخمر، أو عبد فيها الصليب، أو أدخل فيها الخنازير، ولم يلحق المسلم في ذلك بأس؛ لأن المسلم لا يؤاجرها لذلك إنما آجرها للسكني كذا في المحيط. (هندية، الباب السادس عشر، زكريا قديم ٤/٠٥٠، حديد ٤٨٦/٤)

عن محمد رجل إستأجر رجلا ليصور له صوراً، أو تماثيل الرجال في بيت، أو فسطاط، فإني أكره ذلك، و أجعل له الأجر. (هندية، الباب السادس عشر، زكريا قديم ٤/٠٥٠، حديد ٤/٢٥، الفتاوى التاتارحانية، زكرياه ١/٠٥٠، رقم: ٢٢٤٣٧)

وفي فتاوى أهل سمر قند: اذا استأجر رجلا لينحت له طنبوراً، أو بربطاً ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا ١٣١/١٥، رقم: ٢٢٤) فقط والسّريجا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراهم قاسى عفاالله عنه

۲۲ رصفرالمنظفر ۱۳۳۵ه (فتو کانمبر:الف خاص:۱۱۳۴۸/۳۰)

# ٹیلیویژن کی تجارت کی آمدنی حلال یاحرام؟

سوال [۱۰۹۸۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں: کہ . T.V (ٹی وی) کی تجارت میں آمدنی کا کیا تھم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: . T.V ( فی وی ) فی نفسه آلهٔ لهودلعب نہیں ہے، اس کواصلاحی، تعلیمی ، تربیتی اور سائنسی مقاصد کے لئے بھی استعال کیا جاسکتا ہے، اور فقہاء نے ہرا لیں چیز کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے، جس میں فی نفسه کوئی برائی نه ہو؛ لہذا ٹی وی کی تجارت کی آمدنی حلال ہے، تاہم اب تک چونکه اس کا استعال اکثر برائی ومنکرات کے لئے ہوتا رہا ہے؛ اس لئے اس کی تجارت کی آمدنی کرا ہت کے ساتھ جائز ہے۔ (مستفاد: جدید فقہی مسائل ار ۲۹۹)

وعلم من هذا أنه لا يكره بيع مالم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية، والكبش النطوح، والحمامة الطيارة، والعصير، والخشب ممن يتخذ منه المعازف. وتحته في الشامية: لأن الإجارة على منفعة البيت؛ ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٥٦٢/٩، كراچي ٣٩١/٦)

ومن كسر لمسلم بربطًا، أو طبلا، أو مزمارًا، أو دفاً، أو أراق له سكراً، أو منصفاً، فهو ضامن، وبيع هذه الأشياء جائز، وهذا عند أبي حنيفة .....و لأبي حنيفة أنها أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع، وإن صلحت لما لا يحل فصار كالأمة المغنية، وهذا لأن الفساد بفعل فاعل مختار، فلا يوجب سقوط التقوم وجواز البيع والتضمين مرتبان على المالية والتقوم، والأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتهم، وباللسان إلى غيرهم. (هداية، اشرفي ديو بند ٣٨٧/٣)

وفي فتاوى أهل سمنوقند: إذا استأجر رجلا لينحت له طنبوراً، أوبربطاً ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية. (تاتارخانية، زكريا ٥ / ١٣١، رقم: ٢٢٤٣٧)

عن محمد رجل استأجر رجلا ليصور له صوراً، أو تماثيل الرجال في بيت، أو فسطاط، فإني أكره ذلك، وأجعل له الأجر. (هندية، الباب السادس عشر، زكريا قديم ٤/٠٥، حديد ٤٨٦/٤، الفتاوى التاتارخانية، زكرياه ١٣٠/١، رقم: ٢٤٣١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ رزیجالاول ۳۵ ۱۲ ه (فتو ی نمبر:الف ۴۰ /۱۲۲ ۱۱۲)

### ٹی وی ، ریڈ یو ، موبائل وغیرہ کے سامان کا کاروبارکرنا

سےوال[ ۱۹۹۰]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ بکرٹی وی ،ریڈیوں ،موبائل ، کے ساتھ ساتھ مختلف لہوولعب کے سامان کا کاروبار کرتا ہے مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ بکر کی آمدنی حلال ہے یا حرام ولائل کے ساتھ جواب تحریر کریں۔

المستفتى: مُحرزكريا، دارالعلوم ديوبند

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله المتو فنيق: ئی وی، ریڈیو، صرف فحش پروگراموں اور ناجائز نشریات کے لئے خاص نہیں؛ بلکہ ان پر جائز پروگرام بھی نشر کئے جاتے ہیں، مثلاً وہ ٹی وی جو کاروباری لوگ اپنی فیکٹری میں لگاتے ہیں، جس سے مختلف کمروں میں کام کرنے والوں کی گرانی کی جاتی ہے؛ اس لئے ان کی مرمت کا پیشہ بنا ناجائز اور آمدنی حلال ہے، اس کا حکم بھی فوٹو گرافی کی اجرت کی طرح ہے، اور ان چیزوں کا استعال فخش پروگراموں کونشر کرنے اور بے حیائی کی ترویج کے لئے زیادہ ہوتا ہے اور اس کی مرمت میں ایک گونہ تعاون علی الاثم ہے؛ اس لئے میڈیشہ اختیار کرنا مکروہ ہوگا۔ اور موبائل کا حکم ان چیزوں سے الگ ہے، موبائل کی ایجاد اصلاً آپنی رابطہ اور مواصلاتی نظام کی ترقی کے لئے ہوئی ہے؛ اس لئے اس کی اس کی ایجاد اصلاً آپنی رابطہ اور مواصلاتی نظام کی ترقی کے لئے ہوئی ہے؛ اس لئے اس کی

مرمت کا بیشہ اختیارکرناجائز اور آمدنی بلاشبہ حلال ہے، جوموبائل کو ناجائز کاموں میں استعمال کرےگا وہی گناہ نہ ہوگا۔اورلہوولعب کے سامان کی مرمت کرنے والے پراس کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔اورلہوولعب کے سامان کی مرمت کرنے اور ان کی تجارت کرنے میں فی نفسہ گناہ نہیں ہے؛ بلکہ ان چیزوں کو ناجائز کھیلوں میں استعمال کرنے والا گنہگار ہوگا اور جائز کھیلوں میں استعمال کرنے والا گنہگار ہوگا اور جائز کھیلوں میں استعمال کرنے والا گنہگار ہوگا اور جائز کھیلوں میں استعمال کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا؛ لہذا لہوولعب کی مرمت و تجارت کرنے والے شخص کی آمدنی حلال ہے۔ اوراس کے ساتھ ہر طرح کا معاملہ کرنا شرعًا جائز ہے۔

الأمور بمقاصدها. (الأشباه والنظائر٥٥)

قال الله تعالىٰ: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرَى. [الأنعام:٤ ٦ ٦]

يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل الممستأجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٥٦٢/٩، كراچي ٢/١٦)

إذا استأجر رجلا لينحت له طنبوراً، أو بربطاً ففعل يطيب له الأجر الأأنه يأثم في الإعانة على المعصية. (هندية، الباب السادس عشر، زكريا قديم الأأنه يأثم عديد ٤٨٦/٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۵ مرک ۱۲۳۳۲ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رر جب المر جب۱۴۳۳ه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۴۲۴۴)

جعلی سر ٹیفیکٹ سے حاصل شدہ نو کری کا پیشہ حلال یاحرام؟

سوال [۱۹۹۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ جعلی سڑیفیک کے ذریعہ سے جونوکری حاصل کی جاتی ہے، وہ جائز ہے یانہیں؟اوراس کے بعداس نوکری ہے جو تخوا ہ ملے گی وہ حلال ہوگی یانہیں؟ باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: جعلی سرٹیفیک کے ذرایعہ سے جونو کری حاصل کی جاتی ہے وہ ناجا کز ہے؛ اس کئے کہ بیچھوٹ اور دھوکہ ہے تاہم جو کام اس کے ذمہ ہے، اگر وہ اس کو بحسن وخو بی انجام دیتا ہے، تو اس کے لئے اجرت لینا جائز اور حلال ہے۔ (متفاد: احسن الفتادی ۱۹۸۸، کتاب الفتادی ۱۹۵۸، آپ کے مسائل اور ان کاحل جدید زکریا کے رکھی مسائل اور ان کاحل جدید زکریا کے رکھی مسائل ارسیام)

فيطيب له وإن كان السبب حراماً. (البحر الرائق، باب الإجارة الفاسدة، زكريا ٣٣/٨)

واعترض رجل من غير المقلدين، وقال إن أبا حنيفة يجعل أجرة البغي طيبة، وهذا خلاف نص الحديث، وإجماع الأمة، وأجاب مولانا المرحوم الكنگوهي أن صورة المسئلة أن يستأجر رجل المرأة لعمل ما من الطحن، أو الخبز، واشترط معها، أنه يزني بها، فإن أجرة عملها طيبة. (العرف الشذي على هامش الترمذي، مكتبه البدر ٢١٦١) فقط والشريحان وتعالى اعلم كتبه: شميرا حمقا مى عفا الله عنه المرجع الاول ١٣٥٥هـ مرجع الاول ١٣٥٨هـ (فتوكانم برائع الاول ١٣٥٨هـ (فتوكانم برائع الاول ١٣٥٨هـ)

### تصوریشی کی اجرت حلال ہے یا نہیں؟

سوال [۱۹۹۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید ایک فوٹو کھنچے جاتے ہیں، بارے میں: کہ زید ایک فوٹو کر افر ہے، اس کے یہاں ہر طرح کے فوٹو کھنچے جاتے ہیں، پاسپورٹ اور ایک ٹی کارڈ فوٹو کے ساتھ آدمی کا پورا فوٹو اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کے شوقیہ فوٹو مجھی کھنچے جاتے ہیں، تواس طرح کے فوٹو تیار کر کے اس کی اجرت حلال ہے یانہیں؟

بإسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: جونو ٹوگرافر جائزونا جائز دونوں طرح کے فوٹو تیار کرتا ہے، تواس کا پیشہ توسخت گناہ کا کام ہے؛ لیکن اس کی اجرت مع الکرا ہت حلال ہے؛ اس لئے کہ وہ اپنے سامان کی اجرت لیتا ہے، حووہ فوٹو کی تیاری میں خرچ کرتا ہے۔ (متفاد: جواہرالفقہ ، مکتبہ تفییرالقرآن، د، بلی۔۳۳۷۳)

رجل استأجر رجلا ليصور له صوراً، أو تماثيل الرجال في بيت، أو فسطاط، فإني أكره ذلك، وأجعل له الأجر. قال هشام: تأويله إذا كان الإصباغ من قبل الأجير. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا ١٣٠/١، رقم: ٢٤٣١، هندية، زكريا قديم ٤/٠٥٥، زكريا حديد ٤/٢٤٨) فقط والترسيحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيرا حمرقا مي عفا الله عنه كتبه: شبيرا حمرقا مي عفا الله عنه محرصفر المنظر ١٣٣٥ه هندية كانمبر: الف خاص: ١٨٣٥ه هندية كانمبر: الف خاص: ١٨٣٥ه هندية كانمبر: الف خاص: ١٨٣٥ه هندية كانمبر: الف خاص: ١٨٢٥ه هندية كانمبر: المناسقة كانم كانتها كان

### بی<sub>ژ</sub>ی،سگریٹ کی تجارت اوراس کا پیشه

سوال[۱۹۹۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیڑی ،سگریٹ کی ایجنسی ہے،تھوک میں لوگ لے جاتے ہیں، توبیہ کا روبارکر ناکیسا ہے؟ اوراس کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ باسمہ جانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بيرى الريك كاكاروبار بلاكرامت جائز اوراس الجواب وبالله التوفيق: بيرى الريك كاكاروبار بلاكرامت جائز المروه المحاصل المون والول ك لئ بينا مكروه المحسيفة، وصح بيع المحسيفة، والأفيون - ولا شك في ذلك لأنهما دون المحمر وليسا فوق الأشربة

المحرمة فصحة بيعها يفيد صحة بيعهما. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، كراچي٤٦، ٤٥١ زكريا ٥/١٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شميراح قاسمي عفا الله عنه

مبید. ۲۵ ررئیج الاول ۱۴۳۵ھ (فتو کی نمبر:الف خاص:۴۰۰ ۱۱۳۷۷ها)

### جانوروں کوا دھیا پردینا

سوال [۱۹۹۴]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ جانوروں کوادھیا پر دینا کیساہے؟ لیعنی مالک چرواہے کو جانوراس شرط پر دے کہ وہ اس کی پرورش کرے، تو دودھاور بچہ دونوں میں آدھا آدھا ہوگا، اگریہ ناجائز ہے، تواس کے جواز کی کیاشکل ہے؟

باسمه سجانه تعالى

دفع بقرة إلى رجل على أن يعلفها، وما يكون من اللبن، والسمن بينهماأنصافًا، فالإجارة فاسدة وعلى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه وقيمة على علفه إن علفها من علف هو ملكه-والحيلة في جوازه أن يبيع نصف البقرة

منه بشمن ويبرئه عنه، ثم يأمر باتخاذ اللبن والمصل، فيكون بينهما. (هندية، الباب الخامس عشربشمن الفصل الثالث، زكريا قديم ٤/٥٤، دعديد٤/٢١، بزازيه، زكريا حديد٢/٠٢، وعلى هامش الهندية ٥/٣٧، قاضيخال، زكريا حديد٢/٠٢، وعلى هامش الهندية ٥/٣٧،

رجل دفع بقرة إلى رجل بالعجل مناصفة، وهي التي يسمى بالفارسية كاونم، بأن دفع على أن ما يحصل من اللبن، والسمن بينهما نصفان؛ فهذا فاسدة، والحادث كله لصاحب البقرة والإجارة فاسدة والحيلة في تجويز هذا التصرف أن يبيع نصف البقرة من المدفوع إليه بشمن معلوم، ويسلم البقرة إليه ويبرئه من الثمن، ثم يأمره، بأن يتخذ من لبنها المصل والسمن وغير ذلك فيكون ذلك بينهما. (خلاصة الفتاوى، الفصل الثاني، اشرفية ٢٤/٣) فقط والشربجانو تعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ارزیج الاول ۱۴۳۵ هه (فتو کی نمبر:الف خاص: ۱۳۵۵/۴۰)

### جانو روں کو حاملہ کرانے کے لئے انجکشن لگوا نااوراس کی اجرت لینا

سوال [۹۹۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں : کہ جانوروں کو حاملہ کرانے کے لئے انجکشن لگوانا اوراس کی اجرت دیناولینا کیسا ہے؟ جوبھی شرعی حکم ہوتح ریفر مائیں نوازش ہوگی۔

المهستفتى: حسين احمر متعلم مدرسه شاہى ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جانورول كوحامله كرانے كے لئے أنجكشن لكوانا دوقسمول پر موسكتا ہے:

(۱) جانور کے فطری راستہ سے ہٹ کرجسم کے کسی دوسرے حصہ پرلگوا بیاجائے، تو اس کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ جانور اپنی طبعی کمزوری کی وجہ سے حاملہ نہیں ہور ہی ہے اور بطور علاج انجکشن کے زسے ملنے پر حاملہ ہوجاتی ہے، تواس طرح انجکشن لگوانا اور اس کی اجرت لینا دینا بھی شرعاً جائز ہے۔

(۲) جانور کے رخم دان میں فطری راستہ سے انجکشن کے ذریعیہ نرینہ جانور کا مادہ منوبہ پہونچایا جائے ،تو مادہ اور انجکشن کی اجرت وقیمت دینا اور لینانا جائز اور حرام ہے۔

أحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل و إجارته حرام؛ لأنه غير متقوم به، وإليه ذهب الجمهور. (حاشية بذل المجهود، تحت باب في عسب الفحل، دارالبشائر الإسلامية ١ / ٣٣/١، دار الكتب العلمية بيروت ١ / ٩٦، نيل الأوطار، دارالكتب العلمية بيروت ٥ / ١٧٤)

اوراس طرح انجکشن لگوائی کی اجرت کے سلسلہ میں فقیر کی نظر سے کوئی صریح جزئیہ نہیں گذرا۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله سهر مهر برایماری

كتبه شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۴ رئيج الثانى ۱۱ ۴ اھ (فتو کی نمبر: الف۲۱۸۵۲۲)

### غيرمسلم كى بوجا كى تصويرين فروخت كرنا

سوال [۱۰۹۹۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میں اہل ہنود کی بوجا کی تصویریں فریم کر کے بیچیا ہوں ، کیا بیروزی میرے لئے ازروئے شریعت جائز ہے یا ناجائز؟ آگاہی فرما دیں عنداللہ ماجور ہوں گے۔ المستفتی: محمط ہرھن ، مانچور ، مرادآباد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: آپ کایدکام اعانت علی المعصیت کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے؛ البتہ اجرت کے بارے میں علی اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ یکے نزدیک بلاکرا ہت حلال و جائز ہے اور امام ابو یوسف و محمد کے نزدیک مع الکرا ہت جائز ہے ؛ اس کئے مسلمانوں کواس طرح روزی اختیار کرنے سے احتر از کرنا جائز ہے۔

لو آجره دابة لينقل عليها الخمر، أو آجره نفسه ليرعي له الخنازير يطيب له الأجر عنده و عندهما يكره. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، زكريا ٩٦٢/٥، كراچي٦/٣٩٦، البحرالرائق، زكريا ٨/٣٧٢، كوئنه٨/٣٠٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۴مرر بیجالثانی ۱۳۱۰هه (فتویل نمبر:الف۲۹/۲۵)

### لهوولعب کی اشیاء بنا کر کرایه پر دینا

سوال[ ۱۹۹۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہوہ تمام اشیاء لہوولعب کی جوشادی بیاہ میں مشرکیین، ہنود، یاغیر مسلمین عیسائی، یہودی اور مسلمان استعمال کرتے ہیں، ان کا بنانا اور کرایہ وغیرہ پردینا کیسا ہے؟

المستفتى: جميل احمرقاسي ،بستوى

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: تعاون علی المعصیة کی وجہ سے صاحبین کے نزدیک ناجائز ہے، اس پرفتوی دیاجا تا ہے؛ اس لئے ان چیزوں کا بنا نااور کرایہ پردیناسب ممنوع اور مکروہ ہے۔

وعندهما يكره له ذلك لوجود الإعانة على المعصية، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشراً وعد منها حاملها والمحمول إليه. (مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في الكسب، دارالكتب العلمية، يروت ١٨٨/٤، مصري قديم ١٠٨٧، وقطوالله سيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۵رمحرم الحرام ۱۱۴۱۱ه (فتوی نمبر:الف۲۹۳٬۲۲۱)

### کم تنخواه دیکرزیاده پردستخط کرانا

سوال[۱۹۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ گورمنٹ کے مدرسہ میں مدرس کی جو تخواہ متعین ہوتی ہے،اس کا نصف حصہ گورنمنٹ دیتی ہے اور نصف حصہ مدرسہ کے ذمہ واجب الا داء ہوتا ہے، اگر دینی مدارس کواس نصف کی ادائے گی میں بھی دشواری پیش آئے اور مدرسین رضاء وخوشی کے ساتھ اس سے کم پر بھی آمادہ ہوجائیں اور دستخط پورے نصف پر کریں ،تو کیا ایسا کرنا جائز نہیں ہے؟ بینوا بالنفصیل تو جرواعندا کجلیل۔

المستفتى: ظهيرالحق نعمانى، وصية العلوم، كو پائنج، اعظم گذھ باسمة سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهنيق: اگرکم كرزياده پردستخط كرانے كامقصد قوم كو زياده حساب دكھلا كران سے زياده رقم حاصل كرنى ہے، تو يہ دھو كہہے، يہ ناجائز اور واجب الاحترازہ، اگراس طرح زياده پر دستخط كا كوئى دوسرا مقصد ہے، تو اس كى صراحت كردى جائے، اس كے بعد حكم كھاجاسكتا ہے۔

عن أبي هـريرة رضـي الله عـنــه، أن رسـول الله صــلى الله عليه وسلم

مربرجل - إلى - فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منامن غش. (سنن أبي داؤد، باب النهي عن الغش، النسخة الهندية ٢/٩٨، دارالسلام رقم: ٢٥٤٣، مسند أحمد بن حنبل ٢/٢٤٢، رقم: ٧٢٩٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ برجما دی الا ولی ۱۳۰۹ هه (فتو کی نمبر:الف۲۲ (۱۲۱۴)

### فسادات میں لوٹے ہوئے مال کی خرید وفروخت

سوال [۹۹۹]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ موجودہ زمانہ میں فسا دات میں لوٹے ہوئے مال کی بیچ وشراء کا کیا تھم ہے؟ مع دلائل جواب مرحمت فرمائیں۔

المستفتى: اخلاق احمر

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التو فيق: ہندوستان جيس (دارالجمہوريي) ميں لوٹ مار کرنا ناجائز اور حرام ہے اور لوٹ مار ميں جو مال حاصل ہوجائے ،اس کوخو داستعال کرنا ناجائز ہے،اصل مالک يااس كے ورثاء كو پہونچا دينالازم ہے اوراگر بيمكن نہ ہو، تو فقراء كوبلانيت ثواب ديدينالازم ہے۔

صرح الفقهاء: بأن من اكتسب مالا بغير حق، فأما أن يكون كسبه بعقد فاسد (إلى قوله) أو بغير عقد كالسرقة، والغصب، والخيانة، والغلول، ففي جميع الأحوال المال الحاصل له حرام عليه، يجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك وإلا ففي جميع الصور يجب عليه أن يتصدق بمثل تلك الأموال على الفقراء. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، سهارن پور ٢/٢١، دارالبشائر الإسلامية بيروت ٢/٩٥، تحت رقم الحديث: ٥٩)

فإن عرفوا أربابها ردوها على أربابها؛ لأنه لا يخلوا عن نوع خبيث، وإن لم يعرفوا أربابها تصدقوا بها. (قاضيخال، كتاب الحظر و الإباحة، زكريا جديد ٣/ ٩٠، وعلى هامش الهندية ١/٣٤)

لو أجريت أحكام المسلمين، وأحكام أهل الشرك لاتكون دار حوب. (شامي، مطلب فيما تصير به دارالإسلام، دار حرب، زكريا ٢٨٨/٦، كراچي ١٧٥/٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٤/١) فقط والترسجان وتعالى اعلم

كتبهه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۸ ررئیج الثانی ۱۴۱۰ه هه (فتو یکنمبر:الف۲۵ ۸۳/ ۱۷)

# غيرمسلم،مسلمان کونثراب وخنز بریکا پیسه تحفه میں دیتو کیاحکم؟

سوال [۱۰۰۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّله ذیل کے بارے میں: کہ شراب اور خزیر کاثمن مسلمانوں کے لئے حرام ہے، غیر مسلموں کے ق میں کیا حکم رکھتا ہے؟ شراب اور خزیر کا بیسہ اگر ان کے حق میں جائز ہے، تو وہ مسلمانوں کو شراب اور خزیر کا بیسہ تحفہ میں دیں، تو مسلمانوں کے لئے وہ بیسہ جائز ہوگا یا نا جائز ہے؟

البحدواب و بسالله المتو هنيق: شراب اورخنز بركابيسه غيرمسلمول كے لئے ان كے عقيدے كے مطابق جائز ہے؛ لہذا اگر غيرمسلم مسلمان كوشراب يا خنز بر كا بيسه بطور تحفه دے، تومسلمان كے لئے وہ بيسه حلال اور جائز ہوجائے گا۔

إن بـاللا قـال: لعـمر بـن الـخطابُ إن عـمالك ياخذون الخمر، والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوها منهم؛ ولكن ولوهم ببيعها وخذوا أنتم من الشمن فهذا عـمرُ قد أجاز لأهل الذمة بيع الخنازير، والخمر، وأجاز للمسلمين أخذ أثمانهما في الجزية، والخراج وذلك بمحضر من

الصحابةً ولم ينكر عليه منكرٌ. (إعلاء السنن، با ب حرمة بيع الخمر، والميتة،

والخمر، والخنزير، والأصنام، دارالكتب العلمية بيروت ١٣٤/١٣، ١٣٥، كراچي

١١١/١٤، بدائع الصنائع، زكريا٤/٤ ٣٣، كراچي ١٤٣٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۵ر صفرالمطفر ۱۴۳۵ ه

۱۵ رحتفرا مصفو ۴۵ ۱۱۱ هـ (فتویلنمبر:الف خاص: ۲۸ (۱۱۴۴۲)

### نشهآ ورچیز کا کاروباروبلیک مارکٹنگ کاحکم

سے ال [۱۰۰۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ خالد نشہ آور چیز کی آمد نی و کارور بار کے ساتھ کالا باز ارکا کاروبار کرتا ہے اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

المستفتى: محمرزكريا، دا رالعلوم ديوبند

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: شراب کی تجارت اورآ مدنی حرام ہے، اگرشراب کا کاروبار کرنے والے کی غالب آ مدنی ہے، توان سے ہدیہ یادعوت قبول کرنایاان کواپنے ساتھ قربانی میں شریک کرنا جائز نہ ہوگا اور بیوی اور بچوں کے لئے ان کے مال سے اپنا نفقہ لینے کی گنجائش ہے اور شراب کے علاوہ جونشہ آ ور چیزیں ہیں، جیسے گانجا، بھنگ، افیون یادیگر منشیات ان کی تجارت اور آمدنی مکروہ ہے، اور بہی تھم ان کے ہدایا اور دعوت کا ہے اور بلیک مارکٹنگ کا کارو بار فی نفسہ جائز ہے۔

قال الله تعالى : وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمُ اللَّى التَّهُلُكَةِ. [البقره: ١٩٥]

الأشربة المحرمة أربعة. (هداية، كتاب الأشربة، اشرفي ديوبند ٤٩٢/٤)

والايجوز بيعها لحديث مسلم" الذي حرم شربها حرم بيعها. (شامي،

كتاب الأشربة، زكريا ١٠ / ٢٩ ٢، كراچي ٢ ٩ / ٦٤)

#### وصح بيع غير الخمر الخمر البيع وإن صح لكنه يكره.

(شامي، كتاب الأشربة، زكريا. ٥/١ م، كراچي٦ /٤٥٤)

لا يجيب دعوة الفاسق ..... وكنذا من كان غالب ماله حرامًا.

(هندية، البياب الثياني عشر في الهدايا والضيافات، زكريا قديم ٣٤٣/٥، حديد (٣٤٧٥) فقط والله ٣٤٣/٥، وهندية

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۱۵ررجب المرجب ۱۲۳۲ه (فتو كانمبر:الف ۱۰۴۲۴/۳۹)

# ٹیکسی سے شرابیوں کو شراب خانے لے جانا اوران کو کمرے کرایہ پر دینا

سوال [۱۰۰۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ یہاں نیوزی لینڈ میں مختلف مما لک کے مسلمان بغرض تجارت و روزگار مقیم ہیں، ان میں سے پچھلوگ ایسے ہیں، جواچھی کمائی کے لئے حرام وحلال سے قطع نظر پچھ کاروبارکرتے ہیں۔

(۱) کچھ لوگ پوری رات اپنی ٹیکسی سے شراب خانوں سے شرابیوں اور اسی طرح جوئے خانوں رقص گا ہوں اور قہو ہ خانوں سے فساق و فجار کو منتقل کرتے ہیں اور پھر دن بھر سوتے ہیں اور پیمخض اچھی آمدنی کے خاطر کرتے ہیں۔

(۲) کچھلوگ مکانات خریدتے ہیں اور پھرانہیں ایسے لوگوں کوکرایہ پردیتے ہیں، جو ان میں شراب پیتے ہیں،خنز بر کا گوشت کھاتے ہیں اورا پنی دوست لڑ کیاں لاتے ہیں، ان کا مقصد بھی اچھی آمدنی ہے۔

المستفتى: مفتى ساجد، بجنورى

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (١) ليكسى چلانے والے كى اجرت حلال ب،

معصیت کا کام کرنا فساق و فجار کا اپناذ اتی نعل ہے، وہ معصیت کے فاعل مختار ہیں؛ البتہ تعاون علی المعصیت کی وجہ سے حضرات صاحبینؓ کے نزدیک مکروہ ہے۔

وإن تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشراب من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون للإراقة، أو للتخليل (إلى قوله) وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر، أو آجره نفسه ليرعي له الخنازير يطيب له الأجر عنده، وعندهما يكره. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، كراچى ٦/٦٣، زكريا ٩/٦٢، البحرالرائق، كوئته ٨/٣٠، زكريا ٢/٢٨)

(۲) الیما کام کرنا تعاون علی المعصیت کی وجہ سے مکروہ ہے اور اجرت حضرت امام ابو صنیفہ کے نزدیک بلاکراہت حلال ہے اور حضرات صاحبین کے نزدیک مکروہ ہے۔

يطيب له الأجرعنده، و عندهما يكره. (شامي، كراچي ٣٩٢/٦،

زکریا ۹/۲۲ه)

وهــو صــريــح فـي جواز بيع الغلام من اللوطي. (شــامي، كراچي ٣٩٢/٦، زكريا ٩٢/٩ه)فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ رمحرم الحرام ۱۳۱۸ هه (فتویل نمبر: الف ۵۱۰۷ س

مسلم مز دور کا سر کاری دفتر میں بھینگی ہوئی خالی شرا ب کی بوتل کو

### دهل كراستعال كرنا

سوال [۱۱۰۰۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ سرکاری دفتر میں غیر مسلم شراب پی کرخالی بوتل بھینک دیتے ہیں، وہاں مسلم

[MMA]

مزدور کام کرتے ہیں، وہ خالی بوتلیں اٹھالاتے ہیں،ان کوفروخت کردیتے ہیں یا صاف کر کےاپنے استعال میں لاتے ہیں۔

فریافت طلب امریہ ہے کہ شراب کی خالی بوتلیں وہاں سے اٹھانا یا فروخت کر کے پیسے اپنے صرفہ میں لانا یا بوتل صاف کر کے اپنے استعال میں لا نامسلمان کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ بحوالہ جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتى: منشى انيس احد بنى بهتى ، رام نكر ، نيني تال باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئوله میں ان بوتلوں کو پاک وصاف کر کے شرعاً اپنے استعال میں لانا اور فروخت کر کے قیمت حاصل کرنا جائز ہے۔ نیز پانی سے اچھی طرح یاک کرلیا جائے۔

ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر. (مختصر القدوري، كتاب الطهارة، باب الأنجاس ١٨)

فإن كانت شيئًا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة، وقشر الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به بلا تعريف. (شامي، كتاب اللقطة، زكريا ٢٣٦/٦، كراچي ٢٧٨/٤، كو ئنه ٣٥٠/٣٥)

والبطيخ في مواضع متفرقة له أن يأخذ وينتفع بها. (بـزازيـه، كتاب اللقطة، زكريا جديد ٢١١/٣، وعلى هامش الهندية ٢١٩/٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمي عقاالله عنه

کتبه. میرا مدف ک طالمدسد ۲۵ رجما دی الا ولی ۴۰٬۸ ه دنیمان مالد میرورد در در

( فتوی نمبر:الف۲۲/۳۰۷)

مقدمه کاخرچ اپنے فریق سے وصول کرنا

**سے ال** [۴۰۴۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل

کے بارے میں: کہ میں نے ایک شخص زید کو پچھ مال دیا، اس شخص نے اس مال کی قیمت واپس نہیں کی اور نہ ہی مال واپس کیا، تقریباً دس سال گذر گئے، پھر میں نے عدالت میں نالش کی توڈگری میر ہے نام آگئ، اس در میان عدالت میں میرا تقریباً پانچ ہزار چارسو روپیٹر چہ ہوا، اس کے بعداس شخص نے اس مال کی قیمت ادا کردی اور اس پر جوسود ہوتا ہے، وہ میں نے نہیں لیا۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ عدالت میں جو روپیہ میرا خرچہ ہوگیا، وہ خرچ شدہ روپیہ زید سے وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ زید کہتا ہے کہ معاف کردو؛ جبکہ وہ صاحب حیثیت آدمی ہے، شرعی حکم کیا ہے؟ تحریر فرمائیں۔

المستفتى: محدیونس،محلّه: سرائرّین،سنجل،مرا دآباد اسمه سجانه تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: الي حالت مين خرچهُ مقدمه وصول كرنا بعض

فقہاء جائز کہتے ہیں اور بعض ناجائز کہتے ہیں؛ اس لئے اگر معاف کردیں گے، تو زیادہ بہتر ہوگا اور اگر وصول کریں گے، تو جن فقہاء نے اجازت دی ہے، ان کے قول کے مطابق آپ کے لئے خرچہ مقدمہ وصول کرکے استعال کرنا حلال ہوگا۔ (متفاد: امداد

الفتاوى ١٥٧/ فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ رمحرم الحرام ۲۱۳ ه (فتویل نمبر:الف ۲۹۲۲/۲۸)

# 

سوال[۵۰۰۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں : کہ (۱)ایک صاحب ہیں،ان کا گوشت کا کاروبار ہے،اور کثیر تعدا دمیں بکرا ذیح کرکے گوشت فروخت کرتے ہیں، بکرے کے خصیتین''فوطا'' جس کو یہاں کی زبان میں کبورا کہتے ہیں، یہاں کے غیرمسلم اسے خرید کر بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کیا

اس کا فروخت کرناجا ئزہے؟

(۲) کچھ جان کارلوگ کہتے ہیں کہ امام شافعیؓ کے یہاں بکرے کا خصیہ لینی فوطا کھانا

جائز ہے اور فروخت کرنا بھی جائز ہے۔کیا پیر حقیقت میں جائز ہے؟ اگر شافعی مسلک میں

جائزہے،تومجبوری کے درجہ میں مسلک شافعی پڑمل کر کے فروخت کیا جائے،تو جائز ہوگا؟

(۳)اگر بالفرض خصیتین کی بیع شریعت مطهره میں بالکل ہی ناجائز ہے، تو کیا

شریعت میں الیی کوئی شکل ہے کہ خصیتین لعنی فوطان کے کراس رقم سے غریبوں کی مدد کی جا سکے، جبیبا کہ بینک میں جمع شدہ رقم سے جوسود ملتا ہے،اس کوغریوں میں تقسیم کرنے کو

حضرات فقهاء جائز قراردیتے ہیں۔

المستفتى: عزيزا حمدرحماني، كچھى كوميلكس، بدھوارنيۇھە ( مہاراشٹر ) باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حلال جانورول كخصيتين حضرت امام ابوحنيفةً

کے نز دیک مکروہ ہیں اورائمہ ثلاثةً اور جمہورؓ کے نز دیک بلا کراہت حلال اور جائز ہیں اور حنفیہ کے یہاں اگرچہ کھانا مکرہ ہے؛کیکن اس کوفروخت کرنابلا کرا ہت جائز اور درست ہے اور اس کا پیسے بھی حلال ہے؛ اس لئے کہ جس مسلک کے نز دیک حلال ہے،ان کے ہاتھ فروخت کرنے کے جواز میں کوئی شبہیں۔ نیز خصیتین دواؤں میں بھی کا مآتے ہیں۔ نیز حفی مسلک میں اگرچه مکروہ ہے؛کیکن اگر کوئی دواا ورعلاج کےطور پراستعال کرےگا،تو بلا کراہت جائز ہے؛ اس کئے رہیج کے جواز میں کسی قشم کا شک وشبہ نہیں ہے اور اس کے لئے شافعی مسلک اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

فحاز بيعه ولحوم السباع وشحومها وجلود ها.....والانتفاع بها غير الأكل. (تبيين الحقائق، زكريا ديو بند ٢٨/٤، امداديه ملتان ١/٥٠) يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية. (شامي، مطلب في بيع دودة القرمز، زكريا٧/٧٠٠، كراچي ٥/٨٨)

عن مجاهد قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الشاة سبعاً المرارة - إلى قوله - والأنثيين (الحديث) قلت الحديث نص في كراهة هذه الأشياء السبع وهو مذهب الحنفية. (إعلاء السنن، كراچي ١٣٠/١٧، دار الكتب العلمية بيروت ٤٤/١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ااریر ۱۳۲۷ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۰ر جب المرجب ۱۳۳۱هه (فتویلنمبر:الف ۱۰۱۲۲/۳۹)

### حرام کمائی سے زندگی بسر کرنے کا تھم

سوال [۲۰۰۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میر ہے چھوٹے بھائی کی کمائی جائز نہیں ہے، کئی سال میں اس کے ساتھ رہا،
کھانا پینا بھی اسی کے ساتھ تھا، پھر میری شا دی ہوگئی، تو میں الگ رہنا چاہتا تھا؛ کیکن وہ جھے جانے نہیں دیتا تھا۔ ۱۰ ارسال اپنے بھائی کے ساتھ رہا وہاں کھایا پیا اور اس کے گھر میں رہا جس میں لائٹ بھی دونمبر کی تھی، میں نے ٹھنڈ اگر م پانی بھی استعال کیا۔ اب میں ان سب چیزوں کا کفارہ ادا کرنا خروری ہے یا نہیں؟
چیزوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا کیں کہ اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟
المستفتی: اقبال احمد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: دس سال تک بھائی کے ساتھ جور ہنا ہواہے، اس میں خود آپ کی کمائی بھی تھی؛ اس لئے آپ کے کھانے پینے میں کوئی ناجائز چیز نہیں رہی، آپ کی کمائی حلال تھی ، مگر بھائی کی کمائی کے ساتھ مخلوط ہونے کی وجہ سے صرف شبہ اور اشتباہ رہاہے، اس کی وجہ سے وسوسہ میں مبتلانہ ہوئے۔اللہ تعالیٰ سے پچی تو بہ کر لینا ضروری <u>۳۵+)</u>

ہے اس کا کوئی کفارہ شریعت سے ثابت نہیں، آپ کے بھائی کی ہدایت کے لئے دعا کر رہے ہیں۔اللّٰہ یاک حلال روزی کی توفیق دے۔

قال الله تعالى: إنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَ عِكَ يَتُوبُ اللهِ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيُمًا حَكِيْمًا. وَالنساء: ٧ ] فقط والله سجانه وتعالى اعلم [النساء: ٧ ]

کتبه: شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه الجواب حجح: میراحمرقاسمی عفاالله عنه

۲ رزی قعده ۱۳۱۴ ه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله (فتو کی نمبر: الف ۳ ۲۹۵/۳۱) ۲ راار ۱۳۱۴ ه

چوری کے مال سے خریدی گئی حلال چیز کادوسروں کے لئے استعمال کرنے کا حکم

سوال[۷۰۰۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک چورنے چوری کے مال سے کوئی حلال چیز خریدی تو وہ حلال چیز دوسر بے لوگوں کے لئے استعمال کرنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: ابوالخير،۲۲۴ رپرگنوی، متعلم مدرسه ثنا ہی مرا دآباد باسمه سجانه تعالی

**الجواب و بالله التو ہنیق**: چوری کا مال اور چوری کے مال سے خریدی ہوئی چیز استعمال کرناکسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ ( ستفاد :احسن الفتادی۸ ۱۰*۴*/۸)

اشترى بالشوب المغصوب جارية يحرم عليه وطؤها حتى يدفع قيمة الشوب إلى صاحبه. ان الصحيح لا يحل له الأكل و لا الوطء؛ لأن في السبب نوع خبث. (شامي، كتاب الغصب، مطلب شرى دارا أو سكنها .....زكريا ٩ / ٢٧٨، كراچي ٦ / ٩٠) فقط والله جانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۳/۸/۵

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۵رشعبان المعظم ۴۲۳اه (فتوی نمبر:الف۳۷ را ۷۷)

# جوے کے پیسے سےخریدی گئی زمین کی پیدا وار کا حکم

سوال [۱۱۰۰۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہا یک شخص جوا کھیلتا ہے، اس سے حاصل شدہ رقم کے ذریعہ ایک زمین خرید تا ہے اور اس میں کا شدکاری کر رہا ہے، تو اس سے حاصل ہونے والی پیداوار حلال ہے یا حرام؟ نیز اس کے ذریعہ سے قربانی کر سکتے ہیں یانہیں؟

المستفتى: ابوالخير،۲۲۴ رپرګنوی، متعلم تکمیلادب، مدرسه ثنا بی مرا د آباد باسمه سبحانه تعالی

البحواب وبالله التوفیق: جوے کے پلیے سے جوز مین خریری گئی ہے،
اس زمین کی پیداواراس وقت تک مشتبرہے گی ، جب تک پیشخص ان لوگوں کواتنی مقدار
میں پیسہ والیس نہ کر دے، جس مقدار کا پیسہ جوے میں ہارنے والوں سے وصول کیا ہے،
ہارنے والوں ہی کو وہ پیسہ والیس کر دینا ضروری ہے، اس کے بعد زمین کی پیداوار بلاشک
وشبہ حلال ہوگی ، اوراس پیسہ سے قربانی حلال نہیں ہے؛ ہاں البتہ جوے میں ہارنے والوں کو
اتنی مقدار میں پیسہ والیس کر دینے کے بعد قربانی حلال ہوسکتی ہے۔ (متفاد: محمودیہ قدیم
اتنی مقدار میں بیسہ والیس کر دینے کے بعد قربانی حلال ہوسکتی ہے۔ (متفاد: محمودیہ قدیم

صوح الفقهاء: بأن من اكتسب مالا بغير حق، أوبغير عقد كالسرقة، والغصب، والخيانة، والغلول، ففي جميع الأحوال المال الحاصل له حرام عليه. (بـ ذل المحهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، سهارن پور ٢٧/١، دارالبشائر الإسلامية بيروت ٥٩/١، تحترقم الحديث: ٥٩) فقط والترسجانة وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۸/۸/۳۲۳هه کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۵رشعبان المعظم ۳۲۳ اه ( فتوی نمبر:الف۲۳ ۸۹ (۷۷ ک

# بینڈ باجہ فروخت کر کے اس کی رقم سے دوسرا کا رو بارکر نا

سوال [۹-۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ عادل کہتا ہے کہ میرے باپ ، داداسے بینڈ باج کا کام چلا آر ہاہے ،اور میں بھی کرر ہا ہوں۔اب اس کام کوترک کرنے جار ہا ہوں ، تو کیا جو کچھسا مان ہے بینڈ باج کا اس کو بھی کر یا اس کی کمائی کا جورو بیہ ہے، اس سے کوئی دوسرا کاروبار کرسکتا ہوں یانہیں؟ اور میرے پاس رو پہنیں ہے۔حل صورت بتلا ئیں اور یہ پیشہ بینڈ باجہ کا صحیح ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بين لبدى تجارت تعاون على المعصيت بونى وجه سح جائز نبيل هم الله التوفيق: بين لبدى تجارت تعاون على المعصيت بونى وجه سح جائز نبيل هم الله كرابت كساته علل المعصية وجاز بيع عصير عنب ممن يعلم أنه يتخذ خمراً؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه؛ بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانة على المعصية. (در معتار مع الشامي كتاب الحظرو الإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ١٠/٩٥ - ١٥٥ كراچي الشامي فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۸۸/۷۸ه کتبه:شبیراحمه قاسی عفاالله عنه ۵رر جبالمر جب ۱۲۱۸ هه (فتویل نمبر:الف ۵۳۲۹٫۳۳۵)

### غیرمسلم کے ہاتھوں فریم کی فروختگی کا حکم

سے ال [۱۰۱۰]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص شیشے کے فریم بنانے کا کاروبار کرتا ہےاوروہ فریم بنا کرمسلم وغیرمسلم دونوں کوفروخت کرتا ہے؛ لیکن غیر مسلم فریم خرید کر کے اس کے اندر مورتی رکھ کر پوجا کرتے ہیں اور یہ بات اس شخص کو معلوم بھی ہے، تو اب سوال میہ کہ کیا اس شخص کا غیر مسلم کوفروخت کرنا جائز ہے؟ جبکہ اس کے روپیہ سے غیر مسلم بت پرستی کا کا م انجام دے رہے ہیں؟

المستفتی: محمور العظیم ، جگر کا لونی ، مرا دآباد

ماسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التو فنيق: شيشه وغيره كفريم بنان كاكار وباركرنا جائز اوردرست ہے، خريد ارچا ہے مسلمان ہويا غير مسلم اور فريم كے خريد نے والے غير مسلم، اگران فريموں ميں مورتی وغيره رکھ کر بوجا وغيره کرتے ہيں، تواس كاگناه فريم بنانے والے رنہيں ہوگا؛ كيونكه فريم بنانے والے اور بنا كركار وباركرنے والے كااصل مقصداس كی تجارت ہے، پيسہ حاصل كرنا ہے، اور خريد نے والے جائز چيز ميں استعال كريں گے، توان كے لئے جائز ہيز ميں استعال كريں گائناه انہى كاگناه انہى كے سرير ہوگا فريم بنانے والے اور بيچے والے كے سريز ہيں ہوگا۔

عن عطاء في الرجل يبيع العصير ممن يجعله خمرًا. قال: أحب إلى أن يبيعه من غير من يجعله خمرًا، وإن باعه فلا بأس. (مصنف لابن أبي شيبه، كتاب البيوع و الأقضية في يع العصير، مؤسسة علوم القرآن ٢/١١، ٣٦٢/١، رقم: ٢٢٧٠)

وفي الفتاوى العتابية: ولابأس بيع العصير ممن يتخذه خمرًا، ولايبيع الأرض ممن يتخذها كنيسة. (الفتاوى التاتار حانية، زكريا ٢٤٤/٨، وقم: ٢١٣٩) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۸رزیع الاول ۱۳۳۶هه (فتوی نمبر:الف۴ مر۱۹۹۱)

## پھولوں کے کا روبار کا شرعی حکم

سوال[۱۱۰ ۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا پھولوں کا کارو بار ہے، جس میں موگرا، جھنڈ و، کا کڑا، شیونتی، گلاب، چمہیلی وغیرہ شامل ہیں ان پھولوں کا استعال درگاہ، مندروں میں مورتیوں پر چڑ ھاوے، شا دیوں، گلدستوں، تصویر وں اور مختلف شرکیہ افعال میں بھی ہوتا ہے۔ نیز میتوں پر اور قبروں پر ڈالنے کے لئے بھی کثرت سے استعال ہوتا ہے؛ لہذا اس کا کاروبار کرنا شرعاً کیسا ہے؟ جلد سے جلد رہنمائی فر مادیں عین نوازش ہوگی، اللہ تعالی سے دعاء ہے کہ اللہ تعالی آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائیں اور درازی عمر نصیب فرمائیں۔ دعاء ہے کہ اللہ تعالی کر درخواست ہے۔

المستفتى: محمرصادق منيار، كبيثو نكر، شولا پور

باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: آپ کامقصد پھولوں کا کاروبار کرنے میں پھولوں کو نئے کا مقصد پھولوں کا کاروبار کرنے میں پھولوں کو نئے کراپنا کاروباری نفع حاصل کرنا ہے اور خریدار کہاں استعال کریں گے، اس سے آپ کوکوئی مطلب نہیں ہے؛ اس لئے پھولوں کا کاروبارا ور تجارت بلا شبہ جائز ہے اور اس کا بیسہ بھی حلال ہے اور خریدار معصیت کی جگہ استعال کرے گا، تو اس کا گناہ خریدار کے سرہوگا اورا چھی جگہ استعال کرے گا، تو اس کی گا، تو اس کی گاہ نہ ہوگا ، فاعل مختار کے فعل کا اعتبار ہے۔

رجل آجر بيتًا ليتخذ فيه نارًا، أو بيعة، أو كنيسة، أو يباع فيه الخمر، فلا بأس به، وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار. (خلاصة

الفتاوي، كتاب الكراهية، الفصل التاسع في المتفرقات، المكتبة الأشرفية ٤ /٣٧)

لابأس بأن يؤ اجر المسلم دارًا من الذ مي ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر، أو عبد فيها الصليب، أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيً من

ذلك؛ لأنه لم يؤاجر لذلك والمعصية في فعل المستأجر، وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك. (مبسوط سرحيي، كتاب البيوع، باب

الإجارة، الفاسدة ، دارالكتب العلمية بيروت ٢ ٦/١٦ ) فقط والله سبحان، وتعالى اعلم

الجواب سیحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹/۱۵ را ۱۳۳۲ ه کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رزیج الثانی ۱۴۳۳ ه فتوی نمبر:الف ہاص:۱۹۹۸/۴۱)

### تسي شخص كاضامن بننے پراجرت لينا

سوال[۱۱۰۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید سرکاری اور غیر سرکاری نوکریاں پیسہ روپیہ لے کرلگوا تا ہے، گویازید کا یہ پیشہ ہے، حاصل شدہ رقم کا اکثر حصہ افسروں کو دیتا ہے، اور پچھر قم ایک تیسر شخص بکر کو دیتا ہے، جوضامن ہے، اس بات کا کہ اگر نوکری لگ گئ ، تو پوری رقم زید کو دلوائے گا، جونوکری لگ گئ ، تو پوری رقم زید کے پاس یعنی نوکری لگوا تا ہے اور اگر کسی وجہ سے نوکری نہیں لگ پائی ، تو جور قم پیشگی زید کے پاس یعنی نوکری لگوا نے والے کے پاس پہو پچ پچی ہے ، وہ واپس کروائےگا۔ تو سوال خاص طور پر بکر ضانتی کی کہ اگر نوکری لگ گئ ، تو مابقیہ رقم کی بارے میں ہے کہ بکر کو جور قم مل رہی ہے ، حض ضانت کی کہ اگر نوکری لگ گئ ، تو مابقیہ رقم دلا کے گا اور اگر نہیں گی تو پیشگی رقم واپس کرائے گا ، اس بکر کے لئے بیر قم لینا جا تر ہے یا نہیں ؟ بیرشوت کے تھم میں داخل ہے یا نہیں ؟

المستفتى: انورحسين، كاللَّخ ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجهواب و بسالله التوفيق: مسئوله صورت ميں بكر كااپنے ضامن بننے پر

اجرت لیناشرعاً جائزہے؛اس کے لئے یہ پیسہ رشوت کے حکم میں داخل نہ ہوگا۔

الكفالة والرهن شرعًا للتولية، والتولية ملائم للأجر. (بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، باب حكم الإجارة، زكريا ٢١/٤، كراچي ٢٠٢/٤)

إن شرط الكفيل تقديم مقابل، أو أجر على كفالة، وتعذر على المحفول عنه تحقيق مصلحة .....جاز دفع الأجر للضرورة. (الفقه الإسلامي وأدلة، مكتبه هدى انثر نيشنل ديوبند ١٦١/٥، دارالفكر ١٧٨/٦) فقط والله بيجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۳ رزیج الاول ۴۳۲ اه (فتویلنمبر:الف ۴۳۲/۳۹)

#### فرضى كارڈ ول سے راشن وصول كرنا

سوال [۱۱۰۱۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں : کہ زید نے سرکاری لائسنس کے ذریعہ ہرکار سے اپنے حلقہ میں راش تقسیم کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور اس میں زید کو کچھ نہیں بچتا ہے اور جو کمیش ملتا ہے، وہ بمشکل پانچ سو یاسات سورو ہے ہوتے ہیں، جس سے کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی ؛ اس لئے زید نفرضی ناموں کی اتنی تعدا دمیں کارڈ بنار کھے ہیں، جس تعدا دکے راشن سرکار سے لے کر بلیک میں نیچنے میں زید کو معتلہ بنفع ہوسکتا ہے، تو کیا زید کے لئے فرضی ناموں کے کارڈ کے ذریعہ سے سرکار سے راشن وصولی کرنا اور پھراس راشن کو بلیک میں فر وخت کر کے نفع حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس طرح ہر راشن ایجنسی میں راشن تقسیم کرنے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور حکومت اس پرخاص گرفت بھی نہیں کرتی ہے؟

الىمستفتى: مُمر جاويد خال،مُلّه مزارڻا ـُـشاه ،رام پور باسمە سجانەتغالى

الجواب و بالله التوفيق: اسلامی شریعت میں دھو کہ اورفریب کاراستہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے اور فرضی کارڈوں کے ذریعہ سے راشن وصول کرنا یہ دھو کہ اور فریب ہے، جوشرعاً جائز نہیں ہے؛اس لئے اس سے احتر از کرنا ضروری ہے،اگر زید کواس میں نفع اور فائدہ نہیں ہے، تو اس کو بیکام چھوڑ کر جائز تجارت کا کوئی راستہ اختیار کر لینا چاہئے، جس سے جائز طریقہ سے نفع حاصل ہو جایا کرےگا۔

عن أبي بكر الصديقُ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يدخل الجنة خب، ولا بخيل، ولامنان.

وعن أبي هريرةً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غركريم، والفاجر خب لئيم. (ترمذي شريف، باب ماجاء في البخيل، النسخة الهندية المهندية دارالسلام رقم: ١٩٦٣ - ١٩٦٤) فقطوا لله ١٩٦٠، دارالسلام رقم: ١٩٦٣ - ١٩٦٤)

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۴ رمحرم الحرام ۲۲ ۱۴۲ه (فتوی نمبر:الف ۸۲۵۲٫۳۷)



### (٢١) باب المعاصي والتوبة

### باربارگناه بار بارتوبه

سوال [۱۱۰۱۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہا کی شخص حافظ قرآن ہے، دین سے مجت ہے نام زیدہے؛ کین اس سے ایک بہت بڑا گناہ ہواہے، وہ بیہے کہاس نے ایک مرتبہ زنا کیا تو بہ کرلی، چرزنا کیا، چرتوبہ کرلی، اسی طرح تیسری چوتھی مرتبہ تی کہ گیارہ بارہ مرتبہ زنا کیا ہے۔اب یدول سے یقین کے ساتھ تو بہ کرنا چا ہتا ہے،اس حال میں توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟

المستفتى: مشاق احرمحلّه تفاندام وهه،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجسواب و بسالله التو فنيق: زيد آخر ميں بھی اپنے فعل پرنادم وپشيماں ہوکر اور آئندہ نہ کرنے کاعزم مصمم کرکے اللہ تعالی کے دربار میں خلوص وللہیت کے ساتھ تو بہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا اور اس کے گناہ معاف ہوجا ئیں گے۔

قال الله تعالى: وَهُو الَّذِي يَقُبَلُ التَّوْبَةَ عَنُ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلُون. [الشورى: ٢٥]

عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (سنن ابن ماجه، باب ذكر التوبة، النسخة الهندية ٣١٣، دارالسلام رقم: ٥٠ ٤٢، المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي، ١٠/٠٥، رقم: ١٠٢٨١) فقط والله بحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۰۸۶ ۱۳۱۸ م کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۰ جمادالثانیه ۲۱۲۱ه (فتو کلنمبر:الف۲۲۸۲/۳۲)

### توبہ کے بعد ساج کا گناہ کی عار دلاکر نیجی نگاہ سے دیکھنا

سوال [10-11]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہا گرکوئی گناہ کرلے نادانی میں اور پھر وہ اس پر شرمسار ہو، تو کیا وہ گنہگار ہی رہے گا؛ جبکہ وہ اللہ سے معافی کا طلب گار ہے، تو کیا اسے ساج معاف نہیں کرسکتا، کیا اسے گنہگار ہی سمجھا جائے گا، مثال کے طور پر ایک بازاری عورت اگریہ چاہے کہ میں بھی اس گناہ کی بستی سے نکل کرایک سیجی مسلمان عورت بن جاؤں، تو کیا نہ ہب اسلام نے اتنار تبہیں دیا کہ وہ ایک پاکستی سے نکل کرایک سیجی مسلمان عورت بن جاؤں، تو کیا نہ ہب اسلام نے اتنار تبہیں دیا کہ وہ ایک پاکستی بارکسی نہیں کو سرھر نے کا موقع کیول نہیں دیتے ، اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا بر سے انسان کو اپنایا نہیں جا تا؛ جبکہ ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے تو کا فرول کو بھی معاف کر دیا ہے، تو پھر میسمان کیول معاف نہیں کرسکتا؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب د ہے۔ کے۔ کردیا ہے، تو پھر میسمان کیول معاف نہیں کرسکتا؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب د ہے۔ کے۔ کردیا ہے، تو پھر میسمان کیول معاف نہیں کرسکتا؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب د ہے۔ کے۔ کردیا ہے، تو پھر میسمان کیول معاف نہیں کرسکتا؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب د ہے۔ کے۔ کیل معاف نہیں کردیا ہے، تو پھر میسمان کیول معاف نہیں کرسکتا؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب د ہے۔ کے۔ کاروشنی میں جواب د ہے۔ کول معافی اللہ علیہ کیا کیا کہ میں جواب د ہے۔ کیل میسمندی: عبدالرشید ، میاں کا لوئی روڈ ، آزاد گر ، نز دجالی مجر، سرسیدگر کرولہ ، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جبآ دمی گنا ہوں سے شرمندہ ہو کرخالص دل سے توبہ کرتا ہے، پھرآ ئندہ گناہ میں مبتلا نہ ہونے کا قصد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کردیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، تو ساج کے لئے جائز نہیں ہے کہ گذشتہ گناہ کی عار دلا کر نیجی نگاہ سے دیکھے، پھر بھی ساج اگرا سے نفرت کی نظر سے دیکھے، تواس کا وبال ساج پرآئیگا۔

قال الله تعالىٰ: إلَّا الَّـذِيْنَ تَابُوُا مِنُ بَعُدِ ذَٰلِكَ وَاصُلَحُوُا فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيُمٌ. [سورة النور: ٥]

عن معاذ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من عير أخاه بذنب لم يدمت حتى يعمله يعنى من ذنب قد تاب منه. (سنن الترمذي،

باب بلاتر جمة، النسخة الهندية ٢/٧٧، دارالسلام رقم: ٢٥٠٥، المعجم الأوسط، دارالفكر ٥/٥٥، رقم: ٤٤ ٧٧، مشكاة المصاييح ٢/٤١٤) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه ١حتر مجمسلمان منصور پورى غفرله دفتوى نمبر: الف ١٣٢٣/١ه (٤٤٨/٣٦٩)

#### اسراف اورضرورت کی حد

سوال[۱۱۰۱۷]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ اسراف اور ضرورت کی حد کیا ہے؟ کہ کہاں تک ہونے سے یہ چیز ضرورت مانی جائیگی؟ اورکہاں تک ہونے سے اسراف مانی جائے گی؟

بسااوقات ایک چیز ایک شخص کے لئے ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے کے لئے وہ ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے کے لئے وہ ضرورت نہیں ہوتی؛ لہذا اس کے لئے وہ اسراف ہے،جیسا کہ ثنا دی وغیرہ میں کہا یک شخص اس میں خوب دھوم دھام کرنے کوضر درت ہجھ کر کرر ہاہے کہ بیمیرے لئے ضرورت ہے؛ اس اس لئے بیدمیرے لئے باعث گناہ نہیں اور دوسرے کے لئے وہ زائداز ضرورت ہے؛ اس لئے ایر کے لئے وہ زائداز ضرورت ہے؛ اس لئے اس کے لئے وہ اسراف ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔

اب اگران دونوں کی کوئی حدمعلوم ہوجائے تو دونوں کو سمجھایا جاسکتا ہے۔

المستفتى: طيباحرآسا مي متعلم دارالعلوم ديوبند

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: قرآن كريم مين دوسم كالفاظآ ئين:

(۱)اسراف۔(۲) تبذیر۔

تبذیر کھتے ھیں: کہ مال کو گناہ کے کام میں خرچ کرنا۔

اسراف کھتے ھیں: کہ جائز مواقع میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنااس

انداز سے کھا ؤپیواورز ائدخرچ مت کرو۔اوراسراف کی کوئی حد شریعت کی طرف سے ایسی مقدار کے اعتبار سے متعین کرنامشکل ہے، جومقدار تمام مسلمانوں پر برابری کے ساتھ جاری ہوجائے؛ بلکہ بعض جگہ اور بعض لوگوں سے متعلق خرچہ کی ایک مقدار کواسراف شار کیا جاتا ہے اور وہی مقدار دوسرے کے حق میں اسراف نہیں سمجھی جاتی ہے، مثلاً ایک شخص محنت و مزدوری

کر کے گذارہ کرتا ہے، تو اس کے لئے شا دی میں اس انداز سے خرچ کرنا جوا یک سرمایہ دار خرچ کرتا ہے قطعی طور پر اسراف ہے اورا تناہی خرچہ کوئی دوسرا سرمایہ دار کرتا ہے اور اس خرچ

کی وجہ سےاس کے سرماییہ پرکوئی اثر نہیں پڑتا ہے،تو وہ اس کے لئے اسراف نہیں ہے؛ اس

لئے کوئی خاص مقدار اور حدتمام مسلمانوں کے لئے کیساں طور پر متعین کرنا دشوار ہے؛ اس لئے ہر مبتلیٰ بہخود ہی سمجھے کہ کہاں تک اس کے لئے مناسب خرچہ ہے اور کہاں تک مناسب

سے ہر بن بہ بودن ہے کہ بہاں تک اسے سے سب سب سرچہ ہے اور بہاں مک سب سب خرچہ سے زائد ہے؛ لہٰذا وہی خود سمجھے۔

والتحقيق أن بينهما فرقًا، وهو أن الإسراف صرف الشي فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، والتبذير صرفه فيما لا ينبغي. (شامي، كتاب الفرائض، زكريا ١٥٤/١، كراچي ٩/٦ ٥٠، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤/١٧) فقط والترسيحا ندوتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ارجمادی الثانیه ۲۲۲ اه (نتو کانمبر:الف ۹۰۲۵/۳۸)

ا پنے پاس کسی کی برائی کرنے والے کومنع نہرنے والے کا حکم

سے ال [۱۰۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید بکرکے پاس بیٹھ کرعمرو، خالد کی برائی کرتا ہے اور بکر سنتا ہے منع نہیں کرتا،

جدد <u>۴۳</u> جدد <u>۴۳</u> برکوحدیث پاک کے اعتبار سے کیا کرنا چاہئے؟ اگروہ اس پڑمل نہ کرے، تو کیا بکر بھی حق العباد کے گناہ عظیم کامر تکب ہوگا؟

المستفتى: عبدالرحمٰن، كتقولى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگر براني زبان سروكني رقررت ركتاب، تواس پرلا زم ہے، کہزبان ہے منع کردےاورا گرزبان سےرو کنے پرقد رہے نہیں ہے،تو دل سے انکارکرنا اور ہاں میں ہاں نہ ملا نالا زم ہے،ورنہ بکر بھی غیبت کے گناہ میں شریک ہوگا۔

(شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٨٨/٩، کراچی ۲/۱۶)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستمع أحد المغتابين، الحديث: ان المستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه، فإن **خاف فبقلبه**. (إحياء العلوم٣/٧٨)

عن ابن عمرٌ ، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، وعن الاستماع إلى الغيبة. (محمع الزوائد، باب ماجاء في الغيبة والنميمة، دارالكتب العلمية ييرو ت١/٨٩، رقم: ٢٢ ١٣١، المعجم الكبير للطراني ٣٣١/١٣، رقم: ١٤ ١٣١) فقط والتدسيحانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۱رجمادی الثانیه۱۴۱۱ه (فتو کی نمبر:الف۲۲/۲۲۹)

### شیطان کاسب سے بڑا ہتھیار

سوال [۱۱۰۱۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ شیطان بنی آ دم کو گمراہ کرنے کے لئے مختلف ہتھکنڈ وں کا استعمال کرتا ہے ببھی جھوٹ، چغلی، غیبت قبل وزنا کاری، شراب نوشی وغیرہ؛ لیکن قرآن واحادیث کی روشنی میں پیوضاحت فرمائیں کہ شیطان کاسب سے بڑا ہتھیا رکیا ہے؟

المستفتى: محبوب عالم،نز دگلاب براس،نئ بستى،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: انسان کوگراه کرنے کے لئے شیطان کے ہتھیار اور ہتھانڈوں میں سب سے بڑا ہتھیار جھوٹ اور شراب ہے، جھوٹ کے ذریعہ سے ہرگناہ کے عیب چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے برخلاف جب تیج بولے گا، تو جو بھی گناہ کرے گا، تو اس کا اقر ارکر ناپڑے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی گناہ نہ کرنے پائے گا۔ اور شراب کا حال ایسا ہے کہ شراب پینے کے بعد دنیا جرکا کوئی بھی گناہ کرے، اس کوکوئی پرواہ نہیں، شراب کی مستی میں مال کے ساتھ منھ کا لاکرے، بہن کے ساتھ، بھو بھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، اسے کوئی پرواہ نہیں؛ اس کئے شراب کوام الکبائر، ام الفواحش اورام الخبائث کہا گیا ہے۔

قال الله تعالىٰ: وَيُلِّ يَوُمَئِذٍ لِلمُكَذِّبِينَ. [المطففين: ١٠]

الأصل في الكذب أنه حرام بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، وهو من أقبح الذنوب، وفواحش العيوب. (الموسوعة ٢٠٥/٣٤)

عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر أم الفواحش، واكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته، وعمته. (المعجم الكبير، دار احياء التراث العربي ١٦/١٦، رقم:١٣٧٢)

(فتو يلنمبر:الف ١٣٨/٨٥٣٨)

### جان بوجھ کرنماز ترک کرنا

سوال [۱۹-۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد میں اذان ہوگئی محکّہ والے ذی شعور اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، جماعت کا وقت گذار دیتے ہیں؛ لیکن جماعت سے نماز کے لئے نہیں آتے اور نہ ہی نماز سے دلچیسی رکھتے ہیں، جب ان سے نماز کے لئے کہا جاتا ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ پڑھنی چاہئے یا نہیں؛ لیکن پھر بھی نماز کے لئے نہیں آتے اور اپنے گھروں میں ہی اپنے کام کاج اور دیگر لہوولعب میں مشغول رہتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے لئے قرآن واحادیث میں کیا تھم ہے؟

المستفتى: انتظاميه كميني، جالند هرشهر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اذان س کرجان بوجه کرنماز میں شرکت نہ کرنے والا جواپی قیام گاہ میں نماز نہیں پڑھتا ہے، تواسے تارک صلوۃ شرعًا فاس ہوجائے ہیں، ان کو اپنی اس کمزوری سے نادم ہوکرتو بہ کرنالا زم ہے۔

عن عبد الله قال: من سره أن يلقي الله عزو جل غدا مسلماً فليحافظ على هؤ لاء الصلوات المكتوبات، حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عزوجل شرع لنبيكم سنن الهدى، ومامنكم إلا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم،

**و تاركها عمداً ، مجانة أي تكاسلاً فاسق**. (در مختار، كتاب الصلاة، زكريا ٢/٥، كراچي ٢/١ ه ٣) **فقطو اللّه سبحا نه وتعالى اعلم** 

الجواب سیحج: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۹ ۱۵/۲۱۶ اه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۹۷ جهادی الاولی ۱۳۱۲ ه (فتوی نمبر:الف۲۵ ۹/۲

#### 440

### تکاح نہ کرنے کی وجہ سے معصیت میں مبتلا اولاد کے گناہ میں والدین شریک ہیں یانہیں؟

سوال [۱۰۲۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہوہ نو جوان لڑکے لڑکیاں جو نکاح کے قابل اوران کی قوت شہوانی شاب پرہے، اوروہ برائی سے بیخنے کی وجہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؛ کیکن ان کے والدین ان کی شاد کی نہیں کررہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں برباد ہورہی ہیں اور طرح طرح کی بیاریوں کے شکار ہورہے ہیں، کیا ان کے گناہوں کے شکار ہورہے ہیں، کیا ان کے گناہوں کا وبال ان کے والدین پر بھی ہوگا یا نہیں؟ جوابے جوان لڑکے، لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر کررہے ہیں۔ جواب سے مطلع فر مائیں عین نوازش ہوگی۔

المستفتى: محمرقاسم غفرله،محلّه كسرول،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: جومال باپ اپنجوان لڑ كے اورلڑ كيول كى شاد يوں ميں تاخير كرر ہے ہيں اور اولا دگناہ اور معصيت ميں مبتلا ہور ہى ہے، ان پر اولا دكى معصيت و گناہ كا و بال پڑے گا اور ماں باپ سخت گنهگار ہوں گے۔ (مستفاد: قادی دار العلوم ۲/۲٪)

عن أبي سعيد، وابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولمد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إنسماً، فإنما إثمه على أبيه. (شعب الإيمان، باب في حقوق الأولاد والأهلين، دارالكتب العلمية يروت ١٦٠٦، وم: ٢٦٦، مشكوة شريف ٢٧١/٢) فقط والترسجان وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمى عفا الترعنه مارجما دي الثانيا ١٩١ه هـ الرجما دي الثانيا ١٩١ه هـ (فتول نم رائد الشار ٢٢١/١١)

### خورحشي

سوال [۱۰۲۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے زہر ملی شی کھالی اور اس نے بعد میں پھھالیں گولیاں کھالیں، جس سے اس کو نیندا آگئ ، پھراس کا چند گھنٹوں میں انتقال ہو گیا۔اب مزید خود کشی کے تھم سے مطلع فرمائیں شریعت مطہرہ میں اس کی مغفرت کے بارے میں کیا تھم ہے؟

المستفتى: محرجنيداناوي

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: زہریلی اشیاء کھانا خود کثی کرنے کے متراد ف ہے، اور خود کثی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس کی مغفرت اور عدم مغفرت کا فیصلہ اللہ کے قبضہ کرنا گناہ کروایات سے ثابت ہوتا ہے کہ مؤمنین اہل ایمان کو اولاً ارتکاب گناہ کی بناء پر عذاب ہوگا، پھرایمان کی وجہ سے خلاصی ہوجائے گی۔

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأبها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدًا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. (مسلم شريف، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.....النسخة الهندية ٢/٢٧، بيت الأفكار رقم: ٩٠١، مسند الدارمي، دار المغني للنشر والتوزيع ٢/٢٥، رقم: ٧٥٠، ف ٢٠٨٠)

إن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون، ثم يخرجون منها و لايخلدون. (فتح الملهم، اشرفيه ديو بند ٢٠٥١) فقط والله سيحا نه وتحالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه هم رذى الحجم ١٣٠٠ه هـ (فتوى نمبر: الف ١٩٨٣/ ١٩٨٥)

## خودکشی اکبرالکبائر میں سے ہے

سوال[۱۱۰۲۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی شخص نے خود کشی کی ، تواس کی جوموت ہوئی تواللہ تعالی نے اس کی موت کا جووقت اس کے مقدر میں لکھ دیاتھا ، اس وقت پر ہوئی یا اس وقت سے پہلے ہوئی ؟

المستفتى: حاجى عبدالرب، جگر كالوني ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قرآن كريم مين الله تعالى كايرارشاد ع:

قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِنَفُسٍ أَنُ تَمُونَ اللَّهِ بِإِذُنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا.

[آل عمران: ٥٤١]

کسی کے لئے خود مرنے کا حق نہیں ہے؛ اس لئے خود کثی اکبر الکبائر میں سے ہے، ہرایک کوموت کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ وفت کا انتظار کرنا لازم ہے، جوخود کشی کرتا ہے، وہ اس وقت کا انتظار نہیں کرتا ہے؛ اس لئے اس کے اوپر خود کشی کا سخت عذاب ہوگا اور کسی کا بیکہنا کہ خود کشی کرنے والا اپنے مقدر سے مقررہ وفت پر مرا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے مقضاء کے خلاف ہے اور کسی کو اپنے اختیار سے مرنے کا حق نہیں ہے، اللہ تعالی کے مقرر کردہ وفت اور اس کا انتظار لازم ہے، اسی لئے خود کشی کی وعید انتہائی سخت انداز میں وارد ہے۔ ملاحظ فرمائے:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأبها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدًا. (مسلم شريف، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه النسخة الهندية ١/٢/، يت الأفكار رقم: ٩٠١)

وقال العلامة الآلوسي: وماكان لنفس ان تموت إلا بإذن الله كتابًا

مؤ جلا أي مؤقتاً بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر، وقيل حكمًا لازمًا، مبرمًا.

(روح المعاني، زكريا ٩/٣)

وقا ل صاحب المظهري وماكان لنفس ان تموت إلا بإذن الله أي إلا بمشيئة الله، و قضائه، أو بإذنه لملك الموت في قبض روحه كتابًا مؤجلا لا يتقدم و لايتأخر . (تـفسيـر مـظهـري، زكريا جديد ٢/٢ ١٥،٥، قديم ٢/٢ ه ١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احقرمجر سلمان منصور يورى غفرله

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه اارر بیج الثانی ۱۳۳۱ھ (فتو کی نمبر:الف۳۹ (۱۰۰۱۵)

### خودنشی کرنے کا گناہ خوداسی بر ہوگا

سوال [ ۱۱۰۲۳]: كيا فرمات بين علمائه دين ومفتيانِ شرع متين مسكه ذيل کے بارے میں: کہاکی لڑکی ایک شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے،اور شای کی کوئی بھی صورت نہیں ہے؛ اس لئے کہ وہ مخص شا دی شدہ ہے ، تواگر وہ منع کردے اوراس کے منع کردینے کی وجہ ہے و ہلڑ کی کسی گناہ میں مبتلا ہوجائے یا خود شی کر لے، تواس لڑ کی کےخود کشی کرنے کا گناہ اس شخص پر ہوگا یانہیں؟

المستفتى: فخرالدين،خضرآ باد، دہلی

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسكوله مين الركى كي خودكشي كا گناه فركوره

شخص پر نہ ہو گا۔قرآن شریف میں ہے۔

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرَىٰ! [النجم:٣٧]

خودکشی کرنا بہت بڑا گناہے۔حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اپنے آپ کوخودکشی

كرنے كے لئے پہاڑے بنچ گرا ياوہ بميشہ جہنم ميں اسى عذاب ميں مبتال رہے گا اور جو ابنے كولوہ كے ذريعہ ابنے كوز بركھا كرم تارہ كا اور جو ابنے كولوہ كے ذريعہ قل كرے ، تواس كے ہاتھ ميں لو ہاديا جا كا اور وہ ابنے پيك كو بار باراس سے چير تارہ گا۔ قل كرے ، تواس كے ہاتھ ميں لو ہاديا جا كا اور وہ ابنے پيك كو بار باراس سے چير تارہ كا۔ عن أبسي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تر دى من جبل، فقتل نفسه، فهو في نار جهنم، يتر دى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسي سمًا فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتو جأبها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. (صحيح البخاري، باب شرب السم والدواء به وہما يخاف منه والخبيث، النسخة الهندية ٢ / ٢٠ ٨، رقم: ٥٥٠ هند ٥٧٧ هن فقط والتّر بيخا نهوتعالی اعلم

کتبه : شبیراحمد قاسی عفاالله عنه ۱۲مرم محرم لحرام ۱۳۱۷ه (فتوی نمبر:الف۲۰۵٫۳۳)

# دا ڑھی منڈ انے اور زنا کرنے میں کونسابڑا گناہ ہے؟

سوال[۱۱۰۲۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ داڑھی مونڈ وانا یاز ناان دونوں میں سے کون ساگناہ زیا دہ بڑا ہے۔ نیز داڑھی مونڈ والے سے تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ آپ برائے کرم وضاحت کے ساتھ جواب تحریفرمائیں۔

المستفتى: زبيرعالم، درٌ هيال

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: دارُهی موندُ نے کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، اور زنا کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، اور زنا کی حرمت اور اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے، اور حدیث میں زناا کبر کبائر میں شار فر مایا ہے۔ قال عبد الله أن تواني حليلة جار الحديث. (صحيح البخاري، باب قول الله تعالىٰ ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، النسخة الهندية ٢/ ٢١، رقم: ٣٦ ٧١، ف: ٧٥ ٣٢، ف ٢٥ ٥٠٠، النسخة صحيح مسلم، باب كون الشرك أقبح الذنوب، وييان أعظمها بعده، النسخة الهندية ١/ ٣٦، يت الأفكار رقم: ٨٦) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰ رس ۱۲۱۷ اده

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰ رزیج الاول ۱۳۱۳ ه (فتو کی نمبر:الف ۲۸ سر۲۷۷)

# ثبوت شرعی کے بغیر تحض الزام لگانے سے جرم ثابت نہیں ہوگا

سوال [۱۱۰۲۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زیدا کیے مسجد میں تقریباً دس سال سے امامت کرتا ہے، اور چندسے سال مسجد مذکورہ میں مدرسہ بھی چلار ہے ہیں، جس میں مقامی و بیرونی طلباء زیر تعلیم ہیں۔

عیدالفطر۱۹۹۳ء سے پہلے کی بات ہے، بکر نے جو مدرسہ کا طالب علم تھا،اپنے استاذ زید پر بیالزام لگایا کہ مجھےاور ایک دوسرے طالب علم کواپنے کمرے میں رات بھر سلا یا اور میرے ساتھ زید نے اغلام بازی کی بکر کے متعلقین نے اس بات کی لوگوں میں خوب تشہیر کی بکر کی باتوں میں آنے والے حضرات سے جو پنج وقتہ نمازی اس مسجد کے نہیں ہیں؛ بلکہ جو عیدین وغیرہ کے نمازی ہیں اور دوسرے محلّہ کے رہنے والے ہیں، بکر کے متعلقین نے کہا بکر صحیح بول رہا ہے، نابالغ بچہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔

اب اگرزید مسجد میں آتا ہے، تو خون خرابہ ہوگا، گولی بھی چل سکتی ہے، زید کو کسی بھی صورت میں مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا ،اس وقت زیدا پنے آبائی وطن میں تھا، زید کوالزام کی خبر نہیں تھی ، جب معلوم ہوا توجمعہ کی نماز پڑھائی اور جمعہ میں کہا جو الزام بکر نے مجھ پرلگا یا ہے، بے بنیاد، جھوٹ غلط ہے، بکر جو کہتا ہے کہ میں زید کے کمرہ میں لیٹا تھا، اور ساتھ میں دوسرالڑ کا بھی تھا، قطعی غلط تھا، کوئی بھی میرے کمرہ میں نہیں سویا ہے۔

اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ صرف الزام ہی سے زید کا مجرم ہونا ثابت ہوجاتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جولوگ بکر کی بات سے زید کی بدنامی کررہے ہیں۔ شریعت میں ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ زید قابل امامت ہے؟

المستفتى: جميل احمر،مسجد سيدصالحه، لين كلكته

باسمه سجانه تعالى

البحسواب و بسالله المتوفیق: بکرکی حمایت میں جولوگ ثبوت شرع کے بغیر زید پر الزام لگا رہے ہیں، اوراس کا افشاء کررہے ہیں، و ہسب شرعاً گنهگار ہول گے، ان سب پرلازم ہے کہ مذکورہ امام صاحب سے معافی ما نگ لیں، ورندایسے لوگ قیامت کے دن بالکل بے سہارا اور مفلسی کی حالت میں اللہ تعالی کے در بار میں پیش کئے جائیں گے، ان کی نماز، روزہ، وغیرہ سب بر بادہو جائیں گے۔

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون؟ ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لادرهم له و لامتاع، فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. (صحيح مسلم، باب تحريم الظلم، النسخة الهندية ٢/ ٣٠٠، بيت الأفكار رقم: ١٨٥١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷۵/۵/۲۷ اه

۲۷ رجما دی الاولی ۱۵ ۱۳۱۵ هه دفته برانی اور به به سوریه

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

(فتؤى نمبر: الف ١٣٠٠/٣٠)

# مشترک لوگوں کے پیسوں کواپنی ضروریات میں صرف کرنا

سوال[۱۱۰۲۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ بکرایک طالب علم ہے، اور وہ غریب گھرانے کا ہے، وہ درسہ ضیاء العلوم میں پڑھتا ہے، بکر کو زید نے بچپاس رو پید دیئے اور کہا کہ ان روپیوں کی مٹھائی لے کر اپنے ساتھیوں کو کھلا دینا اور میرے لئے دعا کرا دینا، تو اگر بکرنے ان روپیوں کو خود خرچ کیا اور ساتھیوں کو کھٹائی نہیں کھلائی؛ لیکن دعا کرا دی، توجوزید کا مقصد تھاوہ ہوگیا، تو کیا بیر و پئے بکر کے لئے جائز ہوں گے یانہیں؟

دوسری بات بیہ کہ اگر بکر کے لئے بیر و پئے جائز نہیں، تو کیا مدرسہ ضیاء العلوم ہی کے طلباء کو کھلائے گایا دوسرے مدرسہ کے طلباء کواگر کھلا دے گا، توحق ادا ہو جائے گایا نہیں؟ المستفتی: وکیل احمد، سیتاپوری، متعلم مدرسہ شاہی مرا دآباد

الجواب وبالله التوفيق: اس روپيه کوبرخودخرج کرليتا ہے اورساتھيوں کو نہيں کھلاتا ہے، تو بکر کی طرف سے سخت خيانت ہے، بکر گنهگا رہوگا اور خائن کی دعا کہاں سے قبول ہوسکتی ہے اورساتھيوں کو کھلانے کی قيد سے بيہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ضياءالعلوم کے طلبہ مراد ہیں؛ ہاں البتہ کھلاتے وقت دوسرے مدرسہ کے بھی ایک آ دھ شریک ہوجائیں ، تو مضا کقہ نہیں۔ بہرحال صاحب خیر نے جوشرطلگائی ہے، اس کے مخالف نہ کرنا چاہئے ، خاص طور پر طالب علم کے لئے اس طرح خیانت کا سلسلہ زہرقاتل ہے۔

المسلمون عند شروطهم. (قواعد الفقة، اشرفي ١٢١، رقم: ٣١٩، صحيح البخاري، باب أجر السمسرة ٣٠٩) فقطوالله بيحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفا الله عنه المجارية ال

ا بواب . احقر محمه سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۸ / ۱۴۱۸ ه

م ۲۳۳ رصفر المظفر ۱۳۱۸ هـ (فتو کانمبر:الف ۵۱۸۲/۳۳)

# کیا دورحاضر کے ما تگنے والوں کو دینااعانت علی الحرام ہے

سوال [۱۰۴۷]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہایک مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہایک مسئلہ بیہ ہے کہ بہت سے مفتیان کرام اور خاص طور پرامام جامع مسجدامر وہہ حضرت مفتی محدعز تا اللہ صاحب دور حاضر کے مانگنے والوں کی مدد کرنے کوحرام بتلاتے ہیں اور بیفرماتے ہیں کہ مانگنے والوں کو دینا اعانت علی الحرام ہے، اور بہت سے صحابیوں اور بزگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ کھانا کھار ہے تھے کہ در واز ہ پر فقیر آگیا، تو وہ کھانا اس فقیر کودیدیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: حضرت مولا ناعزت الله صاحب نے ایسے لوگوں کے ما نگنے کی حرمت بیان کی ہے، جو بلاضرورت ما نگنے کے عادی بن گئے ہیں۔ حدیث میں اس کی مما نعت آئی ہے، جولوگ ما نگنے کے عادی ہیں ان کو ہمیشہ فقرو فاقہ اور محتاجی کی مصیبت کا شکار ہونا پڑتا ہے۔

أبوكبشة الأنماري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شلاثة أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: .....و لا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. (سنن الترمذي، باب ماجاء مثل الدنيا اربعة نفر، النسخة الهندية ٢/٨٥، دارالسلام رقم: ٢٣٢٥، المعجم الكبير للطبراني، دار احياء التراث العربي ٢ ١/٢ ٣٤، رقم: ٥٥٨) فقط والله سجانه وتعالى علم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸/۱/۲۲ اھ

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲رزی قعده ۱۳۲۲ ه (فتو کی نمبر:الف ۸۹۵۳/۳۸

# خوشحال کے لئے دست سوال دراز کرنا

سوال [۱۱۰۲۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں : کہا گروئیطالب علم اچھے خوش حال گھرسے تعلق رکھتا ہو، گھرسے روپیہ نہیں منگا تا ہوا دروہ جس چیز کاکسی سے سوال کرتا ہو، وہ اس کے پاس موجود ہو، تو اس کے لئے یہ لینا اور سوال کرنا کیسا ہے؟

المستفتى: قمرالدين،سهرسه

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورت مذكوره مين سوال كرناطلبا ورغيرطلبكى كي لئے جائز نہيں حرام ہے، ايسے طلب كو گھر سے منگوا نالازم ہے۔ حديث مين آيا ہے كه ايسے حالات مين سوال كرنے والاجہنم كے ككرا پنے لئے جمع كرتا ہے، اگرد ينے والے كو حالت معلوم ہے، تواس پر بھى دينا حرام ہے۔

عن سهل بن الحنظلية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس عن ظهره غنى، فإنما يستكثر من جمر جهنم، قلت: يارسول الله! وما ظهر غنى؟ قال: أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم وما يعشيهم. (شرح معانى الآثار للطحاوي الزيادات، باب المقدار الذي يحرم الصدقة على مالكه، دارالكتب العلمية يروت ٢/٢٠، رقم: ٧٢١، المعجم الكبير للطبراني، دارإحياء التراث العربي ٢/٦، رقم: ٧٢١،

لايحل سؤال قوت يومه لمن له قوت يومه لحديث الطحاوي من سأل الناس عن ظهر غنى فإنه يستكثر من جمر جهنم (وقوله) وينبغي أن يلحق به طالب العلم لاشتغاله عن الكسب بالعلم؛ ولهذا قالوا إن نفقته على أبيه وإن كان صحيحًا مكتسبًا (وقوله) وإذا حرم السؤال عليه إذا ملك

قوت يومه فهل يحرم الإعطاء له إذا علم حاله (إلى قوله) فحكمه في القياس أن يأثم بذلك ؟ لأنه إعانة على الحرام. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب السمصرف، كوئه ٢/ ٢٥٠، زكريا٢/٢٣٧، معارف السنن، اشرفي بكله و ديوبنده /٧٥٧ – ٥/ ٩٥٠، تحت حديث الترمذي من سأل الناس و له ما يغنيه الحديث باب أن الصدقة تو خذ من الأغنياء، و تر د على الفقراء ١/٨٨) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شيراحم قاسمى عفاالله عنه الارجادي الرجادي الله ١٨٤٨ (فق كانم والله ١٨٤٨)

### نوكرانى كوباندي كادرجهد يكرحلال سمجھنا

سوال [۱۱۰۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں : کہ پہلے زمانہ میں جو باندیاں تھیں، کیا وہ جائز تھیں؟ بغیر نکاح کرے، کیا آج کے دور میں باندیاں ہیں یانہیں؟ اگر کوئی شخص نوکرانی کو باندی بنائے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا تھم ہے؟

المهستفتى: محمر حنيف لا ل معجد ، سرائة ترين ، منجل مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

البواب وہاللہ التوفیق: پہلے زمانہ میں جوباندیاں تھیں، وہ اس زمانہ کے جانوروں کے حکم میں تھیں، ان کو جانوروں کی طرح خرید کرلایا جاتا تھا، پھران کواپنی خدمت کے لئے رکھا جاتا تھا اور تمام خدمات کے اندر خرید نے والے آقا کے لئے اس کے ساتھ ہمبستری کرنا بھی واخل تھا اور اس زمانہ میں غلام یاباندی کا وجود پوری روئے زمین میں نہیں ہے؛ بلکہ اس زمانہ میں تمام انسان آزاد ہیں اور جو کسی کے یہاں عور تیں نوکرانی بن کرکام کر رہی ہیں، وہ بھی فی نفسہ آزاد ہیں۔ مالک کے لئے ان کو چھونا بھی جائز نہیں اور ان سے

جسمانی خدمت لیناقطعی طور پرحرام ہے اوران کے ساتھ جماع کرناقطعی طور پر زنا ہے۔ (متفاد:عزیز الفتاوی ارے۴۷)

سَهَادِ. رَيِّ القَّاوِلَ اللهِ تعالىٰ: وَالْـمُـحُصَـنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيُمَانُكُم.

[سورة النساء: ٢٤]

(وحرم نكاح المولى أمته) لأن ملك المتعة ثابت للمولى قبل النكاح، فيلزم إثبات الثابت. (طحطاوي على الدر، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كوئة ٢١/٢)

قال الله تعالى: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَالُولَــــئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. [مؤمنون:٧]

ويدخل فيما وراء ذلك الزنا، واللواط، ومواقعة البهائم، وهذا مما لا خلاف فيه. (روح المعاني، زكريا ١١/١، تحت رقم الآية:٧، من سورة المؤمنون) فقط والدسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۹ ر۴۷ ۱۳۲۱ ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۹رزیج الثانی ۱۴۲۱ هه (فتویل نمبر:الف۲۵۷۵۸)

# بچوں کی سال گر ہ منا نا

سوال [۱۱۰۳۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ بچوں کی سال گرہ منانا کیساہے؟

المستفتى: سيداسحاق، جيلا فى دواخا ندرفعت پوره ،مرا دآباد باسمە سجانەتعالى

الجواب وبالله التوفيق: بچول كى سال كره منانا شرعى تقريب نهيں ہے؛ البتہ

ا گرمنگرات اور مروجہ بدعات سے پاک صاف ہوا ورمحض خوشی میں بلاالتزام دوست واحباب کو

کھانا کھلانا ہے،تواس کی گنجائش ہے۔(مستفاد: فتاوی رشید پیجدیدز کریا ۵۵۴،قدیم ۵۶۸، فتاوی

، رحيميه جديدزكريا• ٢٢٦/ ، كفايت المفتى جديدزكريامطول٢ ر١١٢، قديم ٩ ر٦٥ ) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۲ رائع الثانی ۱۴۱۰ه (فتویل نمبر:الف۲۵/۱۷۸۰)

# مختلف احکام شرعیه کی خلاف ورزی کرنے والی عورت کا حکم

سوال [۱۱۰۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ(۱) مسلمانوں کی جدو جہد سے ایک اسکول کا آغاز ہوا، جس میں لڑ کے لڑکیاں تعلیم پاتے ہیں، اس کی صدر مدرس (پرنیپل Princial) ایک مسلم خاتون ہیں، جن کے طور کریتے اور رہن ہن انگریزی مغربی تہذیب کے ہیں مثلاً سرکے بال کٹوائے ہوئے، بے پر دہ اسکوٹر چلاتی ہوئی اسکول آتی جاتی ہیں۔

ن (۲) یہ خاتون پانچ سال اوراس سے اوپر کی عمر والے نابالغ لڑ کے لڑکیوں پر ظہراور عصر کی نماز بغیر طہارت کالحاظ کئے ہوئے جبراً ادا کرنے کا حکم دیتی ہیں اور نہ پڑھنے پر سز اان بچوں کو دیتی ہیں ۔کیا یہ ٹھیک ہے؟

(۳) پیخاتون خود کھلائٹر رکھتی ہوئی لڑکیوں کوسر پراوڑھنی یادو پٹے پہننالا زم قرار دے کراگر کوئی لڑکی نہ پہن کر آئے تو بطور سز ااسکول سے گھر کوواپس بھیجے دی جاتی ہے۔ کیا ایسی خاتون بچوں پر شرعی قانون نا فذکر سکتی ہے؛ جبکہ خود عمل نہ کرے؟

(۴) ایسی خاتون پر جوخود شری احکام کی خلاف ورزی کرے شریعت کا کیا تھم ہے؟ (۵) ایسی خاتون کوصدر مدرس بنا کرمجلس انتظامیہ نے شرعی ذمہ داری کو کیسے ادا کیا ہے؟ (۲) پیرخاتون حال ہی میں شوہرسے طلاق لے چکی ہے، مگر عدت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے

مدرسه میں حاضری دیتی رہی ہے،عدت نہ پوری کرنے والی مسلمان عورت پر شریعت کا کیا حکم ہے؟

مندرجہ بالاسوال کے بارے میں اسلامی شریعت کی رو سے علماء دین شرع متین کیا فرماتے ہیں؟جواب سے مطلع فرمائیں۔

الىمسىغىةى: محمدغوث، ما راكوئر لائبرىرى اسٹريٹ، جى ئى، مدراس باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱)سرك بالكواناعورتول پرحرام ب اورنا جائز ہے۔(متفاد:امدادالفتاوی۴۸۸۴)

اور بے پرِدہ پھرنا بھی عورتوں پرحرام ہے؛ اس لئے مذکورہ خاتون اپنے اس فعل کی وجہ سے سخت گنهگار ہوگی۔

لقوله تعالىٰ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِا زُواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤُمِنِيُنَ يُدُنِينُ عَلَيْهِنَّ مِنُ جَلَابِيبهِن . [سورة الاحزاب:٥٩]

(۲) کسی کا ذاتی طور پرکسی گناہ میں مبتلا ہوناالگ چیز ہےاوراس گناہ ہے دوسروں کو باز رہنے کی تلقین ایک الگ چیز ہے۔ نیز نیک عمل خود کرنا ایک مستقل نیکی ہے اور دوسروں کو نیک عمل کی ترغیب دینا دوسری الگ نیکی ہے ؛لہذا عورت کا خود گناہ میں مبتلا اور نیک عمل نہ کرناایک مستقل چیز ہے،اس گناہ کا و بال مذکور ہ خاتون پرالگ ہے ہوگا اوراس کا دوسروں کو اس گناہ سے باز رکھنااور نیک کام پریا بندی کراناا لگ سے دوسری چیز ہے،اس کاالگ سے تواب مل سکتا ہے؛اس لئے چھوٹی بچیوں کونماز کی تربیت دینااس کے لئے ممنوع نہ ہوگا، ہاں البتة ساتھ ساتھ وضو کا طریقہ اور اس کی تربیت دینا بہتر ہے۔

عن عمرو بن شعيب عن أبيه،عن جدهٌ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، **وهم ابناء عشر، وفرقو ا بينهم في المضاجع**. (سنن أبي داؤد، باب متى يؤمر الغلام بالصبي، النسخة الهندية ١/٠٧، دار السلام رقم: ٥ ٩٤) (m)عادی بنانے کے لئے پابندی کرا ناباعث ثواب ہے،اورخود عمل نہ کرنے کا گناہ

اس پرالگ ہے ہوتار ہے گا۔

(۴) بہت بڑا گناہ ہےاس کاوبال اس پر ہوگا۔

(۵)معلّمہاوراستانی باشرع ہونی جاہئے مجلس انتظامیہ برِضر وری ہے کہالیمی خاتون

کوایسے گناہ سے بازآنے کی پابندی کرائے اور اگر بازنہ آئے ،تو دوسری اچھی باشرع خاتون

کا انظام کرے تا کہ زیرتعلیم بچیوں پر فاسقہ عورت کا اثر مرتب نہ ہو۔

(۲) مطلقہ عورت پرعدت کے ایام میں گھر سے باہر نکلنا ناجائز ہےاور دوران عدت باہر نکلنے کا الگ سے گنا ہ ہوگا۔

قال الله تعالىٰ: لَا تُخُرِجُوهُنَّ مِنُ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُن. [الطلاق:١] ولا يحوز للمطلقة الرجعية، والمبتوتة الخروج من بيتها ليلاً

**ولانهاراً**. (هداية، بـاب الـعـدة، فـصـل في الـحـداد، اشــرفي ٢٨/٢، مــختصـر القدوري ٨٨ ١)**فقط والتُدسِجا نه وتعالى اعلم** 

کتبه: شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه الجواب صحیح: ۱۹ رر جب المرجب ۱۲ ۱۲ اه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله (فتو کی نمبر:الف ۲۷ ۲۷ ۱۲ ۱۳ اه

مسلم خض کا ہندو کے ساتھ مندرجا نااور جے شری رام کہنا

سوال [۱۱۰۳۲]: کیافرهاتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ علی رضوان عرف منے جو پنجوقتہ نمازی ہیں، داڑھی اور مونچھ سے گریز کرتے ہیں۔
دفتر نگر پنچایت ملیح آباد لکھنؤ میں نوکر ہیں، ساتھ میں سات مسلم ہیں اورآ ٹھ غیر مسلم ہیں، ایک غیر مسلم کیسا تھا جو دھیا مندر گئے ، مندر پہونچ کر رامائن پڑھی، واپس آکر دفتر نگر پنچایت آئے، تو غیر مسلم ساتھیوں نے کہا کہ آپ مندر گئے تھے، اس وجہ سے آپ کا آج سے

علی رضوان نام نہیں؛ بلکہ منے مشراجی ہے، اس نام کوس کرعلی رضوان کوکوئی اعتراض نہیں ہوا؛
بلکہ اس برحامی بھرتے رہے، حدتو یہ کردی کہ علی رضوان صاحب نے خود کھڑے ہوکر ہاتھ
جوڑ کر غیر مسلم کو جے شری رام کہا ، اس پر مسلم بھائی نے جو ساتھ میں ملازمت کرتے ہیں
اعتراض کیا تو علی رضوان ہولے کہ کیا ہوا؟ ہم نے کہدیا پھر مسلم بھائی ہولے کہ اس جملہ کو
کہتے ہوئے آپ کو کیسالگا؟ تو علی رضوان نے کہا یہ جملہ ہم مسجد میں بھی کہہ سکتے ہیں؛ بلکہ یہ
جملہ ٹیلے والی مسجد کھنے میں بھی بول سکتے ہیں، اس کے بعد علی رضوان نے کہا کہ تم کس مسجد
میں ملو گے، تو مسلم بھائی ہولے کہ ہم فلال مسجد میں نماز جمعہ ہونے
کے بعد علی رضوان مسلم بھائی ہولے کہ ہم فلال مسجد میں نماز جمعہ ہونے
کے بعد علی رضوان مسلم بھائی سے بولے کہ ہم نے تین مسجدوں میں آپ کو تلاش کیا، اگر آپ
ملتے تو وہاں پر بھی یہ جملہ بول کے سناتے۔

مندر جانے کے بعد اس طرح کے جملہ علی رضوان کے بولنے پر ساتھ میں ملازت کرنے والے ہند و بھائیوں کوشبہ ہور ہاہے کہ کیسا پنجوقتہ نمازی ہے؟ جب اس کا چرچا دفتر نگر پنچا بت میں ہوا، تو علی رضوان بولے کہ بیتو ہمارا مذاق تھا؛ لہذا بتا ئیس علی رضوان قرآن وحدیث کی روشنی میں کافریا مرتدیافات ہیں؟

المستفتى: طارق شميم، دفتر تكرينجايت، مليح آباد، لكهنؤ

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: سوال نامه میں مذکور شخص علی رضوان کے تمام ذکر کردہ افعال ہندوانہ شعار اور گناہ کبیرہ ہیں۔ اوران کا ارتکاب کرنے والاشخص گناہ گاراور فاسق معلن ہے۔ اور از راہ مذاق واستخفاف ایسے بڑے گناہوں کا ارتکاب اور بھی بڑی جسارت مندی کی بات ہے؛ لہذا ان پر لازم ہے کہ دل کی ندامت و پشیمانی کے ساتھا پنی ان حرکات پر تو بہ واستخفار کریں اور آئندہ اس قسم کے گناہوں سے کمل اجتناب کریں۔ قال عدر شرک لاتعلموا رطانة الأعاجم، و لاتد خلوا علی المشر کین فی

كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. (السنن الكبرى للبيهقى ١٩٣٧) ، (١٩٣٧)

إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم، وبيعهم، وكنائسهم. (الموسوعة الفقهية ٩/١٢)

اتفقوا أن التوبة من جميع المعصية واجبة سواء كانت المعصية صغيرة، أو كبيرة. (شرح النووي٢٥٤/٢)

واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين؛ لقوله تعالى: وتوبوا الله جميعًا أيها المؤمنون. (تفسير القرطي، دار الكتب المصرية القاهرة ٥٠/٥، دار الكتب العلمية يروت ٥٠/٥، تحت رقم الأية: ١٧٥، من سورة النساء) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبراحمة قاسمى عفا الله عنه

منبه. میرا مده ن هامندسه ۵رمحرم الحرام ۱۳۳۱ ه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۲۳۲/۳۹)

### ماتھے پر ٹیکہ لگا نا

سوال [۱۱۰۳۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ ماتھ پرٹیکہ لگا ناغیر مسلم کے قومی شعار ، یا فدہبی امور میں سے ہے، تواگر کسی علاقہ یا صوبہ میں مسلم بھی اسے اپنا لے، توعموم کی وجہ سے بیمن قشبہ بقوم فہونہم سے خارج ہوسکتا ہے؟ اور جوازکی حدمیں داخل ہوسکتا ہے یانہیں؟

نیزاں بات ہے بھی مطلع کریں کہ قومی شعار یاامور مذہبی غیرمسلم میں عموم موجب تخفیف ہے یانہیں؟ یاصرف اول میں موجب تخفیف ہےاور ثانی میں نہیں؟

الممستفتى: عتيق الرحمٰن نا گورى،مدرس دا رالعلوم حسينيها كوله

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ماتح ير يُكدلكانا الرغيرمسلمون كاقو مى شعارب،

تواس کواختیار کرنے والامسلمان من تشبه بقوم فہو منہم کی وعید میں داخل ہو کرفعل حرام کا مرتکب ہوگا اورا گریئیلی کی حد تک ہوگا موجب کفرنہ ہوگا اورا گریئیلی کا ناغیر مسلموں کی عبا دت میں شامل ہے اور مسلمان اس کو جنگی حیلہ وغیرہ کے لئے استعمال نہیں کرتا ہے؛ بلکہ بلاضروت شدیدہ استعمال کرتا ہے، توفعل حرام کے ارتکاب کے ساتھ ساتھ ایمان کے چلے جانے کا بھی خطرہ ہے۔

كما استفيد من عبارة الهندية يكفر بوضع قلنسوة المجوس على رأسه على الصحيح إلا لضرورة دفع الحر و البرد .....خديعة في الحرب و طليعة للمسلمين. (هندية، الباب التاسع، فصل في أحكام المرتدين، زكريا قديم ٢٧٦/٢، حديد ٢٨٧/٢، مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية يروت ٢٨٧/٢، مصري قديم ٢٩٨/١) فقط والشريجا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۷ رر میجالثانی ۱۲۱سه (فتو کی نمبر:الف ۲۸ (۳۱۲۲)



### (۲۲) باب ما يتعلق بالسحر

# جادو براعتاد كرنا

سوال [۱۱۰۳۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ جادو جو دور حاضر میں لوگ کرتے ہیں، اس پراعتماد کرنا جائز ہے یانہیں؟ نیز کسی انسان کوکیا بیاختیارہے کہ وہ کسی بھی انسان کواپنے جادو کے ذریعہ سے مارسکے؟ المستفتی: خیاء الدین، مانپور

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جادو پراس اعتبار سے اعتماد کرنا کہ اس کا اثر ہوتا ہے جائز ہے قر آن کریم میں بھی جادوکاذکر آیاہے؛ چنانچ فرمایا گیا:

وما كفر سليمان؛ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر .[البقره:١٠٣]

اورخود حضور ﷺ پربھی جاد وکیا گیاتھا،اوراس کااثر بھی ہوا۔

عن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى أنه يخيل إليه أنه فعل الشئ ومافعله. (بخاري شريف، الطب، باب السحر، النسخة الهندية ٢ / ٨ ٥٨، رقم: ٥٤١ ٥٠، ف ٢٦٦٥)

جادو کرنا اوراس کے ذریعہ لوگوں کو تکلیف پُہو نچانا اور ہلاک کرنا حرام ہے، رہا یہ مسئلہ کہ جادو کے ذریعہ کسی کا مسئلہ کہ جادو کے ذریعہ کسی کو مارسکتا ہے اوراس کا اختیار بندے کو ہے، تو جاننا چا ہئے کہ اسباب کے درجہ میں دیگر اسباب ظاہریہ مثلاً زہروغیرہ کی طرح اس کا استعمال بھی بھی ہلاکت تک پُہو نچادیتا ہے، جیسا کہ ذہر کا استعمال ہلاکت تک پُہو نچادیتا ہے، کیکن مؤثر حقیقی ہر چیز میں اللہ تعمالی ہے۔

والفاعل للآثار في الحقيقة هوالله عز سلطانه بالإجماع؛ لكن جرت عادته تعالى على خلقها بالأسباب من غير توقف عقلي عليها. (روح المعاني،

ز كريا ٢٦/٨، تحت رقم الآية٧٦، من سورة يو سف) **فقط والتّسبحا نه وتعالى اعلم** 

الجواب سيحيح: كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفااللَّدعنه احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

۲۱/۷/۴۲۱۱۵

۱۱ر جبالر جب۲۹۱ه (فتویل نمبر:الف۲۲۲/۳۴)

### جادوگرہونے کاالزام لگانا

سے ال [۱۱۰۳۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی ہوئی ،ایک بچہ پیدا ہوا ایک سال تین ماہ کے بعد طلا ق بھی ہوگئی،میری طلاق دی ہوئی عورت کے چندرشتہ دارد نیا سے گذر گئے،اٹھارہ سال کی مدت میں درگاہ قاضی پیٹھ کے امام خاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں جا دوگر ہوں، چور ہوں ..... اوران کا کہنا ہیہ ہے کہ میری طرف سے ہی ان کی مطلقہ عورت کے چندرشتہ دار گذر گئے ہیں،اٹھارہ سال کی مدت میں اب مجھ کوکو درگاہ قاضی پیٹیر کے گاؤں والےسب مل کر مار ڈالنا جا ہتے ہیں۔

(۲) میری دوسری شادی بھی ہوگئی ہے،اور سات بچے بھی پیدا ہوئے، ۲رزندہ نيح ہیں، میری دوسری بیوی کے غیر شخص سے تعلقات تھے،اس غیر شخص نے خودکشی کرلی؛ جبکہ دوسری بیوی نے بھی قرآن شریف پکڑ کرفتیم کھالی ہے کہ میں جاد وگرنہیں ہوں، میں چور نہیں ہوتو بھی ان کو بھروسہ ہیں ہے۔

آپ سب علماء دین ان مسکول میں کیا فرماتے ہیں اور ہو سکے تو قطب ابدال ولی کے ذریعہ فیصلہ فرمایئے اوران کا نام بھی لکھدیجئے۔

مجھ کوا مام خان صاحب اور گاؤں والے مل کر مار ڈ النے کا ارادہ کر رہے ہیں ، اگر میں

جاد وگر ہوتا، تو پہلی عورت کو اور دوسری بیوی کوختم کرتا، دونوں زندہ ہیں، میری پہلی عورت کا

ایک بچهاور دوسری بیوی کے چھ بچے ہیں۔

باسمه سجانه تعال

الجواب وبالله التوفيق: جوجادوگرنهين،اس پرجادوگرى كالزام لگانابهت

لے کر بتلا نا دشوارہے؛ البتہ ہم پیغمبر کے امتی ہیں ،ان کے احکام کے تا بع ہیں کسی مسکہ میں بیغمبر ہی کا فیصلہ پیش کر سکتے ہیں ۔فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله

۲۸/۱۰/۲۸ اص

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۸ رشوال المکرّم ۱۴۱۷ هه (فتو کی نمبر:الف۲۳/۳۸ (۵۰۰۲)

جادوكرنايا كرانا

سوال [۱۱۰۳۲]: کیافرماتے ہیں علائے دینِ ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہ آج کل عام طور پر جادو کا کرنا یا کرانا جیسے کسی سے مخالفت ہوجاتی ہے، تووہ

لوگ سامنے والوں کو جادوکرا کرختم کرادیتے ہیں باہر باد کرا دیتے ہیں ،ایسے کرنے والے کے حق میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟

ند کورہ بالاسوال کا مدلل ومفصل جواب سے مطلع فرما ئیں۔امید کہ مزاج گرامی

بخير ہو نگے۔

المهستفةى: عبدالواحد، خادم مدرسها سلاميه فيض العلوم، شيركوك بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الطرح جادوكرنااوركرانا حرام باورگناه كبيره

ہےاور بسااوقات کفروشرک تک پہونچ جاتا ہے۔ (مستفاد:معارف القرآن ار۲۲۳)

قىال الله تىعىالىيى: وَلَكِئَ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوُا يُعَلِّمُوُنَ النَّاسَ السِّحُر . [سورة بقره: ٢٠٣] فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه 2رذى الحجه ۱۳۱۵ ھ (فتو كانمبر: الف۲۹۰/۳۲)

# سفلي مل كرنايا كروانا

سوال [۱۰۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کسی مسلم خاتون کو اپنے شوہر کے بارے میں تحقیقی طور پر یہ معلوم ہوجائے کہ وہ صفلی علم کے ذریعہ سے روحانی علاج کرتا ہے اور کسی بھی انسان پر سحر بھی کر دیتا ہے اور دوسرے سے کروابھی دیتا ہے، تو کیا اس عورت کو اپنے اس شوہر کی زوجیت میں رہنا چاہئے؟ یا اپنی عصمت وعفت اورا بیان واسلام کے تحفظ کے لئے اس سے طلاق کا مطالبہ کرنا چاہئے؟ کتاب وسنت کی روشنی میں جواب دیں۔

المهستفتى: حاجى محمر عمر فت دُا كَثْر مُحْرَقْمِ، كُوْرا تال، كاش پور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سقلیمل کرنا گناه کبیره ہے،اس کی وجہ ہے آدمی فاسق بن جاتا ہے۔قرآن کریم میں بھی سحر وجادو کی شخت مذمت آئی ہے؛ اس لئے اگر کسی نے ایس کئے اگر کسی نے ایس کے اگر کسی نے ایس کے اگر کسی خوب کر کالازم ہے،اگر تو بنہیں کرے گا، تو وہ فاسق شار ہوگا اوراس کے فتق و فجو رکا گناه بیوی پرنہیں ہوگا؛ بلکہ اس گناه کا وبال اسی شخص کے سر ہوگا اوراس کی بیوی کا نکاح اس کے ساتھ بدستور باقی رہے گا، بیوی پر بید لازم نہیں کہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر کے ملیحدگی حاصل کرلے؛ بلکہ کوشش کر کے ان حرکتوں سے اسے باز رکھنے کے اسباب فراہم کئے جائیں؛ ہاں البتہ ان حالات میں اگر دونوں کے درمیان نبھاؤ

ممکن ہیں ہے اور وہ شخص جاد واور سفلی عمل کے کام سے با زنہ آئے تو مجبوری کے تحت ہوی کو

شو ہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے کی گنجائش ہے۔ ۔ لار جہ رویا ساز دے حالات الفاجہ قرید روختان ویلا علیما تیس دہ

و لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة (در مختار) و لا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدودالله فلا بأس أن يتفرقا. (شامي، كتاب الحظر والأباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٩/ ٦١، كراچي ٢٧/٦٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب سيح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله در دروره کتبه: شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ارجما دی الا ولی ۱۳۲۵ ه (فتوی نمبر: الف ۹۲۸ ۲/۳۸ )

### جادوكرواكر دوسرول كوتكليف پہونچانا

سوال [۱۱۰۳۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ آج کل عام طور پر جادو کرنایا کرانا ، جیسے کسی سے مخالفت ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ سامنے والوں کو جادو کرا کے ختم کرادیتے ہیں یعنی کسی سفلی عامل کو رو پیددے کر جادو کرا کے سامنے والے کو ختم کرا دیتے ہیں یا ہر باد کرادیتے ہیں۔ ایسے کرنے والے کے حق میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟

المستفتى: عبدالواحد بجنور

باسمه سجانه تعالى

**البحواب وبالله التوهيق**: السطرح جا دوكرنا كرانا حرام اور گناه كبيره ہے، اوربسااوقات كفرونثرك تك پہو نچ جاتا ہے۔(متفاد:معارفالقرآن ار۲۲۳)

قَـالَ الله تـعـالــيٰ: وَلَـكِــنَّ الشَّـيَـاطِيُنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّـحُر . [سورة بقره:٣٠] فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه.:شبيراحمه قاسى عفاالله عنه سرزى الحجه۱۵۱۵ ه (فتوی نمبر:الف ۳۲۵۷۱۳)

# سحركوساحر برلوثانا

سوال [۱۹۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: که زیدنا می ایک شخص ایک طویل عرصہ سے سحر میں گرفتار ہے، جو بظا ہر کسی بدخواہ کی طرف سے کرایا گیا ہے، جبیسا کہ اس لائن کے ماہرین نے لمبے لمبےع صہ علاج کرنے کے بعد بتایا ہے اور مریض فدکورہ اس وقت بھی ایک ماہرفن کے زیرعلاج ہے، مگر اب اس کے معالی خاص کا کہنا ہے کہ اس سحرکے ختم ہونے کی بظا ہر صرف ایک ہی شکل ہے کہ اس سحرکواسی کی طرف واپس کر دیا جائے ، جس نے یہ کرایا ہے، اگر ایسا کیا جاتا ہے، تو دریافت طلب امریہ ہے کہ آیازید کسی گناہ یا بدعملی کا مرتکب خیال تو نہیں کیا جائے گا؟ محصامید ہے کہ آیے حضرات شفی بخش جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتى: مُحدزيد،ساكن ڈېريسرائے،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: آپ کیلام سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر مسور
کی شفا صرف سحرکوسا حر پرلوٹا دینے میں ہے ، تو اس سلسلہ میں جا نناچا ہے کہ سحر کرنا حرام ہے۔
السحور حرام بلا خلاف بین اُھل العلم، واعتقاد اِباحته کفر. (شامی، باب المرتد، مطلب فی الساحر والزندیق، زکریا ۲۸۱/۳۸۲ - ۳۸۲، کراچی ۶/۲۲)

لیکن اگر جان جانے کا خطرہ ہو، تو اس میں تفصیل ہے ہے کہ اگر کسی شخص معین کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ فلال معین شخص نے سحر کیا ہے، اس کی طرف لوٹا یا جارہا ہے، تو اس شخص معین کے ساحر ہونے پر دوشر عی گواہوں سے ثبوت لازم ہے، اس کے بعدا ولاً اس سے رابطہ قائم کیا جائے کہ معین شخص نہیں؛ بلکہ عمومی انداز سے لاعلی انعین جس نے کیا ہوگا اس پر واپس کیا جارہا ہے، تو دفع مصرت کے لئے اس کی گنجائش ہے۔

و في أحكام القرآن، قلت مقتضى الإطلاق تحريمه، لو تعلم لدفع

المضرر عن المسلمين. وقيل بجوازه لدفع الضرر عنهم وفي موضع آخر وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد الأمرين، أما التميز ما فيه كفر من غير،

وأما لإزالته عمن وقع فيه. (أحكام القرآن للتهانوي ١/٣٤) فقط والسُّر سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه سون بعلادا مریون

۱۳۲۸ر پیج الاول ۱۴۲۰ھ (فتو کی نمبر:الف۲۰۳۳)

سحرکرنے کرانے اور سحر سے پیدا ہوئی بیہوشی کی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم

سوال [ ۲۹۰۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) کسی شخص نے اپنے دوست پرسحر جاد وکرایا، جس کے اثر سے مسحور سحر زدہ کافی زمانہ تک ایک سخت نکلیف بیہوثی کی حالت میں ر ہااور اسی بیہوثی کی حالت میں مسحور نے اپنی بیوی کو طلاق بھی دیدی ، پھر اس مسحور شخص کی مطلقہ بیوی اپنے گھرسے چلی گئ؛ جبکہ بیہ عورت اس کے نکاح میں اکیا ون سالوں سے رہ رہی ہے۔

(۲) ایک دوست اپنے دوست پرسحرجاد وکراتا ہے، جس کی وجہ سے سے سور (سحرز دہ) کافی پریشانیاں اور کیلیفیں اٹھا تا ہے، اور بید وست آئندہ بھی سحر (جادو) کرانے کاعزم رکھتا ہے۔
(۳) ایک شخص اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ میرے دوست کے ساتھ غلط کام کرائے، نہ کرانے کی صورت میں جان سے مارڈ النے اور قبل کرڈ النے کی دھمکیاں دیتا ہے، مجبور أبیہ عورت اپنے شو ہرکے دوست کے ساتھ خود بھی بدفعلی (لواطت) میں مبتلار ہتا ہے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ نمبر ایک صورت میں مسحور (سحرزدہ) شخص کی بیہوثی کی طلاق واقع ہوجائے گی یا نہیں؟ نمبر دوصورت میں ایسے شوہر کے لئے کیا تکم شرع ہے

اور بیوی جو کہ مجبوری کی حالت میں اس عمل بد کو کرار ہی ہے، اس کے لئے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ نمبر تین صورت میں سحر کرانے اور کرنے والے کے لئے کیا حکم شرع ہے؟ آیاالیا شخص اسلام سے خارج تو نہیں؟ نیزایشے خص کوکوئی سزادی جاسکتی ہے یا نہیں؟ مفصل مدل مع حوالہ کتب وائمہ اربعہ کامفتی بہ موقف تحریر فرمائیں۔

المستفتى: منورعلى، تندواله، ياكتان

### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: (۱) اگر واقعی الیی بے ہوتی ہے کہ ہوتی آنے بعد یا دنہیں ہے کہ بوتی ہے کہ ہوتی آنے بعد یا دنہیں ہے کہ بہوتی کی حالت میں دی گئ طلاق یاد طلاق واقع نہیں ہوئی ، نکاح بدستور باقی رہتا ہے اور اگر بیہوتی کی حالت میں دی گئ طلاق یاد ہے، تو ایسی طلاق معتبر ہوا کرتی ہے۔ اب سائل خود فیصلہ کرے کہ کوسیشکل پیش آئی تھی ، اس کے مطابق عمل کرے۔

والذي يظهرلي أن كلا من المدهوش، والغضبان لا يلزم فيه، أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول (وقوله) بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع. (شامي، كتاب الطلاق، مطلب في طلاق المدهوش، زكريا ٤٥٢/٤، كراچي ٢٤٤/٠، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/٢٩)

(۲) جو شخص اپنی بیوی کو بد کاری پرزبردستی کرتا ہے ، وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہے اور ایسے شخص کو حدیث میں بدرترین شم کا دیو ش کہا گیا ،اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔

عن عمار بن ياسر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا: الديوث من الرجال، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر، فقالوا: يا رسول الله! أما مدمن الخمر؟ فقد عرفناه، فما الديوث من الرجال؟ قال: الذي لايبالي من دخل على أهله. (شعب الإيمان، باب في الغيره واعذاء، دار الكتب العلمية يروت ٢/٢/٤، رقم: ١٠٨٠٠)

رئیس المنافقین عبد الله بن أبی بن سلول اپنی دو باندیوں کو بدکاری پر مجبور کرتا تھا، حضرت معاذہ اور حضرت امیمہان دونوں نے حضرت سید الکونین علیہ السلام سے شکایت فرمائی تو الله تعالی نے آیت کریمہ

وَلَا تُكُرِهُوا فَتَيَاتِكُم عَلَى الْبِغَآءِ إِنُ اَرَدُنَ تَحَصُّنًا لِتَبُتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا. [سورة نور:٣٣] نازل فرمائي

لیکن بیوی کوچا ہے کہ ایسے شوہر سے طلاق حاصل کر کے الگ ہوجائے اور اگر طلاق نہد ہے، تو قاضی شرعی یا شرعی پنچایت کے ذریعہ طلاق حاصل کرلے، اگر بیوی علیحدگی کی کوشش نہ کرے، تو خودوہ بھی گناہ میں شامل ہوجائے گی۔ نیز مسلمانوں کوچا ہے کہ اس کواس حرکت سے بازر کھیں، ورنہ اس سے بائیکاٹ کرلیں۔

قال الله تعالىٰ: وَلَا تَـرُكَـنُـوُا اِلَـى الَّـذِيُـنَ ظَلَـمُـوُا فَتَمَسَّكُمُ النَّـارُ. [هود: ١١٣]

(۳) سحر کرنے اور کرانے والے دونوں گناہ عظیم کے مرتکب ہیں، ایباشخص اسلامی حکومت میں واجب افقال ہے، اگر جائز سمجھتا ہے، تو کفر کا خطرہ ہے، تجدیدا بمان لازم موجائے گا۔

السحر حرام بلاخلاف بين أهل العلم واعتقاد إباحته كفر وعن أصحابنا و مالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه و فعله سواء اعتقد الحرمة، أو لا ويقتل. (شامي، باب المرتد، مطلب في الساحر والزنديق، زكريا ٢٨١/٣٨-٢٨٨، كراچي ٤/٠٤٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۲رار۱۹۲۵ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۲ رمحرم الحرام ۱۴۲۵ هه (فتوی نمبر:الف ۸۲۰۹٫۳۷)



# (٢٣) باب الشعر والغناء

# شعروشاعري كاحكم

سوال[۱۱۹ ۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے

بارے میں: که کیا شعروشا عری مطلقاً حرام ہے یاجا ئز؟ اور و ما علمناہ الشعر و ماینبغی له کا شان نزول واضح فر مادیں۔

المستفتى: محمد رضوان راجه غالب پور،مرا دآباد باسمه سجانه تعالي

### الجواب وبالله التوفيق: اشعار دوطرح كروتي بين:

(۱) وہ اشعار جن میں دینی اوراصلاحی مضامین ہوتے ہیں ، ان کے ساتھ شیطان کا تعلق نہیں ہے،اس طرح کےاشعار کہنا جائز اور درست ہے۔

(۲) وہ اشعار جن میں دنیاوی مضامین لیعنی کسی کے خلاف ہواور کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی کر کے آسانوں تک پہونچادینایا مردوعورت کے درمیان عشق ومحبت پیدا کرنے والے مضامین کے اشعار کہنا ایسے تمام اشعار شیاطین کے کلام میں شامل ہیں ؟ اس لئے ایسے اشعار کہنا ناجا ئز ہے اور اس طرح کے اشعار پڑھنا گمراہی کا سبب ہے اور اس قتم کے اشعار سے شوق رکھنے والے شعراء کے بارے میں قرآن میں مذمت کی گئی ہے۔

قال الله تعالىٰ: وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الُغَاوُوُنَ. (شعراء:٤ ٢٢، انوار نبوت٥ ٥١،

المعجم الكبير، دار إحياء التراث العربي٨/٧٠، رقم:٦ ٧٨٣)

کفار ودشمنان اسلام نے قرآن کریم کے بارے میں بیافو اہیں اڑانی شروع کردی

تھیں کہ قر آن کریم محض ایک شعروشاعری ہےاور پچھلے پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں،تواللہ تبارک وتعالی نے سورہ کیلین کی اس آیت کریمہ

وَمَا عَلَّمُنَاهُ الشِّعُرَ وَمَا يَنْبَغِيُ لَهُ. [يس: ٦٩]

کے ذریعہ سے صاف واضح فرمادیا کہ ہم نے محمہ ﷺ کوشعر وشاعری نہیں سکھلائی اور نہ ہی قرآن کریم میں کوئی بات شاعرانہ ہے؛ بلکہ خالق کا کنات کا کلام ہے، یہی اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے اور اس بارے میں کتابوں میں تفصیل دیکھ لیں۔ (متفاد: معارف القرآن ۷/۷-۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۸ رشوال ۱۳۲۵ ه (فتو کی نمبر:الف ۸۵۸۳/۳۷)

# قوالى كاشرعي حكم

سوال [۱۰۴۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مزارات پر ہونے والی قوالیوں کو بہت سے علماء جائز قرار دیتے ہیں باو جود کہ ان کے ساتھ سنگیت بھی ہوتا ہے اور بہت سے علماء اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں ،اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ کہاں تک صحح ہے؟ نیز فلمی گانے اور ڈھول دھما کہ کے ساتھ ہونے والی قوالیاں دونوں کا حکم ایک ہی ہے؟ یا ایسی قوالیوں کا کوئی استثناء ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئلہ کی وضاحت فرمائیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: مزارات پرہونے والی توالیاں ناجائز و گناه کاعمل ہیں، ان کو جائز کہنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے، فلمی گانے اور مروجہ قوالی دونوں کا حکم کیسال ہے، دونوں ناجائز اور معصیت ہیں۔ (مستفاد: فتاوی محمود بیقدیم کے ۱۲۸۱ ۵۵، جدید ڈابھیل ۲۲۸۸۲۲)

السماع والقول والرقص الذي يفعله المتصوفة في زمانناحرام الايجوز القصد إليه والجلوس عليه، وهو والغناء، والمزامير سواء. (هندية، الباب السابع عشر في الفناء ......زكريا قديم ٥/٥، حديد ٥/٥، ١، شامي، كراچي ٣٤٩/٦، زكريا ٥٠٣/٩)

سئل الحلواني عمن سموا أنفسهم بالصوفية، فاحتصوا بنوع لبسة، واشتغلوا باللهو، والرقص، وادعوا لأنفسهم منزلة، فقال: افتروا على الله كذبًا. الفتاوى التاتار خانية، زكريا ١٨٧/١٨، رقم: ١٨٤٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه الجواب سجح: الجواب على عاار جب ١٨٧ اله احترام على المرجب ١٨٥ اله احترام على المرجب ١٨٥ اله احترام المرجب ١٨٥ اله اله المرجب ١٨٥ اله اله المرجب ١٨٥ اله اله المرجب ١٨٥ المرجب ١٨٥ المرجب ١٨٥ المرجب ١٨٥ المرجب ١٨٥ اله المرجب ١٨٥ الم

### حضرت خواجها جميري كي جانب قوالي كي نسبت

سوال [۱۱۰ ۲۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عوام میں مشہور ہے کہ حضرت خواجہ اجمیر گ نے اور ان کے سلسلہ کے بہت سے ہزرگوں نے قوالی سنی ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ حضرت تھا نوگ نے بھی آوالی سنی ہے، ان نقل فر مایا ہے، جس سے ثابت ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدینؓ نے بھی قوالی سنی ہے، ان واقعات کے سلسلے میں ہمارے اکا ہرین کی کیارائے ہے؟

المستفتى: عبدالعزيز،برتن بازار،شا بى مىجدمرا دآباد باسمە سجانەتعالى

الجواب و بالله التوهنيق: حضرت خواجه اجميريٌّ كى طرف اس كى نسبت صحيح سند كے ساتھ ثابت نہيں ہے، اگر فی الواقع صحیح بھی ہے، تو وہ امام غزالیٌ كی شرطوں كے ساتھ موگا۔ حضرت شاہ ولی الله محدث دہلویؓ نے تنهیمات الہید میں ، علامہ شامی نے تنقیح الفتاوی

الحامدية/ ٣٥٥/ مين اورعلامه علاءالدين حصكفيَّ نے سكب الانهر مين ممنوع لكھاہے۔ عبارت حصكفي ملاحظہ فر مائے:

لا أصل له في الدين زاد في الجوهرة، وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد و الجلوس إليه ومن قبلهم لم يفعل كذلك. (شامي، كتاب الحظرو الإباحة، قبيل فصل في اللبس، زكريا ٩/٣٠٥، كراچي،٣٤٩/٦، هكذا في الهندية، زكريا قديم ٥/٥، حديده/٤٠)

لینی قوالی کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ (مستفاد: فاوی محمودیدار ۱۲۰۰)

، اگرخواجہ نظام الدینؑ کی طرف اس کی نسبت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، تو وہ اما م غزا گئ کی شرط کے مطابق ہے۔ فقط واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱ رزیج الاول ۱۳۰۸ هه (فتو کانمبر:الف۲۰۸٫۲۳)

# مروجة قوالى اوركيميائے سعادت كى شرائط

سے ال [۱۰۴۴]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ حضرت اما م غزالیؓ نے کیمیائے سعادت میں شرطیں تحریر فرمائی ہیں کہ ان شرطوں کے ساتھ قوالی سننا جائز ہے۔ یہ کہاں تک درست ہے؛ جبکہ حدیث شریف میں گانے کی ممانعت ہے۔

المهستفتى: عبدالعزيز، بزارشا ہى مسجد،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: كيميائ سعادت ميں جوشرطيں ہيں، وهمروجة توالى ميں كسى حد تكنہيں ہوتى ہيں ۔خود كيميائ سعادت ميں يہى منقول ہے كه سن کرا گر وجداور دنیا و مافیها سے منحرف ہو کرسیر فی اللّٰد میں استغراق کی کیفیت نہیں ... تی بید : تازین : "تا

ہوتی ہے،تو سنناز ہرقاتل ہے۔

وہر کرادردل دوسی باطل بودساغ زہرقاتل اوبود وبروئے حرام باشد (وقولہ) نزدیک وے در دل جزشتمخلوق صورت نہ بند دواگر عشق خالق صورت بند دو بنابر خیال تھیے باطل بود

بایں سبب گوید کہ ساع یابازے بودیا ازعشق مخلوقے وایں ہر دودردین مذموم است۔

کیمیائے سعادت ۲۱۸ راور اہل اللہ کے علاوہ کسی کوسیر فی اللہ کا درجہ حاصل نہیں ہے

اورحدیث شریف کامصداق بھی یہی ہے؛اس لئے ناجائز ہی ہے۔فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۸ رر بیج الاول ۴۰۸ ه (فتوی نمبر:الف ۲۰۶۸ ۲۲)

# ساع كاجواز اورسيرت فخرالعارفين "نا مي كتاب كاحكم

سوال[۱۱۰۴۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ مولانا عبد الحی حیات گامی کی کتاب سیرت فخر العارفین ۱۷۵۸ پر آپ نے مندرجہ ذیل عبارت نقل کر کے جواز ساع کاعنوان قائم کیا ہے۔

وهذا يفيد آلة اللهو ليست محرمة لعينها؛ بل لقصد اللهو منها، إمامن سامعها، أو من المشتغل بها وبه تشعر الإضافة ألا ترى أن ضرب تلك الآلة بعينها حل تارة وحرم أخرى باختلاف النية بسماعها والأمور بمقاصدها و فيه دليل لساداتنا الصوفية الذين يقصدون أمورًا هم أعلم بها فلا يبادرا لمعترض بالإنكاركي لا يحرم بركتهم، فإنهم السادة الأخيار أمدنا الله تعالى بامداداتهم وأعاد علينامن صالح دعواتهم وبركاتهم. (در المختار ٥/٣٤٣)

الف: سیرت فخرالعارفین اورصاحب کتاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

ب:اگریه عبارت شامی کی ہے، تو واضح اور مفصل مطلب کیا ہوگا؟

المستفتى: مجمرعباس تهيم يورى، مدر سه صراط متنقيم كهيرى

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: فخرالعارفين نامى كتاب تلاش بسيارك باوجود

دستیاب نہیں ہوئی؛اس لئے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا؛ البتہ جوعر بی عبارت آپ نے نقل کی ہے، وہ شامی، کتاب الحظر والاباحة ، قبیل فصل فی اللبس ، کراچی ، ۲ ، ۳۵۰ ، زکریا

9ر۵+ ۵رمیں موجود ہے۔

علامه شامی کی بات حدیث نبوی ﷺ۔

استماع صوت الملاهي معصية والجلوس عليها فسق. الحديث

(در مختار، كتاب الحظر والإباحة، زكريا ٤/٩، كراچي ٤٩/٦، الفتاوي

التارتارخانية، زكريا ١٨٩/١٨، رقم:٢٦٤٦)

کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہوگی ،اس کو جمت شرعی قرار دینا جائز نہ ہوگا۔

نيست حجت قول وفعل هيج پير

قول حق را فعل احمد را گبیر

الجواب صحيح: كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

احقرمجر سلمان منصور يورى غفرله اا رربیج الاول ۱۵ ۱۳۱۵ ھ

( فتوی نمبر:الف ۳۹۰۲/۳۱) اار۳۱۵/۳/۱۱

# غزل ونعت کو گانے کی آواز میں پڑھنا

سے ال [۲۶ ۱۰]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے

بارے میں: کیغزل یانعت کوگانے کی آواز میں پڑھنا کیساہے؟

المستفتى: محما بوصديق،٢٢٠ پرگنه بنگال، متعلم مدرسه شابى

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اشعارنعت وغيره كان كي آواز مي پرهناغير

مناسب چیزہ،اس سے بچناجاہے۔

عن أبي سعيد الخدري، قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسلم بالعرج إذ عرض شاعرينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خنوا الشيطان، أو امسكوا الشيطان؛ لأن يمتلئ جوف رجل قيحًا خيرله من أن يمتلي شعرًا. (صحيح مسلم، الشعر، النسخة الهندية ٢٢٠/، بيت الأفكار، رقم: ٢٢٥٩) وما نقل أنه عليه السلام سمع الشعر لم يدل على إباحة الغناء.

(شامي، كتاب الحظرو الإباحة، قبيل فصل في اللبس، زكريا ٩ / ٥ ، كراچي ٣٤٩/٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۲ را ۱۳۲۲ ۱۵ کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۲ رمحرم الحرام ۱۲۲۱ هه (فتو کی نمبر:الف ۵۰۳۳/۳۵ )

### قوالي پا گا ناسننا

سوال[۱۱۰۴]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ قوالی سننایا گانا جائز ہے یانہیں؟ سننے میں ریڈیو،ٹیپ ریکارڈ، یا زبانی سب کا ایک حکم ہے یاالگ الگ؟

المهستفتى : عبدالعزيز،با زارشا ہىمسجد،مرا دآباد باسمەسجانەتعالى

الجواب و بالله التوهيق: قوالى سننااورگانادونوں ناجائز ہیں، اسی طرح شیپ ریکارڈ اور زبانی سب کا حکم برابر ہے، جو چیز زبانی سننا ناجائز ہے، وہ ٹیپ ریکارڈ وغیرہ میں بھی ناجائز ہے۔ (متقاد: کفایت المفتی ۹ ر۱۸۳۷، جدیدزکریامطول ۱۲۳۳)

عن جابر بن عبد الله كل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. (شعب الإيمان، باب حفظ اللسان، دار الكتب العلمية بيروت ٤/٩/٤، رقم: ٥١٠٠) فقط والتدسيحا نه وتعالى اعلم كتبهه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۸ ربیج الاول ۴۰۸ اهه (فتوکی نمبر:الف۳۲/۲۰۲)

# قوالی کروانے کا حکم

سوال [۴۸ ما]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہاس عالم کےاندر ثواب کی نیت سے قوالی کرنایا قوالی کروانا پاسنناکسی حدتک جائز ہے یا نہیں؟جو ہر جگہ عام طور پر رائج ہور ہی ہے یا بے کار کمائی کاروپیاس میں لگا نادرست ہے یا نہیں؟

المستفتى: محدمعصوم قاسمى ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قوالى كرناكرواناا ورسنناجسياكة جكلرائج ہے، قطعاً جائز نہیں ہے اور شریعت میں اس کی کوئی اصل موجو زہیں ہے؛ لہذا ایسے ناجائز کا م سے نواب کی کوئی امیز ہیں کی جاسکتی۔

لا أصل له في الدين زاد في الجوهرة، وما يفعله متصوفة زماننا حرام لايجوز القصدوالجلوس إليه ومن قبلهم لم يفعل كذلك. (سكب الأنهر على محمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات، دارالكتب العلميه ييسروت ۱۹/۶ ۲-۲۲۰، مسصري قسليم۲/۱ ۵۱، هندية، زكريسا قديم ٥/٥٣، جدیده/۲۰۶، شامی، زکریا ۹/۹،۰، کراچی ۹/۲ ۳۶)

واستماع ضرب الدف، والمزمار وغير ذلك حرام. (شامي،

كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٩ /٦٦ ٥، كراچي ٦/٥٩٣)

نیز قوالی میں روپیدلگا نابھی تعاون علی المعصیت کی بنا پر جائز نہیں ہے۔

قــال الله تعالىٰ: وَلَا تَـعَاوَ نُوُا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ . [مائده: ٢] فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۷۱، ۲۰۱۵ ۱۹۷۰

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۲رشعبان المعظم ۱۳۲۱ هه (فتویل نمبر:الف ۲۸۹۰/۳۵)

# مزاروں پرعورتوں کا جانا،قوالیاںاورفخش باہے گانے کروا نا

سوال[۱۱۰۴۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ مزاروں پرعورتوں کا جانا، چا در چڑھانا، قوالیاں اور فخش باج گانے کروانا کیسا ہے؟ کیا کہیں سے ثابت ہے؟

المستفتى: جسيراحمه،مرسموں گڈ ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: مزاروں پرصرف قر آن کریم کی تلاوت وغیرہ البواب وبالله التوفیق: مزاروں پرصرف قر آن کریم کی تلاوت وغیرہ سے ایسال ثواب اور اہل قبور کود کی کرعبرت حاصل کرنے کے لئے جانے کی اجازت ہے اورعور توں کا اس کام کے لئے بھی نہ جانا بہتر ہے، اور سوال نامہ میں درج شدہ خرافات واہیات سب نا جائزا ورحرام ہیں۔

ان السملاهي كلها حرام، ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر، قال ابن مسعودٌ: صوت اللهوو الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات وفي البزازية: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه

حرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر. (در مختار، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس، زكريا ٢/٩،٥، كراچي ٣٩٤٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمى عفاالله عنه الجواب سيحج: الجواب تعديم عفاالله عنه ١١٨٤٥ الماري عفرله المرقم علمان منصور يورى غفرله (فتو كانم مراكف ١٤٥٩٥)

### ناچنا گانا، ڈھول بجانا

سوال[ ۱۱۰۵۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ شا دی کی ہررات میں نا چناوگا نا اور ڈھول وغیرہ پیٹینا کہاں تک صحیح ہے؟ ان سب باتوں کو شامل کر کے لڑکے ولڑکی کے زکاح میں کوئی خرابی تو نہیں آتی ؟ برائے کرم اس کا جواب فتو گی کی شکل میں عنایت فرما دیں۔ شکریہ

الممستفتى: محمدُنو شددُ بدوالے،اسلام نگرگلی-۳راصالت پورہ ،مرا دآباد باسمه سجانه تعالی

البعواب وبالله التوفیق: لڑ کے اورلڑی کے نکاح میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے؛ البتہ بیسب افعال ناجا ئز اور حرام ہیں؛ اس لئے ان افعال کے ارتکاب کرنے والے اور الطف اندوز ہونے والے سب کے سب سخت گنه کار ہوں گے۔

است.ماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر. (درمختار، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس، زكريا والتلذذ بها كفر. (درمختار، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس، زكريا ٥٠٤/٩، رقم: ٢٨٤٦٦،

هندية، زكريا قديم ٢/٥ ٣٥، جديد ٤٠٦/٥) فقط والتسبحانه وتعالى اعلم الجواب صحيح: احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله ש*יאוואו*פ

كتبه:شبيراحرقاسمي عفاالله عنه ٣ رر بيجالثاني اامها ھ (فتو ي نمبر:الف٢٦/٢١٨)

### ریڈیویرگا ناسننا

سے ال[۱۵۰۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ جموں ریڑ یواٹٹیشن پر جوعورتیں یانچ بچےشا م گیت گاتی ہیںاوروہ سب عورتیں مسلمان ہیں،اس بارے میں قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ المستفتى: عبدالمجيد، تشميري

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ندبب اسلام مين گانا، بجانا اور گيت گانا اورريديو ہے گانے وغیرہ سننا بھی ناجائز اورممنوع ہے۔ نیز ان چیزوں کاارتکاب اگرعورت کرنے لگے، یا عور توں کے گیتوں کوریڈیو وغیرہ سے مرد سننے لگیں ، تو اور بھی بے حیائی کی بات ہے، ان سب سے احر از لازمی ہے۔

عن جابر بن عبد اللهُّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. (شعب الإيمان، باب حفظ اللسان، دار الكتب العلمية بيروت ٤ /٩ ٢٧، رقم: ٥١٠٠)

عن ابن مسعودٌّ: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.

(كنز العمال ١٥/٥٩، رقم: ٢٥٦٥١)

قـال: إن الملاهي كلها حرام. قال ابن مسعودٌ، صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات .....وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر. (درمنحتار، كتاب المحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس، زكريا ٩٠٤/٩،٥،

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸۸/۲۱ه كتبه : شبيراحمر قاسى عفاالله عنه ۲ارشعبان المعظم ۱۳۱۷ه (فتوی نمبر:الف۲۲۰/۲۸۷

كراچي٦/٦ع) فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم



# (۲۴) باب جھوٹ،غیبت، چوری وغیرہ کا بیان

### حجوب بولنا

سوال[۱۱۰۵۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ میں ایک دوکان پر کام کرتا تھا، وہاں پر مجھ سے ایک چوری ہوگئی اور وہ چوری کیڑی گئی اور میں مالک دوکان سے بیہ کہہ بیٹھا میں با وضو کلام پاک اٹھا کر کہ سکتا ہوں کہ بیچوری میں نے ہیں کی ہے، بیٹ برٹا گناہ ہوگیا ہے، اور میں بہت پریشان چل رہا ہوں۔
میں نے ہیں کی ہے، بیٹ مجھ سے بہت برٹا گناہ ہوگیا ہے، اور میں بہت پریشان چل رہا ہوں۔
المستفتی: مرت شین، جامع مجد، مراد آباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جمود ادر چوری سے خالص دل سے قبہ کرلیں ادر چوری کا سامان مالک کوواپس کردیں اور مالک سے معذرت خواہی کرلیں۔

قال الله تعالى: إنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السُّوُءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنُ قَرِيبٍ فَأُولَـــئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. [سورة النساء: ١٧]

إن أخذه من غير عقد لم يملكه ويجب عليه أن يرده على مالكه، ان وجد الممالك. (بذل المحهود، باب فرض الوضوء، حديد دار البشائر الإسلامية بيروت ١/٩٥١، قديم هندي ١/٣٥، ايضاح النوادر ١/١،) فقط والترسبحان وتعالى اعلم كتبه: شبيراح قاسمي عفا التدعنه كتبه شبيراح قاسمي عفا التدعنه 1/٩٥ ولا الحجم ١٩١٥ هـ (فق ئ نمبر الف٢٥٢ الحجم ١٤١٥)

# جھوٹے کی پہچان کیاہے؟

سوال [۱۱۰۵۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ جھوٹے کی بہجپان حدیث پاک کی روشنی میں کیاہے؟ باسمہ ہجانہ تعالی

الجواب و بالله التوفيق: حجوٹے کی پہچان حدیث پاک میں یوں بیان فرمائی ہے کہ ہرسنی سنائی باتوں کو بیان کیا کرےاور تحقیق کا اہتمام نہ کرے۔

عن حفص بن عاصم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالممرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمعه. الحديث (مسلم شريف، مقدمه ١/٨، دارالسلام رقم: ٥، سنس أبي داؤد،الادب، باب التشديد في الكذب، النسخة الهندية ١/٢ ، دارالسلام رقم: ٩٩١، مسند البزار، مكتبة العلوم والحكم يروت ١/٠٠، رقم: ١٠٨، مشكوة شريف ١/٨١) فقط والترسيحان وتعالى اعلم

کتبه شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۱ رجما دی الثانیه ۱۴۱۱ه (فتو کی نمبر:الف ۲۲۲۹٫۲۲)

# دوسرے کی بیوی سے زنا کرنااوراس کے شوہر کے سامنے جھوٹی قتم کھانا

سے ال [۱۰۵۴]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ فرمان اور شیم دونوں دوست ہیں ، ایک دن فرمان شیم کی بیوی کے پاس تنہائی میں گیا اور اس سے زنا بھی کرلیا ، اس کے پچھ دیر بعد شیم اپنی بیوی کے پاس آگیا ، اس نے فرمان کواپنی بیوی کے پاس پاکرزنا کا شک کیا ، تو فرمان نے جھوٹ بولتے ہوئے منع کیا کہ ایسا پچھنہیں ہوا ہے ، پھر شیم نے زور دے کر فرمان سے قسم کھانے کو کہا اور بیر الفاظ (A+A)

کہلوائے کہا گرمیں نے کوئی غلط کام کیا ہو، تواہمان سےخارج ہوجا وَ نگا،فر مان نے وضوکیا اور قرآن ہاتھ میں لے کریہ الفاظ ا دا کیے، فر مان اگریشتم نہ کھا تا تو لڑکی کوطلاق ہوجاتی ؛ اس لئے مجبورًا ایسی قشم کھالی۔

اب دریافت بیکرنا ہے کہاس طرح قتم کھالینے سے کیا ایمان باقی بچا،یانہیں؟اب کیا کرنا چاہئے جس سے بیرگناہ معاف ہوجائے؟ شرعی حکم تحریر فرمادیں۔ (۲)قتم کا کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گایانہیں؟

الممستفتى: فرمان اصالت بوره ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فيق: فر مان سے بڑے بڑے دوگناه صا در ہوئ:

(۱) اس نے نیم کی بیوی کے ساتھ اپنام نھ کالاکر کے ظیم ترین گناه کالرتکاب کیا، اگر اسلامی حکومت ہوتی ، تو اس کے او پر حد زنا جاری ہوتی اور ہندوستان ؛ چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے ؛ اس لئے اس پر بچی تو بہ کر نالا زم ہے اور نیم کی بیوی پر بھی بچی تو بدلازم ہے۔

(۲) اس نے دوسراعظیم گناہ یہ کیا ہے کہ اس نے جھوٹی قتم کھائی اور جھوٹی قتم کا کفارہ نہیں ہوتا، اس کو بمین غموس کہتے ہیں اور زمانہ ماضی کی جھوٹی قتم کی وجہ سے بچی تو بدلا زم ہے۔

عن عبد الله بن عمر و من النبی صلی الله علیه و سلم قال: الکبائر عن عبد الله بو عقوق الو الدین، و قتل النفس، و الیمین الغموس. (صحیح البخاری، کتاب الأیمان و النذور، باب الیمین الغموس ، والیمین الغموس. (صحیح سنن الترمذی، أبواب التفسیر، من سورة النساء، النسخة الهندية ۲۱۲۱، دارالسلام رقم: ۲۰ ۳، اعلاء السنن، دار الکتب العلمية بيروت ۲۱/ ۳، کراچي ۲۲۱، ۲۵۲۱) درقم: مین الدیکون بمیناً.

وهي ثلاث غموس وهي حلفه على أمر ماض، أو حال كذباً عمدًا

(البحرالرائق، كتاب الأيمان، كوئته ٢٨٦/٤، زكريا ٤٨٢/٤)

وحكمها الإثم و لا كفارة فيها إلا التوبة. (ملتقي الأبحر، دارالكتب العلمية بيروت / ٥٩ ٢) فقط والله سبحا ندوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۵مرو ۱۸۳۳۱مه

كتبه : شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۵ارشوال المكرّ م ۱۴۳۳ه ه (فتو ئ نمبر:الف ۹۲/۳۹)

# بياري كي جھوڻي سندد كھا كررخصت لينے اور تنخواہ كاحكم

سوال [۱۹۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بند ۂ ناچیز کوصورت مسئولہ میں مندرجہ ذیل کچھ خلجان ہے، دفع فر مائیں کہ ایک دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا آ دمی کسی سرکاری دفتر میں ملازم ہے، مثلاً اس کے پاس کل ۲۰ ریوم کی رخصت اتفاقیہ باقی رہ گئی ہے اور اس کے پاس دوماہ کی رخصت اتفاقیہ باقی رہ گئی ہے اور اس کے پاس دوماہ کی رخصت بیاری کی ہے۔

پہلی میں ہوتا ہے۔ اور باقی ایک ماہ کی جبکہ وہ خود اچھا ہے، بیاری کا ڈاکٹری سرٹیفکٹ جھوٹا ورخصت اتفاقیہ کی درخواست پیش کردے اور باقی ایک ماہ کی جبکہ وہ خود اچھا ہے، بیاری کا ڈاکٹری سرٹیفکٹ جھوٹا ادارہ میں پیش کردے، ظاہر ہے کہ ادارہ میں ابھی اسکی رخصت بیاری موجود ہے، اور اس نے جھوٹی ڈاکٹری سندپیش کی ؛ اس لئے ادارہ والے اس سند کی وجہ سے نخواہ نہیں کا ٹیے اور اس کی ایک ماہ کی تخواہ بھی جاری رہتی ہے، تو اس جھوٹی ڈاکٹری سند کی وجہ سے ایک ماہ کی تخواہ ملنی ہے، وہ ایک ماہ کی تخواہ لینا جائز ہے یانہیں؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے بیاری سے مرادقلبی وروحانی بیاری کومراد لیا تھا؟ کیا یہ فلسفہ تخواہ کے جواز کی دلیل بن سکتا ہے؟

ہمارے مدرسہ میں ۱۵ رشعبان سے تعطیل عام ہے، معلوم کرناہے کہ آپ مرادآ بادمیں کن تاریخوں تک رہیں گے؟ المستفتی: عتیق الرحمٰن، مدرسہ اسلامیددار العلوم پیلی حویلی، کامٹی، نا گپور

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: دفتر کے ملازم کو تخواه لینااس وقت جائز ہے؛ جبکہ وہ وفتر کی شرائط کے مطابق حاضرر ہے؛ لہذا ڈاکٹری جھوٹی سند دکھا کر رخصت لیناا وران ایا م کی رخصت کی تخواہ لینا اس کے لئے جائز نہ ہوگا اور جورخصت علالت ضابطہ اور قانون میں مقرر ہے، اس سے روحانی علالت مراد نہیں ہے؛ بلکہ جسمانی اور مادی علالت مراد ہے؛ اس لئے میسڑینگٹ تاویل کر کے جواز کے دائرہ میں نہیں آسکتا۔

عن أبي هريرةً، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح، فليس منا ومن غشنا فليس منا. (مسلم شريف، كتاب الايمان، باب قول النبي من غشنا فليس منا، النسخة الهندية ١٠/١، بيت الأفكار رقم: ١٠١)

والأجير الخاص هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة.

(محمع الأنهر، كتاب الإجارة، دارا لكتب العلمية بيروت ٣/٤٤٥، هداية اشرفي ديو بند

٣١٠/٣ هندية، زكريا قديم ٤/٥٠٠زكريا جديد ٤/٣٤٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨٨/١)

يجوز الكذب في ثلثة مواضع في الإصلاح بين الناس وفي الحرب

ومع امرأته، قال في الذخيرة: أرادبها المعارض لا الكذب. (حاشية حموي

على الأشباه قديم ٥/٩٤٠) فقط والتسبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه الجواب سیح : ۸رر جبالمر جب ۱۳۲۳ ه احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله

۸رر جبالمر جب۱۴۲۳ه ه احقر محمد سلمان منصور پوری غذ ( فتوی نمبر:الف ۲۳/۲۳/۵) ( فتوی نمبر:الف ۲۳/۲۳/۵) ه

غيبت کس کو کہتے ہیں؟

سوال[۱۱۰۵۲]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کے غیبت کس کو کہتے ہیں؟

المستفتى: عبدالرحمٰن، كهتولي

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حديث پاک ميں غيبت کی تعريف يول فرمائی گئ ہے که آدمی اپنے دینی بھائی کی ایس بات دوسرول كے سامنے قل كردے كه جس كی بات بيان كى جارہى ہے،اس كوئن كرايذ او تكليف ہوتی ہو۔

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. (مسلم شريف، كتاب البر والصلة، باب تحريم الغيبة، النسخة الهندية ٢/٢٣، بيت الأفكار رقم: ٢٨٥٩، سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في الغيبة، النسخة الهندية ٢/٨٥، دار السلام رقم: ٢٨٥٤، سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الغيبة، النسخة الهندية ٢/٥، دار السلام رقم: ١٩٣٤)

اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بمايكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص في بدنه، أو في نسبه، أو في خلقه، أو في فعله، أو في قوله، أو في دينه، أو في دنياه حتى في ثوبه وداره ودابته. (إحياء العلوم، امام غزالي ٧٧/٣٠) مرقات شرح مشكوة، امداديه ٩ / ٢ ٢ ، قديم ٤ / ٢ ٢ ) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبراحم قاسمى عفا الله عنه المرجمان الله عنه المرجمان الله عنه المرجمان الله عنه المرجمان الله المرجمان الله المرجمان الف ٢٢٩ / ٢٢٩)

### چغلخو ری کرنا

سوال [۷۵-۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ جو شخص بے قابوزبان چلاتا ہے،خواہ نمخواہ مخواہ اس کی بات برائی کے ساتھ نقل کرنا ایسا شخص اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا کہلاتا ہے؟

المستفتى: عبدالرحمٰن، كهتولى

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: السي خص كومديث پاك مين نمام اور قات سے موسوم كيا گياہے، اور نمام اور قات جنت اور نعت بائے جنت سے محروم ہوگا۔

قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل البحنة نمام وقوله عليه السلام لا يدخل الجنة قتات. الحديث (مسلم شريف، كتاب الأيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، النسخة الهندية ١/٠٠، يت الأفكار رقم: ٥٠٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۱رجمادی الثانیه ۱۲۱ ( (فتو کانمبر:الف۲۲(۲۲۹)

## غیبت کرنے اور سننے والا دونوں گنهگار ہیں

سوال [۱۱۰۵۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ غیبت کو حدیث پاک میں زنا سے بھی بدترین گناہ بتلایا گیا ہے، کیا بیہ گناہ صرف غیبت کرنے والے کو ہی ہوگایا سننے والے کو بھی جو بغور سنتا ہو؟

المستفتى: عبدالرحلن، كهتولي

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: غيبت كودلي سي سننوا لي كوبهى غيبت كا گناه موگار ان المستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، زكريا ٩/٨٨، كراچي ٢/٠١٤، إحياء العلوم إمام غزالي ٧٨/٣) فقط والدسبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسمى عفاالدعنه

کتبه. بیراندگا می مقاللد عنه ۲۱رجمادی الثانیه ۱۱٬۲۱۱ ه (فتو کانمبر:الف۲۲(۲۲۹۲)

# انسدادفتنه کے لئے کا فرکی غیبت کرنا

سوال [۱۱۰۵۹]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا کا فرکا عیب بیان کر سکتے ہیں؟ جولو گوں کو دھو کہ میں ڈال رہا ہو،ا گرہم اس کے بارے میں کسی کوخبر نہ دیں ، تو فتنہ ہوسکتا ہے۔

المستفتى: محمد فاروق اساعيل، محلّه: جعفرميني

باسمه سجانه تعالى

الجهواب وبسالله التوفيق: اگركا فرسے فتنه كا خطره ہے، تواس كے دهوكه وفریب سے مسلمانوں کو باخبر کرنااس غیبت میں شامل نہیں ہے، جس کی ممانعت آئی ہے؛ بلکہ حقیقت کاواضح کرنا ضروری ہے۔

بـأن تذموهم وتسبوهم إذا لم يؤد ذلك إلى سب الله سبحانه. (حاشية مشكوة ٢/٢٣٣)

جاهدو هم بهابأن تذموهم، وتعيبوهم، وتسبوا أصنامهم، ودينهم الباطل وبأن تخوّفو هم بالقتل والأخذ وماأشبه ذلك الخ. (مرقات، كتاب الجهاد، ملتاني ٢٨٨/٧، بذل المجهود، كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، حديد دارالبشائر الإسلامية بيروت ٣/٩، رقم الحديث: ٢٥٠٤، قديم هندي ٢١١/٣) فقط واللدسيجانه وتعالى اعلم

كتبه :شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ∠ا *رر* بیجالاول•ا۴اھ (فتو کی نمبر:الف۲۵ ۱۲۱/۱۱)

### غیبت کی وجہ سے بدظن ہونا

سوال [۱۰۲۰]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہ بکر نے خالد سے زید کے متعلق غلط بیانی کی ، زید کے کریکٹر پرالزام لگایا؛ جبکہ زید علی اور علم ہے اور خود عالم ہے اور بکر بھی عالم ہے؛ لیکن بکر کاعلم علماء اور عوام دونوں میں غیر معتبر ہے اور بکر نے جوالزام لگایا، یااس کی دلیل کا ثبوت بھی جو کہ شریعت میں مطلوب ہے، بکر کے پاس نہیں ہے، تو آیا خالد کو بکر کی بات کا اعتبار کرنا چاہئے یا نہیں؟ اگر خالد بکر کی بات سن کر زید کی طرف سے بدطن ہوتا ہے، تو خالد کے لئے کیا تھم ہے مطلع فر مائیں۔

الجواب وبالله التوفيق: كسى باعزت شخص يرجا بعالم موياان يره

بلاکسی ثبوت کے غلط گمان والزام قائم کرنا اور عیوب کا تجسس کرنا ناجائز اور حرام اور عنداللہ سخت عذاب کامستحق ہوگا قر آن کریم میں اسکی سخت ممانعت آئی ہے۔

نیز حدیث شریف میں عذاب ونجات کامدار زبان کوقر ار دیاہے۔

قوله تعالىٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ

إثُمُّ وَلَا تَجَسَّسُوُا وَلَا يَغُتَبُ بَعُضُكُمُ بَعُضًا. [الحجرات:٢٠]

وقول عليه السلام عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله صلى الله! ما النجاة؟ قال املك عليك لسانك الحديث. (ترمذي شريف، أبواب الزهد، باب ماجاء في حفظ اللسان، النسخة الهندية ٢٦/٦، دارالسلام رقم: ٢٤٠) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ رشعبان المعظم ۱۳۱۰ ( فتوی نمبر:الف ۱۹۰۸/۲۷)

فتاو یٰ قاسمیه

### علامات نفاق كيا كيا بين؟

سے ال[۲۱۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ منافق کی علامت حدیث میں کیا ہیں؟

المستفتى: عبدالرحلن، كهتولى

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حديث شريف مين منافق كى علامات يول بتلا كَي گئی ہیں کہ جب بات کرے ،تو حجوٹ بولے اور جب وعدہ کرے ،تو خلا ف ورزی کرے اورجبامانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلث إذ حمدث كمذب، وإذا وعداخلف، وإذا اؤتمن خان. (بحاري شريف، كتاب الايــمـان، بـاب علامة المنافق ١ /٠١، رقم:٣٣، مسلم شريف، كتاب الايمان، باب خصال المنافق، النسخة الهندية ١/٦٥، بيت الافكار، رقم: ٥٥) فقط والتدسيحات وتعالى اعلم كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۱رجمادی الثانیها ۱۳۱۱ه (فتو کی نمبر:الف۲۲/۲۲۹)

## دارالحرب میں بحلی چوری کرنا

سوال [۱۲ ۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہا گرزیداس دارالحرب (ہندوستان) میں رہتے ہوئے، سرکار سے بجلی وغیرہ کی چوری کرلے تو کیا جائز ہے؟

المستفتى: محمد فيروز بدايون متعلم مدرسه ثنابي مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ہندوستان کے بارے میں تحقیقی بات یہی ہے کہ اب دارالحرب نہیں، جہال کے غیر مسلموں کے مال مسلمانوں کے لئے حلال ہوں؛ بلکہ ہندوستان دارالاً مان ہے۔ (متفاد: ایضاح النوا درار ۹۰)

لو أجريت أحكام المسلمين، وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب. (شامي، مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب، كراچي٤/٥/١٠ زكريا ٢٨٨/٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩٤/١)

اورا گردارالحرب فرض بھی کرلیا جائے تب بھی غدر حرام اور ناجائز ہونے کی وجہسے بچل کی چوری ناجائز ہے۔

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح، فليس منا ومن غشنا فليس منا. (مسلم شريف، كتاب الايمان، باب قول النبي من غشنا فليس منا، النسخة الهندية ١/٠٧، يبت الأفكار رقم: ١٠١، سنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب في النهي عن الغش، النسخة الهندية ٢/٩/١، دار السلام رقم: ٣٤٥٢)

وإنسما يحرم على المسلم إذا كان بطريق الغدر. (فتح القدير، باب الربا، دار الفكر بيروت ٩/٧٣، كو ئنه ١٧٨٨، زكريا ٣٨/٧١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه الجواب سيحج: ٢٤٠٤ قعد ١٩١٥ه ما ١٩١٥ هـ احترمجم سلمان منصور پورى غفرله (فتو كانم بر: الف ٣٢٨/١١) هـ (فتو كانم بر: الف ٣٢٨/١١)

بہو کا خسر کے زیورات چرا نا

سوال [۱۱۰ ۲۳]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

ملازمت دلائی، جب ساری ذمه داریاں میری ختم ہوگئیں اور مجھ کو کچھ ناخلف اولاد نے

میرے ساتھ بجائے حسن سلوک کے بدسلوکی کا ثبوت دیا ہے، جو حسب ذیل ہے۔

مولوی انعام صاحب ملازم تھے، اہلیہ کو وہاں رکھاتھا،مولوی انعام نے اطلاع کی، وہاں قیام کے دوران حالات نامنا سب د کیھے، میں نے مولوی انعام سے کہا کہ بچوں کوروا نہ کردو، مجھے انکارکر دیا گیا، ایک شب گزر نے کے بعد مجھے تیار کر دیا، اس نے لانے سے انکار کردیا، جوحالات دیکھ چکا تھا،اس کا صدمہ قلب پراٹراندازتھا،وہ بید کہ دلہن پردہ کیا کرتی تنقی، وه گم کردیا ،اس طرح ایک سال کاعرصه هو گیا، بعدایک سال مولوی ا نعام الحق صاحب باغوں والی تشریف لے آئے، گاؤں میں امامت شروع کردی، باغوں والی میں ایک شادی تھی ہمولوی انعام کی اہلیہ نے کہا کہاس شا دی میں دوشب میں رہوں گی ، میں نے اپنے خسر ہے منع کردیا کہ آپ جانا، شام کووا پس آ جانا منع کرنے کی وجہ پیٹھی کہ جس جگہ شادی تھی، وہ جگهاخلاقی اعتبار سے مشکوک تھی۔

جس کے کرنے کا ردعمل ہیے ہوا کہ بہونے کان کے بندے چوری ہوجانے کا شوشہ جھوڑ دیا، جس کی قیمت لگ بھگ تین حیار ہزارروپییہوگی، شام کومولوی انعام سے اس کا تذکرہ کیا گیا،انہوں نے فیصلہ کیا کہان کوان کے وطن بھیجے دیا جائے، دونوں بچوں کی بیوی کا کچھزیورمیرے یاس تھا، میں نےصندوق کھول کربعد نمازعشاءان دونوں میاں بیوی کے

سامنے اپنے زیور کا جائز لیا، تو وہ صندوق میں موجودتھا جنج کوان کی ہیوی آٹھ بجے اپنے وطن

روانہ ہوگئی۔اور میں نے دس بجے صندوق کھول کر پھر دیکھا، تواس میں وہ زیوز نہیں تھا،اس کا تفصیلی فیصلہ محرانعام کے پریچے سے معلوم ہوسکتا ہے۔

بہرحال بات بڑھ گئی، محمد انعام نے اپنی اہلیہ کومعاف کرنا چاہا ؟ لیکن بات بڑھتی ہی گئی اور میں ان کو اور اس کے سسرال والوں کو گالی گلوج بکتار ہا، انعام کی طرف سے مجھے بتا نے والوں نے بتایا کہ میر بے والد میر بے ساتھ نعمانی کو اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ یا در ہے کہ بینا کارہ جیل میں قید یوں کو اچھی بات بتلا نے اور تبلغ کر نے پر حکومت کی طرف سے ما مور ہے، مجھے جیل میں قید یوں کو اچھی بات بتلا نے اور تبلغ کر نے پر حکومت کی طرف سے ما مور ہے، مجھے جیسے ہی بیخبر ملی، تو میں نے حضرت مولانا محمد ایوب صاحب مدرس دار العلوم میر ٹھ کو اطلاع دی، نہوں نے محمد انعام کو اپنے مکان پر بلوا کر میر ہے آئے سامنے فیصلہ دیا، جو ان کی تحریر میں حاضر خدمت ہے۔ملاحظ فر مائیں۔

کے دن بعد میرے چیاز ادبھائی کی اہلیہ کا انتقال ہوگیا ،ہم نے محمد انعام کی سسرال میں کوئی خبر نہیں کی۔ اور نہ ہی وہ اس سے قبل بھی ہماری کسی موت میں شریک ہوئے ،گرشام کو دیکھا کہ محمد انعام مع اپنی اہلیہ کے اور خسر اور ساس کے حاضر ہے ، مجھے وہ راستہ میں ملے ، دعا سلام ومصافحہ کے بعدوہ چیا کے یہاں چلے گئے ،شام کو دفن کے بعدوہ اپنے وطن واپس ہوگئے ، رات کو میر نے والد صاحب نے مجھ سے معلوم کیا کہ اسلام تم نے کیوں ان کوئہیں کھرایا ، میں نے گالی وغیرہ دے کر کہا کہ اباجان جب وہ میرے مکان پر نہیں آئے اور نہ ہی مجھ سے بول جال کی ، تو مجھان کو اپنے یہاں روکنے کا کیاحق ہے۔

بہرحال والدصاحب تو خاموش رہے لیکن یہ بات کسی صاحب نے محمد انعام سے بتلائی کہ تمہارے سسرال والوں کوخوب گالی دی جارہی ہیں، محمد انعام اگلے روز اپنے چپا کے بہاں آیا اور مجھے معلوم نہ ہوسکا کہ انہوں نے کیا کیا مجھ سے کہا، میں ازخودا پنے چپا کے بہاں آیا اور مجھے معلوم نہ ہوسکا کہ انہوں نے کیا کیا مجھ سے کہا، میں ازخودا پنے چپا کی کے درواز ہ سے مہمان اوران کی دلجوئی کر کے واپس جارہا تھا، تو مجھے اپنے بھائی کے درواز ہ سے بیآ واز سنائی دی کہ چچی میں اس کو گولی ماردوں گا اور مزیدوہ الفاظ بھی سنے کہ جس کو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ بہر حال مجھے پدری جوش آیا اور میں نے کہا کہ بیکس کو کہہ رہا ہے، بس اسے الفاظ کہنے تھے کہ اس نے فوراً میرا گریبان تھام لیا۔ اور میری

اب میراید کہنا ہے کہ وہ محمدانعام اپنی املیہ کوطلاق دیں ،اور چلے آئیں یاوہ سوناوالیس کریں ، تب معاف کیا جاسکتا ہے کہ ایسی زانی عورت کا ہمارے خاندان میں رہنا کسی طرح اچھانہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب اسعورت پر کیا بھروسہ کیا جاسکتا ہے کہ جس نے تقریباً بیس ہزاررویئے کے زیورات کی چوری کی ہو۔اور شرعاً قبیج اور برے کا موں میں تھلم کھلا مبتلا ہو،اگر اس کو معا ف کرکے لایا بھی گیا،تواس نے ہم کوز ہردیدیا،تواس کی ذمہ داری کس پرہوگی؟

حضرت مولا ناموسیٰ صاحب امیر جماعت تبلیغ ضلع مظفرنگر کے پاس محمدا نعام گیااور معافی کے لئے کہا، میں نے انکار کر دیا، تو حضرت مولانا موسیٰ صاحب نے ازروئے شریعت ایک فتوی پراس کام کومؤخر رکھا ہے کہ جوشارع علیہ السلام کا فیصلہ ہوگا، وہ ہم دونوں شلیم کریں گے۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

اب اس واقعه کے اندرسوال طلب امرمندرجه ذیل ہیں:

(۱) جبکہ انعام کی بیوی نے میرے گھر کے تمام زیورات چوری کر کے بیس ہزار کا نقصان کیاہےاور محمدانعام نے میری بےعزتی کی ہے،تو میراا نعام سےمطالبہ یہ ہے کہ یا توتم ا بنی بیوی کوطلاق دو ،اوریااس سے زیورات واپس لا وَ،تب تم کومعاف کیا جاسکتا ہے ،اور <del>سلح</del> ہوسکتی ہے، آیا میرااس سے ریمطالبہ کرنااور سکے لئے پیشرا لط قرار دینادرست ہے یانہیں؟

المستفتى: حافظ محراسلام، باغوں والى

# منجانب: دارالعلوم د يوبند

باسمه سجانه تعالی

الجواب وبالله التوفيق: صورت مذكوره ميل بين في باي كساته جو گستا خیاں اور بدسلوکی کی ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور انتہائی بے باکی وبد فیبی کی بات ہے۔ باپ کامقام شریعت اسلام نے بہت ہی بلند کیا ہے، اب اگر واقعی و ہ بہت شرمندہ ہے،اورمعا فی مانگ رہا ہے،تو معاملات کی صفائی اورحقوق کی ا دائیگی ضروری ہے،اگر بیٹے کی بیوی نے زیورات چوری کئے ہیں،توان کی واپسی کومعافی سے پہلے شرط لگا ناوالد صاحب کا یغل صحیح ہے، لڑ کے کواوراس کی بیوی کو جائے کہ وہ بیس ہزار رویئے کی نقصان کی تلافی کریں اوراس کے بعد دونوں سیجے دل سے نادم ہوکر والدصاحب سے معافی ما نگ لیں۔فقط واللّٰدسبحا نہ وتعالیٰ اعلم

كتبه: حبيبالرحمٰن،خيرآ بإدى مفتی دار العلوم د یو بند ۱۸ رشوال المكرّ م ۹ ۱۲۰۹ ھ

# منجانب: مدرسه شاہی مرادآ باد

الجواب وبالله التوفيق: الرك پرواجب كمبلاكس تاخيرك باي کے پیروں پر پڑجاوے اور اپنی بد کرداری سے نادم ہوکر معافی مانگتار ہے؛ کیونکہ بای کی بد دعاموَ خزنہیں ہوا کرتی \_ (متفاد:معارف القرآن ۴۶۲۸۵)

عن أبي هريرةً، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد، و دعوة المسافر، ودعوة المظلوم. (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب الدعاء بظهر الغيب، النسخة الهندية ١/٤، دار السلام رقم: ٥٣٦)

نیز باپ کامذکورہ مطالبہ بھی صحیح ہے اور درست ہے۔فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ ۱۸ رشوال المکرّ م ۹ ۴۰۰ ھ ( فتو کی نمبر: الف ۱۳۵۲/۲۵)

# جواب ثانی استفتاءنمبرالف۲۵۲٫۲۵۲۱رکا ہے

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگر بیوی کاچوری کرنا شری شهادتوں سے ثابت ہوجائے، تو مسروقہ رقم کا مطالبہ کرنا درست ہے ور ننہیں۔ نیز اگر بیوی کوطلاق دینے سے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، تو باپ کے حکم سے طلاق دینے میں کوئی مضا گفتہیں ہے، اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو طلاق نہ دے چاہے باپ ناراض ہوجائے۔ (متفاد: قاوی محمودیة تدیم ۱۳۸۵، دبھیل ۱۳۷۹، امداد الفتاوی ۲۹۲/۸)

زنا کا الزام سخت خطرناک ہے، اگر چارچشم دید شرعی گواہوں سے ثابت نہ کر سکے، تو خسر کواگراسلامی حکومت ہوتی، تو • ۸ رکوڑے لگائے جاتے؛ چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے؛ اس لئے اپنے اس الزام سے نادم ہوکرتو بہر لینا اور بہو سے معافی مانگنا خسر کے لئے لازم ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: والذین یرمون المحصنات، ثم لم یاتو ابار بعة شهداء

فاجلدوهم ثمانين جلدة والاتقبلوا لهم شهادة أبدًا. [النور: ١٨]

اورصرف شكوك وشِبهات كى بناء پرجسس كرنے كى قرآن ميں وعيد تخت آئى ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ الْمَنُوا اجُتَنِبُوا كَثِيُرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ اِثُمٌّ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبُ بَعُضُكُمُ بَعُضًا. [سورة الحجرات: ٢١] نیز گالی،بدگوئی،غیبت شخت حرام ہے۔

قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وقوله عليه السلام لا يدخل الجنة نمام وقوله عليه السلام لا يدخل الجنة قتات. الحديث (مسلم شريف، كتاب الأيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، النسخة الهندية ١٠/١، بيت الأفكار رقم: ١٠٥)

اور لڑکے نے جوباپ کی داڑھی بکڑی ہے، یہ خت گناہ ہے اور بذھیبی کی بات ہے،
اس پرلازم ہے کہ باپ کے بیروں پر گر کرمعافی مانگے اور باپ پرلازم ہے کہ جب ندامت
کے ساتھ معافی مانگے تو بلاکسی شرط کے معاف کردے، اللہ تعالیٰ کے یہاں معافیٰ کے لئے
کوئی شرطنہیں ہے۔

عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (سنن ابن ماجه، أبواب الزهد، باب ذكر التوبة، النسخة الهندية ٢/٣، دارالسلام رقم: ٥٠ ٢٤، المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي ١٠ / ، ٥٠ ، رقم: ١٠ / ، ١) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمرقاسی عفاالله عنه ۲۸رشوال المکرّم ۱۴۰۹ هه ( فتویل نمبر: الف ۱۳۵۲٫۲۵)

## بلاثبوت چوری کاالزام لگانا

سوال [۱۲ ۱۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ دوسکے بھائی اور والدہ ہیں تقسیم جائداد کے وقت لوگوں کے سامنے جب والدہ نے زیور تقسیم کے لئے دیا، تومسلم نے بڑے بھائی زیدسے پوچھا کہ بھائی زیدجس وقت باہر گیا تھا، تبھی آپ کی والدہ نے کل زیور دکھا دیا تھا، کیا اس وقت کا بیزیورا تناہی ہے جتنا پہلے تھا، زید نے کہا بیم ہے، لوگوں نے پوچھا کتنا کم ہے، کچھنا پ تول یا اندازہ ہی بتائے، توزید

نے کہا کہ میں وزن وغیرہ نہیں بتا ؤں گا، یہاں باقی زیورات والدہ کے پاس موجود ہیں، یو چھنے پروالدہ انکارکردیتی ہیں،جس ہے مسلم و والدہ دیں سال سے آج تک لڑتے رہے، زید ہمیشہاس طرح کہہ کراورنفرت پیدا کر کےالگ ہوجا تاہے،الیںصورت میں زید کا فیعل والدہ پر چوری کاالزام لگا نامسلم سےنفرت وغیرہ پیدا کرنا کیسا ہے؟ زیدایسے مخص کی امامت کیسی ہے؟ (۲) لوگوں نے فیصلہ دیا کہزید ومسلم پہلےا پنے ماموں کو بلالائیں،اس کا ہوّارہ کل کر دیاجائے گا،مسلم کے جانے کے بعد زید نے محلے میں شور کر دیا کہمسلم تالاتو ڑ کرزیور چرالے گئے ؛ جبکہ چراتے ہوئے زیدنے نہیں دیکھااور نہ ہی چیثم دید گواہ ہی ملے ، پھرزیدنے شک کرتے ہوئےمسلم کے خلاف نام ز در پورٹ تھانہ پر کردی ،لوگوں کو جب معلوم ہوا، تودیکھا کہ تالانہیں؛ بلکہ کنڈاتوڑا گیاہے،اس پرلوگوں نے کہاسبھی لوکھیم کھائیں کہ میں نے چوری نہیں کی ہے،اس پرمسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے؛لیکن قتم پیکھائی جائے کہ نہ میں نے کنڈا تو ڑا ہےا در نہ کسی سے تو ڑو ایا ہے ، اور نہ تو ڑنے والوں کے بارے میں مجھے کسی قتم کاعلم ہے ، مسبھی لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے؛لیکن زید نے قشم کھانے سے اٹکار کر دیا، کہا کہ میں قشم خوذنہیں کھاؤں گااور نہمیرے نیچے الیی صورت میں زید کی بیر کت چوری کا الزام لگا کرر پورٹ کرا نااورشم بھی نہ کھاناا ورچھوٹے بھائی کا حصہ نہ دینا کیساہے؟

'' (۳)علاءکرام کے فتو بے پڑھل نہ کرنے والے کے لئے کیاحکم ہے؟ایسےلوگوں کی امامت وغیرہ کیسی ہے؟

الممستفتى: رشيداحمر، بينگارشيد بك ڈيو، چوک بازار، بينگا، شلع: بهرائج باسمه سجانه تعالی

**الجواب و بالله التو فیق**: (۱) نه زید کے لئے بغیر ثبوت کے والدہ پر چوری کا الزام لگانا جائز ہے اور نہ مسلم کے لئے زید کی بے ثبوت بات کواہمیت دے کر والدہ کے بارے میں بد گمانی اور نفرت قائم کرنا جائز ہے، دونوں پر توبہ کرنالا زم ہے۔ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اجُتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ اِثُمٌّ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغُتَبُ بَعُضُكُمُ بَعُضًا. [سورة الحجرات: ٢]

(۲) اگر دونوں کوشم کھانے پر فیصلہ دیا گیا ہے، اور زیدنشم سے انکار کر رہا ہے، تو شرعاً زید مجرم قرار پائے گا اور چوری کا حکم زید پر لگے گا؛ کیونکہ تشم سے انکار شرعاً اشیاء خود لینے پر اقرار ہوتا ہے۔

أن النكول دل على كونه باذلاً، أو مقرًا، إذلو لا ذلك لأقدم على السمين إقامة للواجب ودفعًا للضرر عن نفسه فيترجح هذا الجانب. (هداية، كتاب الدعوى، باب اليمين اشرفي ديو بند٣/٣٠٠)

نیز چیوٹے بھائی کا حصہ نہ دینے والاغا صب اور فاسق ہے، اس کی امامت مکر وہ ہے، اس پر واجب ہے کہ چھوٹے بھائی کا حصہ دیدے۔

عن عبدالله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لا عباأو جادًا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها. (سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ماجاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً، النسخة الهندية ٢/٩٣، دار السلام، رقم: ١٦، سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب ما يأخذ الشيئ على المزاح، النسخة الهندية ٢/٨٣، دار السلام رقم: ٥٠٠٣، دار السلام رقم: ٥٠٠٣)

و على الغاصب رد العين المغصوبة، وقوله عليه السلام لا يحل لأحد أن ياخذ متاع أخيه لاعبًا و لاجادًا، فإن أخذه فليرده عليه. (هداية كتاب الغصب، اشرفي ديو بند ٣٧٣/٣)

(۳) اگر علماء کے میچے فتاوی پڑمل نہ کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کا حصہ دبالیاہے، تو وہ غاصب و فاسق ہے،اس کی امامت مکر وہ تحریمی ہے۔

ولذاكره إمامة الفاسق .....ومفاده كون الكراهة في الفاسق

تحريمية. (طحطاوي على المراقي، فصل في بيان الأحق بالإمامة قديم ١٦٥، جديد دارالكتاب ديو بند٣٠٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۷ اررمضان المبارک ۱۴۱۱هه (فتو کانمبر:الف ۱۹۲۵/۲۹)

# خود بيندى اورتكبر كاحكم

سوال [۱۱۰۲۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ جس مسلمان میں خود پیندی ہے وہ کیا ہے؟ کیا تھم لگ سکتا ہے، اس آ دمی کے لئے بالنفصیل جواب سے نوازیں گے۔

المستفتى: عبدالحبيب،موضع: كاچىموما، پوسٹ: ہرى گرام، ديناجپور باسمە سجانەتعالى

الجواب وبالله التوفيق: خود پندى اورتكبر دونول جم مصداق بير -الكبر هو أن يرى نفسه فوق غيره في صفة الكمال اعجابًا من نفسه.

(قواعد الفقة، اشرفي ٩٣٩)

خود پینداور متکبر خص کا ٹھکانہ جہنم ہے،تو بہاوراستغفار کرکے ایسےافعال شنیعہ سے باز

آجانالازم ہے۔

عن معاوية ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يسمثل له الرجال قياما فليتبو أمقعده من النار. الحديث. (أبو داؤد شريف، كتاب الأدب، باب الرجل يقوم للرجال يعظمه بذالك، النسخة الهندية ٢/١٠، دارالسلام رقم: ٢٢٥، سنن الترمذي، كتاب الأدب، باب ماجاء في كراهية قيام الرجل للرجل، النسخة الهندية ٢/١٠، دار السلام رقم: ٢٥٥، مسند أبي داؤد الطيالسي، دارالكتب العلمية بيروت ٢/١٥، رقم: ٢٥٥،

المرتبة الشانية أي من الإشم أن يتكبر بكبره (إلى قوله) فإذا مات إنعطف جميع هممه منافرة له وموذية إياه وأحاطت به خطيئته من حيث لم يجد للخروج منه سبيلاً. (حجة الله البالغة ٧٧٧١) فقطوالله سجا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمة قاسمي عفا الله عنه ٢٦٠ ما دى الاولى ١٩٠٨ه هـ (فترى نمبر:الف ١٢٠٠٨ه عنه (فترى نمبر:الف ١٢٠٠٨ه عنه (فترى نمبر:الف ١٢٠٠٨ه عنه (فترى نمبر:الف ١٢٠٠٨ه عنه (

# کسی کے متعلق برگمانی رکھنا

سوال [۲۲ ۱۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی بھی سیج وق بات کو جھوٹ بنانا یا جھوٹ سمجھنافعل مردود ہے یا نہیں؟ برائے کرم قرآن یاک یا حدیث مبارک کا حوالہ تحریر کیجئے۔

المستفتى: شوكت على ،مقبره دوم ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بلاكس توى دليل كمسلمان كى سى بات كوجوث بتانا يا سجها جائز نهيں ہے، يه اس كے ساتھ بد كمانى ہے، جس كى قرآن وحديث ميں سخت ممانعت آئى ہے۔ قرآن ميں اس كو گنا وفر مايا گيا ہے اور حديث شريف ميں بدترين جھوٹ كہا ہے۔ قوله تعالىٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا الْجَتَنِبُوا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعُضَ اللَّانِّ إِنَّهُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغُتَبُ بَعُضُكُمُ بَعُضًا. [الحجرات: ١٢] السَّرِحة احكام القرآن ميں ہے۔ اس كت احكام القرآن ميں ہے۔

وكذلك سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهر هم العدالة محظور عنه وهو من الظن المحظور المنهي عنه سن الظن الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فهذا من الظن

المحظور هو ظنه بالمسلم سوئكم من غير سبب يوجبه. (أحكام القرآن للحصاص،

مطلب الظن على أربعة أضرب، سهيل اكيدُّمي لاهور، ٢/٣٠)، زكريا ديوبند ٣٩/٣٥)

عن الاعرج قال: قال أبو هريرة: ياثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. (صحيح البحاري،

كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه ٧٧٢/٢، رقم: ٥٩٥٠، ف: ٣١٥،

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظن والتحسس، النسخة الهندية

٣١٦/٢، بيت الأفكار رقم: ٢٥٦٣، مسند أبي داؤد الطيالسي، دار الكتب العلمية بيروت ٢٠/٣، رقم: ٢٥٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ رر جب المرجب ۴۲۰ ه (فتو کی نمبر:الف ۲۲۴۵٫۳۲۸)

# کسی شخص کواس کی بیوی کے متعلق بدگمانی میں ڈالنا

سوال [۲۷ ۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ احقر کی بیوی بارے میں چار پانچ اشخاص کا بیہ کہنا ہے کہ تمہاری بیوی شادی سے بل بدچلن تھی، جب سے میں نے بیہ بات سی ہے،اس کی طرف سے بدگمانی میں مبتلا ہوں، بہت پریشان ہوں، معلوم بیرکنا ہے کہ ان کہنے والوں کا شریعت میں کیساتھم ہے؟ اور بدگمانی کاعلاج تحریر فرمادیں۔

المستفتى: ابصاراحر،حس پور،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جولوگ آپ کی بیوی کوبدچلن کہتے ہیں ، تواگراس کے اندر بیصفت ہے ، توبیالوگ اس کی غیبت کرتے ہیں اور اگر بیصفت نہیں ہے ، تو اس پر بہتان لگاتے ہیں ، غیبت اور بہتان دونوں ہی حرام ہیں۔ عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا: الله و رسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان فيه كا تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الغيبة، النسخة الهندية ٢ / ٣٢ ٣، يت الأفكار رقم: ٩ / ٥ ، سنن أبي داؤد، باب في الغيبة، النسخة الهندية ٢ / ٢٥، دارالسلام رقم: ٤ / ٨ ٤، سنن الترمذي، باب ماجاء في الغيبة، النسخة الهندية ٢ / ٥٠، دارالسلام رقم: ٤ / ٨ ٤)

کسی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہئے، بدگمانی کرنا گناہ ہے، ہوسکتا ہے آپ کی بیوی نےاب تو بہ کرلی ہو، قرآن کریم میں ہے۔

إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِثُم. [الحجرات: ١٢] فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲رمحرم الحرام ۱۳۱۷ھ (فتو کی نمبر:الف۲۱۴٫۳۲ م)

## حلف لینے کے بعد بھی بد گمانی کرنا

سوال [۱۰۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص جو کہ مسلم ہے اوراس نے اپنی اہلیہ سے اس کی پاکیزگی کردار کی یقین دہانی کے لئے قرآن کریم کی قسم تھلوائی اور کہا کہ قرآن کریم کی قسم کھاؤ کہ میں پاک ہوں ، اس کی اہلیہ نے اس طرح قرآن کریم کی قسم کھا کریقین دہانی کرائی ؛ لیکن وہ شخص اس قسم کے بعد بھی اپنی اہلیہ پرشک کرتا ہے ، اورخود وہ اپنے والدمحترم سے اہلیہ کے کردار پرمختلف قسم کے طعنہ و جملہ کسی کرتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں مفتیان کرام وعلماء عظام شرعی طور پر کیا فرماتے ہیں؟ واضح رہے کہ اہلیہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر

فتاویٰ قاسمیه رئی تھی اوراس پر ہاتھ رکھوا کرقشم کی گئی تھی۔

المستفتى: محمر حنيف، ساكن: قاضي تُوله

الجواب وبالله التوفيق: جب بوى في حلفيه بيان ديا ب اور پر بهي شوهر

ا پنی بیوی کے بارے میں شک کرر ہاہے، تواس حرکت اور خیال کی وجہ سے شوہر گنہگار ہوگا۔ قرآن کریم میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے ؛ بلکہ بیوی کی دل جوئی کرناشوہر پر لازم ہے۔

إنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إثْهم. [الحجرات:٢٦] فقطوالله سبحانه وتعالى اعلم الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

۲۲/۱۹/۱۹ اص

كتبه : شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۷ رشوال المكرّ م ۱۲۱۹ هـ (فتویلنمبر: الف۲۹۰۳/۳۹۵)

### بدعهدی کرنا گناه کبیره ہے

سے الے [۲۹ -۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے تقریباً پچاس ہزار روپیہ بطور قرض طلب کئے کہ میںا پنے لڑ کے کام کان فروخت ہونے پر لوٹادوں گا، چھوٹے بھائی نے رقم کاانتظام ہونے پر بڑے بھائی کورقم دیدی، اینے لڑکے کے لئے مکان خرید نے کی بات کہہ کررقم جوقرض لیکھی چھوٹے بھائی نےارادہ کیا کہآ *ے م*کان مجھے فروخت کردو، جورقم دوسرادےر ہا ہے،وہ مجھ سے لےلو، چھوٹے بھائی نے انتظام ہونے پر قم بیا کہ کر دی کہ موجودہ مکان آپ کے بیٹے کا میں خریدلوں ،تو کیاٹھیک ہے ،بڑے بھائی راضی ہوگئے۔

اب بیرقم بطور قرض نہ ہوتے ہوئے پیشگی تسلیم کر لی گئی ، چندروز بعدانہوں نے مکان فروخت کرنے سے انکار کردیا اور بیکہا کہ مجھ کو دوسرا تخص مکان کی رقم زیادہ دے رہا ہے، کیا ہے عہدشکی نہیں ہے؟ چھوٹے بھائی نے کہا کہ جورتم دوسرا دے رہا ہے، دس ہزار روپیدزا کد میں دیتا ہوں، بڑے بھائی راضی ہوگئے؛ لہذا وقت کا تعین کردیا گیا، رقم کی ادائے گی کا اس درمیان مکان کی بحل کا بل حتی کہ مکان کا کرایہ بھی چھوٹا بھائی کرتا رہا ہے۔ اب اچپا نک پھر عہدشکنی کرتے ہوئے مکان بیچنے سے انکار کر دیا ور کہا کہ مجھے مکان نہیں فر وخت کرنا ہے، میں تم کورتم واپس کردوں گا، اتفا قامچھوٹے بھائی کی دختر سخت علیل ہوگئی، چھوٹے بھائی کے مطالبہ کے بغیر بڑے بھائی نے ہمدردی جناتے ہوئے بچیس ہزرا رو بے علاج معالجہ کے مطالبہ کے بغیر بڑے بھائی نے ہمدردی جناتے ہوئے بچیس ہزرا رو بے علاج معالجہ کے لئے دیے اور کہا کہ حساب پھر ہوجائے گا۔

اللہ کومنظور یہی تھا چندروز بعد چھوٹے بھائی کی جوان دختر اللہ کو بیاری ہوگئی، اسی روز اللہ کو میاری ہوگئی، اسی روز اخراجات کے بیش نظراز راہ ہمدر دی بڑے بھائی نے بنامطالبہ کے چھوٹے بھائی کو پچیس ہزار رو پید پھر دید ئے اور کہا کہ حساب پھر ہوجائے گا، چھوٹا بھائی یہی سمجھتا رہا کہ بڑے بھائی ہمدر دی کر رہے ہیں، چندروز بعدغم ہلکا ہونے پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے بات کرنی چاہی کہ مکان کی بقیہ رقم کیلواور اپنی رقم بھی کیلو، تو بھائی نے بات کرنے سے انکار کردیا کیا ہے جہدشکنی نہیں ہے؟ اگر ہے تو عہدشکنی کیا مالی پر شرع بھم کیا ہے؟

المستفتى: قارى حسين ممبي

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: سوال نامه میں جولکھا گیاہے، اگروہ واقعہ کے مطابق صحیح ہے، تو بڑے بھائی کی طرف سے بار بار کی بدعہدی ہوئی ہے اور بدعہدی کا بہت سخت گناہ ہے، بڑے بھائی کے اوپر لازم ہے کہ اللہ سے سچی تو بہ کرے اور چھوٹے بھائی سے بھی معذرت خواہی کرے حدیث شریف میں بدعہدی کرنے والے کو بددین کہا گیاہے۔ حدیث شریف ملاحظ فرما کیں:

عن عبد الله الله الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أيمان لمن

لاأمانة له، ولادين لمن لا عهدله، والذي نفسي بيده، لا يستقيم دين عبد

حتى يستقيم لسانه، والايستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه، والا يدخل الجنة من الايأمن جاره بوائقه. (المعجم الكبير، للطبراني، داراحياء التراث العربي

بيروت ٢ /٧/١ ، رقم: ٥٠ ، ١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله

كتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۵رصفرالم نظفر ۱۳۳۱ هه (فتویل نمبر:الف ۹۸۸۴٫۳۸)

### وعدہ خلافی کرنا گناہ کبیرہ ہے؟

سوال[• ١٠٠]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ حبیب اللہ خال ، سعد اللہ خال ، انیس خال ، جاوید خال نے مل کرایک شخص کے ساتھ کاروبار کیا تھا، وہ شخص ساری رقم لے کر بھاگ گیا، توان لوگوں نے اس کے گھر جا کراس سے ملاقات کی سمجھایا، تواس نے وعدہ کیا کہ ہم روبیہ دیدیں گے؛ کیکن پھر وعدہ خلافی کردی ، کئی باروعدہ کر کے توڑ دیا، توعرض بیہ ہے کہ ایسے شخص دیدیں گے؛ کیا شرعًا اس شخص کوادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اورا گر نیا دا کر حق آ خرت میں کیا سزا ہوگی؟

المستفتى: حبيبالله، محلَّه گير تخي ، رام پور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: وعده خلافی كرنا بهت برى چيز ہے،آپ الجواب وبالله التوفيق: وعده خلافی كرنا بهت برى چيز ہے،آپ الله نے علامات منافقين ميں سے ايك علامت يه بيان فرمائی ہے كه جب وعده كرے، تو وعده خلافی كرے۔

أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن

كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، با بعلامة المنافق ١/٠١، رقم: ٣٤، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب خصال المنافق، النسخة الهندية ١/٥٦، بيت الأفكار رقم: ٨٥، مشكوة شريف١٠)

اورا گرایک شریک دوسرے شریک کے مال کو یا کوئی حق زبرد تی لے لیتا ہے، تواس کے بارے میں حدیث شریف میں شخت وعیدیں وار د ہوئی ہیں؛ چنانچہ ایک روایت میں مروی ہے کہایک برائی کے بدلہ میں قیا مت کے دن اس کی مقبول نیکیاں لے لی جا ئیں گی،اگر نیکیاں نہیں ہیں،تو اس کے گناہ سر ڈال دیئے جائیں گے، یہاں تک کہوہ جہنم میں ڈال دیاجائے گا اور بیحقوق العباد کے قبیل کی چیز ہے،اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے؛لہٰزا اس بھائی کوچا ہے کہا ہے شریک کے حصہ کو وعد ہ کےمطابق دیدے اوراپنے آپ کوآخرت کے وبال سے بچالے۔

عن أبي هريرةً، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ماالمفلس قالوا: المفلس فينا من لا درهم له، و لامتاع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلوة، وصيام، و زكوة، ويأتي قد شتم هذا **وقـذف هـذا وأكـل ما ل هذا الحديث**. (مسـلـم شـريف، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، النسخة الهندية٢ / ٣٢، بيت الأفكار رقم: ١ ٥٨ ٢) فقط والتُسجا نه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۰ برجما دی الاولی ۱۳۱۹ ه (فتوى نمبر:الف٣٣ر٥٤ ٥٤)

مدرسه کے نام پرکم قیمت پرزمین خرید کراپنے نام پرزیادہ قیمت میں بیچنا

سوال [اكواا]: كيافر ماتے ہيں علائے دين ومفتيانِ شرع متين مسّلہ ذيل كے

بارے میں: کہ ہمارے شہر میں ایک دینی ادارہ ہے، جس کے قریب ہماری کاشت کی زمین تھی، اس ادارہ کے ہہم اور ذمہ دار حضرات نے ہم سے ملت کی لڑیوں کی دینی تعلیم وتر بیت کی اشد ضرورت کا احساس دلاتے ہوئے، ایک لڑیوں کا مدرسہ قائم کرنے کے عزم کا اظہار کیا اشد ضرورت کا احساس دلاتے ہوئے، ایک لڑیوں کا مدرسہ قائم کرنے کے لئے زور دیا ہم کیا اور اس نیک مقصد کے لئے ہماری زمین رعایتی قیمت پرادارہ کو دینے کے لئے زور دیا ہم نے اسے کار خیر اور ثواب جاریہ مان کر، ان حضرات کے بیان پراعتا دکرتے ہوئے اپنی زمین برائے نام قیمت لے کر ذمہ دار حضرات کے حوالہ کر دی ادھر گذشتہ چند برسوں میں اسی علاقہ میں رہائشی کا لونیاں بننے کی وجہ سے زمین کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ ہوگیا، جس سے علاقہ میں رہائشی کا لونیاں بننے کی وجہ سے زمین کی قیمت پر پلاٹ کاٹ کر فروخت کر دی۔ ان حضرات کی نیت خراب ہوگئی اور انہوں نے وہ زمین جو خالص مدرسہ (لڑکیوں کے لئے) ہم سے برائے نام قیمت پر خریدی تھی، اسے اونچی قیمت پر پلاٹ کاٹ کر فروخت کر دی۔

دریافت طلب اموریه بین که: (۱) ذمه دار حضرات کا بغل شرعی حثیت سے کیساہے؟

(۲) یہ بدعہدی اور دھو کہ دہی ہے یانہیں؟

ر ۱) پیبلز مهر ق اورو تو ندونی ہے یا میں:

(m) اس طرح كمايا كيامنافع حلال ب ياحرام؟

(۴) اس منا فع کونیک کام میں خرچ کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

(۵)اس صورت میں ہمیں تواب ملے گایانہیں؟

(۲)اس قتم کے لوگوں کو جودینی ادارہ چلارہے ہیں،اس کا تعاون کرناچاہیے یانہیں

کیونکہاس ادارہ کا حساب و کتاب بھی یا بندی سے شائع نہیں کیا جا تا؟

المستفتى: اصغرپٹيل،نورپٹيل

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جبدين اداره بى قائم كرنے كنام سے زمين خريدى گئ ہے، تواس زمين پردين اداره بى قائم كرنا لازم تھا، اس ميں دوسراكام

کرنا یااس کوفروخت کر کے نفع حاصل کرنا دھوکہ دہی اور خیانت ہے ، ہاں البنۃ اگر گراں قیمت میں اس کوفر وخت کر کے اسی رقم سے دوسری مناسب زمین خرید کر دینی ادارہ قائم كرتا ہے تا كمادارہ كا زيادہ فائدہ ہو، تواس كى گنجائش ہے۔ اورآپ كے ثواب ميں كمي نہ ہوگى ؟ کیونکہ آپ ہی کی زمین کے بل بوتے پر دوسری زمین لی گئی ہے؛ کیکن اگر ایبا پروگرام نہیں ہے؛ بلکہ صرف ذاتی منافع کے لئے فروخت کردیا ہے، تو وہ لوگ گنهگار ہوں گے، اب اس میں کون سی صورت پیش آئی ہے، آپ خود دیکھ لیں اور زمین جس کے نام سے خریدی ہے،اس کے لئے منافع تو حلال ہےاوراس کی رقم دینی کام میں بھی لگا ناجا ئز ہے، گر دھو کہ دہی اور بدعہدی کی وجہ سے وہ لوگ گنہگار ہوں گے اور اس قشم کے لوگوں کے ہاتھ میں دینی ادارہ کا تعاون نہ کرنا ہی بہتر ہے، پہنہیں اس پیسہ کا کیا کریں گے؟

مسلمانوں پرشرائط کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ قال رسول الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. الحديث (ترمذي شريف، أبواب الأحكام، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم في الصلح بين الناس، النسخة الهندية ١/١ ٢٥، دار السلام رقم:٢ ٣٥)

اس سے تمام سوالات کیجو ابات واضح ہو گئے ۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم الجواب سيحيح: كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۳ رشوال المكرّ م ۱۴۱۸ هـ (فتو كی نمبر:الف۳۳رایه ۵) احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۵۱۴۱۸/۱۰/۲۳

## فراڈ کر کے اسکول کے نام پر حکومت سے رقم لینا

سوال[۲۷-۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہ (۱) ایک شخص ایک مٰہ ہی اسکول کے نام پر ہر ماہ حکومت سے ایڈ لے کر، اسکول چلاتا ہے؛لیکن اسکول میں موجو دطلبہا ورٹیچیرس کم ہیں اور انہیں حکومت کے ریکا رڈ میں زیادہ دکھایا گیا ہےاوراسی حساب سے اسے حکومت سے رقم ملتی ہے؛ بلکہ ٹیچر تو دوسرے اسکول میں ۲۴ مگفتہ کے ملازم ہیں،ان کے نام پر بھی وہ شخص ہر ماہ حکومت سے تخواہ وصول کرتا ہے،تو کیا حکومت سے اس طرح فراڈ کر کے رقم لینا اوراس کواسکول اور خاص کراپنے ذاتی خرج میں لا ناشر عا جائز ہے۔

(۲) اورا گرجا ئرنہیں ہے، تو پھرعلاءکواں شخص کے ساتھ کیسابر تاؤ کرنا چاہئے ،اس

سے دوستی رکھنا کیا مداہنت فی الدین نہیں ہے۔

(۳) نیز ایسے خص کو کسی شرعی کمیٹی کار کن یاممبر بنانا شرعاً جائز ہے؟ ایسے ہی جس ملازم کے نام پروڈ مخص رقم لیتا ہے اور وہ اسکول میں پچھ کرتا بھی نہیں ،تو کیا شرعاً اس ملازم کی کچھ پکڑ ہے یا اس پرکوئی گناہ نہیں؛ جبکہ اسے اس کی خبر ہے۔

المستفتى: خان مشينرى استور

### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اس طرح جموٹ اور فریب دے کر حکومت سے اسکول کے نام پر قم حاصل کرنانا جائز ہے، اس خیانت میں دستخط کرنے والے ملازم بھی شامل ہوجائیں گے اور گناہ کا وبال ان پر بھی ہوسکتا ہے۔ (مستفاد: فقادی محمود بی قدیم ۱۸۲۲ ۱۵، جدید ڈائھیل ۵۹۱/۱۵)

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. (صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب قول النبي من غشنا فليس منا، النسخة الهندية ١٠/١، بيت الأفكار رقم: ١٠١)

و لا يولي إلا أمين قادر بنفسه، أو بنائبه؛ لأن الو لاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤ / ٢٠٧٠، شامي، كراچي ٢ / ٣٨٠، زكريا٦ / ٧٧٨)

علماء کرام حسب استطاعت اس کواس امرمنکر سے بازآ جانے کی تلقین کر سکتے ہیں ا ورایسے خائن شخص کو شرعی تمیٹی کا رکن بنا نا جا ئزنہیں ہے ۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه الجواب صحيح: ١٢ ربيع الاول١٥١٥ ه احقر محمة سلمان منصور بورى غفرله (فتو کی نمبر:الف ۱۳۹۵)

21/7/2/1910

### فرضي كاغذات ركھوا كريپييه لينااور دھوكہ دينا

**سوال** [۳۷-۱۱]: کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں، ہماری مقامی حکومت مہاراشٹر درشن کے لئے خرچ دیتی ہے،جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہآپ پہلے مہاراشٹر کے سی بھی ہندو مقام پر جا کر آئے ،اس کے بعداس سفر میں ہوئے خرچ کوحکومت کو پورے ثبوت کے ساتھ پیش کریں حکومت اس کومنظوری دے کراتنی ہی رقم تنخواہ کےعلاوہ دیتی ہے۔ ہرتین سال میں ایک بار کر سکتے ہیں؛ کیکن ہمارے یہاں ۵ار فیصد کمیشن پر محکمہ والے فرضی کاغذات پیش کر کے اس طرح کے بل ہم کوڈالنے پرلگاتے ہیں،جس کے لئے ہم کوکوئی کاغذی ثبوت پیش نہیں کرنا یرٹ تا ہے،محکمہ والےخود فرضی کا غذات پیش کر دیتے ہیں ،جس کے لئے وہ ۱۵ر فی صدرقم پورےبل کی وہ لے تے ہیں؛ جبکہ ہم کسی بھی مقام پر جا کرنہیں آئیں ہوتے ہیں، تواپیا کرنا کیساہے؟ کیااس طرح کی رقم کوہم اپنی ذات پرخرچ کر سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ المستفتى: مبين شخ ، شير يور

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامه كى تحريد معلوم مواكمآپان مقامات پڑہیں گئے، جہاں جانے کی وجہ سے وہ رقم ملتی ہے اور جب آپ ان مقامات پڑہیں گئے، تومحض فرضی طور پر اپناسفر کا غذیر دکھا کرسر کا رہے اس کے بدلہ روپیہ لینا جائز نہیں ہے اور بہ حکومت کے ساتھ دھو کہ دھڑی ہے،اس طرح حاصل کی ہوئی رقم کا اپنی ذات پرخر چ کرنا بھی جائز نہیں ہے؛ بلکہاس رقم کو بلانیت ثواب فقراء پرتقسیم کرنالا زم ہے،اسی طرح انکم ٹیکس،سیل ٹیکس،ر جسٹری فیس وغیرہ میں بھی اس نیت سے دے سکتے ہیں کہ جو پیسہ ہم واپس کررہے ہیں، یہ پیسہ ہمارے پاس سرکار کی طرف سے ناجا ئز طریقہ پرآیا ہے، پھرآئندہ اس طریقہ سےکوئی رقم حاصل نہ کی جائے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا غش. (أبوداؤد، كتاب البيوع، باب في النهيعن الغش، النسخة الهندية ٩/٢ ٤٨، دار السلام رقم: ٣٤٥ ٣) الأجرة إنما تكون في مقابلة العمل. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، كراچي ٥٦/٣، ١، زكريا ٤/٧٠٣)

لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحدٍ بغير سبب شرعي. (شامي، كتاب الحدود، مطلب في التعزير بأخذ المال، كراچي٤/ ٦١، زكريا٦/ ٦١)

من كان عنده مالٌ خبيث ولايمكنه أن يرده إلى مالكه ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء. (بذل المجهود، كتما ب الطهارة، باب فرض الوضوء، حديد دار البشائر الإسلامية بيروت ٩/١ ٥٥، قديم هندى ٣٧/١)

من اكتسب مالا بغير حق.....ففي جميع الأحوال ، المال الحاصل له حرام عليه ؛ ولكن إن أخذه من غير عقد لم يملكه ، ويجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك. (بذل المجهود، هندى ٣٧/١، حديد دار البشائر الإسلامية بيروت ٩/١٥) فقط والله سجانه وتعالى الم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۲٫۲۲٫۲۳ اه

كتبه:شبيراحمدقاسمى عفاالله عنه ۳۰ رربیجالثانی ۱۴۳۲ه (فتویل نمبر:الف ۱۰۳۹۵/۳۹)

# بیاری کا فرضی سرٹیفکٹ پیش کرنا

سوال [۴۷-۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں ایک ذاتی ادارے کے سرکاری اسکول میں صدر مدرس ہوں ادارہ بہت بڑا ہونے کی وجہ سے ہماری مگرانی کے لئے ایک افسر مقرر کیا ہے، جو ہماری مگرانی کے ساتھ ساتھ ہماری چھٹی کی درخواست بھی منظور کرتا ہے۔

گذشته سال مجھے میرے حضرت مولانا شیر محمد صاحب مکرانی کے ساتھ مدینه منورہ کا حضور ﷺ کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا تھا،اس سفر کے لئے ۱۳ردن لگنے والے تھے، اس کے لئے میں نے جب درخواست دی ،تو اس افسر نے بیہ کہہ کر نامنظور کر دی کہ آپ صدر مدرس ہیں ؛اس لئے آپ کوچھٹی کمبی نہیں دی جاسکتی ہے۔جس ادار ہ میں میں کا م کرتا ہوں اسے ایک غیرمسلمٹرسٹ جلا تا ہےاورا فسر بھی غیرمسلم ہے،اس کے بعد میں نے جھوٹا عریضہ دیا کہ میرے ہاتھ میں تکلیف ہے، اس کے علاج کے لئے مجھے ۱۵ رروز کی چھٹی چاہئے ،اس کے لئے بھی انہوں نےصرف پانچ دن چھٹی منظور کی ، میںاس چھٹی کی منظور ی کے ساتھ سفر میں روانا ہو گیا،اور پہلے گھر میں ایک عریضہ دیا کہوہ یانچ دن کے بعد اسے یوسٹ سے اس افسر کوروانہ کرد ہے، میں سفر سے واپس آیا، تو معلوم ہوا کہا فسر نے بعد والے عریضہ کومنظور نہیں کیا ، میں اس سے ملنے گیا، تواس وفت ساری بات سے سے ہتا دی ،اس نے کہا کہٹھیک ہے میں پورے۱۵ ردن کی چھٹی منظور کرتا ہوں، دوسراعر یضہ دے دو؛لیکن آئندہ اس طرح کی غلطی مت کرنا۔

اس سال مجھے میرے حضرت والا کے ساتھ رمضان کا پہلاعشر ہ گزار نا تھا،اس کے لئے میں نے ۱۲ ردن کی چھٹی کاعریف نہ دیا، توانہوں نے صرف پاپنچ دن کی چھٹی منظور کی اس طرح مجھے زیادہ دن کی چھٹی نہیں مل پائی،اگر میں ان جیسے کا موں کے لئے بیاری کا بہانہ کر کے چھٹی لوں اور بعد میں فرضی سرٹیفکٹ دے دوں ، تو کیسا ہوگا؟ کیا ایسا کرنا جائز رہے گا؟ رہنمائی فرمائیں۔

المستفتى: مبين الدين،شير پور،دهوليه(مهاراشر) باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آنجناب كاندكوره كامول كے لئے يهارى كابهانه كركے چھٹى لينااور بعده فرضى سرٹيفكٹ بيش كرنا يہ جھوٹ اور دھوكه پرمشمل ہے اور يہ دونوں چيزيں اسلام ميں حرام ہيں، بريں بناءاس كى شريعت ميں گنجائش نہيں ہے، جو پچھ ہو چكا ہے، اس سے سے دل سے تو بہ كريں۔

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ماجاء به. (سنن الترمذي، ابواب البروالصلة، باب ماجاء في الصدق والكذب، النسخة الهندية ١٨/٢، دارالسلام رقم، ١٩٧٢)

عن أبي هرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. (مسلم شريف، كتاب الأيمان، باب قول النبي من غشنا فليس منا ١٠٧، بيت الأفكار، رقم: ١٠١، سنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب في النهى عن الغش، النسخة الهندية ٢/٩٨، دارالسلام رقم: ٣٤٥٢) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله سرراار ۴۳۴۸ اه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳ رزیقعده ۱۴۳۴ها هه (فتوی نمبر:الف ۱۲۸۴/۸ ۱۱۲۸

ماموں کا وعدہ خلافی کرناا ور بھانجہ کواس کی دو کان نہ دینا

سوال [۵۷-۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

۱۵ رسال کرنے کے بعداس کے والد کا انتقال ہوگیا، پھراحمہ کی والدہ نے اپنے حقیقی بھائی کووہ دوکان اس معاہدہ پر دیدی کہ جب میرالڑ کا احمد دو کان کرنے کے لائق ہوگا،تو انہیں دوکان واپس کرنی ہوگی؛ کیکن نا معلوم وجہ کی بنا پر احمد کے بڑے ماموں دوکان نہ کر سکے اور چا بی دو کان کی یانچ سال کرنے کے بعداحمہ کی والدہ کو دیدی۔

پھرتما ملوگوں کے پچھیے لیا کہ احمہ کے چھوٹے ماموں دوکان اس وقت تک کریں جب تک احمد دو کان کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے اور جب احمد دو کان کرنے کے لائق ہوگا، توانہیں احمد کو دو کان واپس کرنی ہوگی ،اس جز کی وضاحت احمد کی والدہ نے کررشتہ داروں واعزاء کے سامنے بھی کی تھی ،اس آلیسی معاہدہُ زبانی پریقین وخلوس کی بناپراحمہ کی دو کان کی حیابی احمد کی والدہ نے اپنے حجوٹے بھائی کو دیدی۔اب احمدا پنی اوراپنی بہنوں کی کفالت تقریباً چارسال سےخود کررہاہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔

ابا سے دوکان کی اشد ضرورت ہے ،والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے ،احمد نے اپنے ماموں صاحب سے دوکان کامطالبہ کیا، اب احمد کے ماموں صاحب دوکان دینے میں ٹال مٹول کررہے ہیں اورمصنوعی کلمات جوڑ کراحمد کو گمراہ کررہے ہیں ،اباحمہ کے سامنے روزی روٹی کامسئلہ در پیش ہےاوراحمہ بےحد پریشان ہے،آپ احمہ کے لئے راستہ شرعی اختیار کرنے کے لئے رہنمائی فرمائیں۔

المستفتى: احمر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جباحد كي والده في احرك مامول كواس معاہدہ پردوکان کودیاتھا کہ جب تک احمد دوکان کرنے کے لائق نہ ہوجائے ،اس وفت تک تم دوکان کرو،اور جب احمد دوکان کرنے کے لائق ہوجائے،تو احمدکو دوکان واپس کرنی ہوگی، تو حسب معاہدہ اب جبکہ احمد دو کان کرنے کے لائق ہوگیا ،تواحمہ کو دوکان واپس کرنی لا زم ہے اور احمد کے ماموں کا ٹال مٹول اور وعدہ خلافی کرنے والوں پر سخت وعید آئی ہے ؛اس کئے حسب وعدہ احمد کو دوکان واپس کرنی شرعًا ضروری اور لا زمی ہے۔

واوفوا بالعهدأي ماعاهدتم عليه غيركم من العباد، ويدخل في ذلك العقود (إلى قوله) وقد جاء عن علي كرم الله وجهه أنه عد من الكبائر نكث الصفقة أي الغدر بالمعاهد. (روح المعاني، سورة الإسراء، تحت رقم الآية: ٢٤، مكتبه زكريا ديوبند ١٠٢/٩)

قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنًا أو مكربه. (ترمذي، أبواب البر والصلة، باب ماجاء في الخيانة والغش، النسخة الهندية /٥١٠ دارالسلام رقم: ١٩٤١) فقط والله المائية علم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۲/۲۵۵ ه

كتبه:شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه ۲۳ رصفر المظفر ۲۲ ۱۹۲۵ (فتو كانمبر:الف ۸۷۳۰٫۲۲)

### وعدہ بورانہ کرنے والا خدا کے پہاں مؤاخذہ دار ہوگا

سوال[۲۷-۱۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ خادم ایک دوکان پر نوکری کرتا تھا، کافی عرصہ سے اچا نک کافی بیار ہوگیا اوردوکان نہیں جاسکا، میری غیر حاضری میں مالک نے دوسرا نوکرر کھایا، صحت یاب ہوکر میں کام پر گیا، مالک نے منع کر دیا کہ میں نے آ دمی کا انتظام کر لیاہے، میں نے بہت کہا انہوں نے نہیں رکھا، وہ آ دمی ساڑھے تین مہینہ رہ کر چلا گیا، مالک نے پھر جھے بلایا اور کہا کام پر آجاؤ، میں نے کہا کہ کام پرتو آجاؤں گا؛ لیکن پہلے جتنے ٹائم خالی پھراہوں وہ پیسے دو گے تب آؤں گا ور نہیں آؤں گا، مالک نے وعدہ کرلیا کہ کام کرو ہوجائے گا، وعدہ کے مطابق میں نے کام کرنا شروع کر دیا، اس بات کے گواہ مالک کے ایک بہنوئی بھی ہیں، مالک کے میری نے کام کرنا شروع کر دیا، اس بات کے گواہ مالک کے ایک بہنوئی بھی ہیں، مالک کے میری

طرف باقی کے ۲۷۰۰۰ رو پیدنکل رہے ہیں، وعدہ کے مطابق میرے مالک کی طرف ساڑھے تین مہینے کے ۲۵ مرف ساڑھے تین مہینے کے ۲۵ مرد و پیدنکل رہے ہیں، ما لک اپنے رو پیدکو کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر دوگے؛لیکن میں دنیا ہی میں دینے کو تیار ہوں؛لیکن ما لک نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دیدوںگا،وہ وعدہ سے مکررہے ہیں،اللہ کے گھر اس وعدہ کی پکڑ ہوگی یانہیں؟

المستفتى: ليا قت على مُحلّد: گلاب كى را ئكاباغ ،مرا دآباد ماسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اسسلسله مين كوئي صريح جزير ترونهين ملا؛

کیکن اصولوں سے بیہ بات متنبط ہوتی ہے کہ جب ما لک نے بہ کہدیا کہسب ہوجائےگا، تم کام کروتو گویا کہ اس نے دینے کا وعدہ کرلیا؛ لہٰذا ما لک پران تین ماہ کی تخواہ دینا ضروری ہوگا،اگرنہیں دےگا تو یقیناً خداکے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔

الحديث: قال رسول الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم.

(ترمذي شريف، أبواب الأحكام، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم في الصلح بين الناس، النسخة الهندية ١/١ ٢٥، دار السلام رقم:٢٥ ١٣٥)

الممرأ مؤاخذ بإقراره، الممرأ يعامل في حق نفسه كما أقربه، ولا بالزام الغير حقاً، المسلمون عند ولا يسلم عند شروطهم. (قواعد الفقه، اشرفي ديو بند ١٢٠ و ١٢١) فقط والدسجانه وتعالى اعلم كتبه: شيراحمة قامي عفا الدعنه

۲۱رجها دی الاولی ۱۳۱۴ اهه (فتو کل نمبر:الف۲۹ م ۳۴۷)

### ا پناامتحان دوسرے سے دلوانا

سوال [۷۷-۱۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ ابو بکر جو عالم دین ہے اور زید جو حافظ قرآن ہے ، اور زید جا ہتا ہے کہ وہ بھی اوراس امتحان دینے کی وجہ سے ابوبکر کے بیچھے نماز درست ہوگی یانہیں؟ اور جبکہ ابو بکرنے تو بہ کر لی ہو،قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب سے سرفر از فر مائیس۔ المستفقی: عبدالقادر، خادم مدرسہ دینیہ مسلم یتیم خانہ، شاہی عیدگاہ، جون پور

باسمه سبحانه بعالى

الجواب و بالله التو فنيق: اليى دهوكه بازى اورجهوك كى وجهددونول كنهگار مول گے، دونول پرتو به واستغفار كرنالا زم ہے اور اس جھوٹی ڈگری سے زید عالم نہوگا، عالم بننا جھوٹی دوكا نداری نہیں ہے؛ بلكه اس كى بہت بڑى ذمه دارى ہوتى ہے؛ البتة ابو بكر نے جب تو بہ كى ہے، تو وہ گناہ سے برى ہوگيا ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔

عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (سنن ابن ماجه، أبواب الزهد، باب ذكر التوبة، النسخة الهندية٢/٣١ م، دارالسلام رقم: ٥٠ ٢٤، المعجم الكبير للطبراني، دارإحياء التراث العربي ١٠ / ٥٠ ، رقم: ١٠ / ١٠) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمة قاسمى عفاالله عنه

جبه خیر کولون کا مهمکد شده ۲رذ کی قعده ۱۹۱۸ اه ( فتو کانمبر :الف۳۹۸/۳۳)

جوئے کے پیسے سے خریدی ہوئی اشیاء کا حکم

سوال [۸۷-۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ زید جوا کھیلتا تھا اور زید نے جوامیں بہت روپیہ کما یا اور اسی جوے کے روپیہ سے زید نے اپنی شادی کی اور اپنا گھر بنایا اور کپڑے سلائی مشین بھی خریدی۔ اب زید نے جوا کا کام چھوڑ دیا اور دین سے منسلک ہوگیا، اب زید اس سلائی مشین سے گذر بسر کرتا ہے اور دوسرا اس کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے گذر بسر کا ، تو کیا زید کے لئے یہ سلائی مشین اور دوسری چیزیں جونے کے بیسہ سے وہ زید کے لئے استعال کرنا درست ہے یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشن میں مدل جواب تحریفر مائیں۔

المستفتى: مُحُمَاخَرْ ، برُاا حاطه ، اصالت پوره ، مرا دآ باد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جوے کے پیسے سے جواشیاء خریدی گئی ہیں ان کی قیمت صدقہ کرنے کے بعد ان کی جائز آمدنی حلال ہوگی۔ (متفاد: فتاوی محمودیہ جدید ڈابھیل ۲۱۸/۲۱۸، قدیم ۳۵۲/۱۳)

في القنية: لو كان الخبيث نصابًا لا يلزمه الزكوة؛ لأن الكل واجب التصدق عليه. (شامي، كراچى ١/٢ ٢٥، زكريا ديو بند٣/ ٣١، منحة الخالق، كوئته ٢/٥٠٠، زكريا ٢/٥٥٢ وقط والله جانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۱۸/۸/۹

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۸رشعبان المعظم ۱۳۱۸ ه (فتویل نمبر: الف ۳۱۰/۱۳۵)

### چوری سے جوتے، چیل بیچنا

سےوال[۹۷-۱۱]: کیافر ماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور عمر دونوں ایک چپل، جوتے کی دو کان میں ملازمت کرتے ہیں،ان دونوں کی تنخواہ تقریباً سولہ ستر ہ سورو پہیہے،ان دونوں کا مالک کا م زیادہ لیتاہے اور شخواہ بھی نہیں بڑھاتا، یہ دونوں اپنے مالک سے جوتا، چپل چراکر بیچتے ہیں، پھران دونوں نے کسی عالم سے مسئلہ بو چھا کہ ہم لوگوں کا مالک کام زیادہ لیتا ہے اور ہم لوگوں کی نخواہ نہیں بڑھاتا ہے اور ہم لوگوں کی نخواہ نہیں بڑھاتا ہے اور ہم لوگ چپل، جوتا چرا کر بچ دیتے ہیں، تو یم ل کیسا ہے؟، اس عالم نے جواب دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ جواب درست ہے یا نہیں؟ ان دونوں نے اپنے صحیح روپیہ اور چوری کے دوپیہ سے گھر بنایا اوراپنے بال بچوں پرخرچ کیا، تو صرف یہی شخص گنہ کارہوگایا اس کے گھر والے بھی؟ اگر گناہ ہوا تو کیا اپنے مالک سے معافی مانگیں یا اللہ سے تو بہ کریں؟ اگر مالک سے معافی مانگیں یا اللہ سے تو بہ کریں؟ اگر مالک سے معافی مانگیں یا اللہ سے تو بہ کریں؟ اگر مالک سے معافی مانگیں عالیہ سے دیا گئیں کیا دو۔۔۔

المستفتى: نعيم الدين، دربھنگوى (بہار)

باسمه سجانه تعالى

البحبواب وبسالی التوفیق: فدکورہ صورت میں مالک کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر جوتے چرا کر فروخت کرنااور اس روپیہ کا خود پراورگھروالوں پراستعال کرنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے، گھر والوں کے گناہوں کا وبال بھی چرانے والوں پرہوگا۔ آپ کوچاہئے کہ فورً ااس فعل سے بازآ کر تچی تو بہ کریں اور جتنی رقم چرائی ہے، اس کا اندازہ کرکے کسی بھی طریقہ سے مالک کولوٹا دیں۔

عن عبدالله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لا عباأو جادًا، فمن أخذ عصا أخيه فلير دها إليه. (سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ماجاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً، النسخة الهندية ٢ / ٣ ، دار السلام، رقم: ٢ ١٦، سنن أبي دؤد، كتاب الأدب، باب ما يأخذ الشيئ على المزاح، النسخة الهندية ٢ / ٣ ٨ ، دارالسلام رقم: ٣ . ٥ ) ويجب رد عين المغصوب مالم يتغير تغيرًا فاحشًا ويبرأ بردها، ولو بغير علم المالك، أو يجب مثله إن هلك و تجب القيمة في

القيمي يوم غصبه إجماعاً. (الـ در المختار مع الشامي، كتاب الغصب، مطلب في

رد المغصوب، كراچي ٢/٦٨، زكريا٩/٢٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه.:شبيراحمر قاسمى عفاالله عنه الجواب صحيح: . د. شي المعظ بيديون منه سيرة من المراه سيرة

۵ارشعبان المعظم ۱۳۲۳ه ه احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله (فتوی نمبر: الف۲ ۷۸۲۱ ۲۳) کار ۱۳۲۳ ۱۸ ه

### سركارى ككڑى كااستعال كرنا

سوال [۱۱۰۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہسرکاری لکڑی یا پٹہ کاٹ کر جانوروں کو کھلا نااور سرکاری لکڑی کاٹ کر یا توڑ کر جلانا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سركارى بيرك بيتاورلكريال جوجلائي جاتى بين،

اگروہ پتے اورلکڑیاں سرکار کے قیمتی ہیں ،تو پتے کھلانے اورلکڑیاں جلانے کے وجہ سے مالک

گنہگار ہوگا اور جتنا چرایا اور جلایا ہے ، اتنی مقدار کا اس پرضان لا زم آئے گا اورا گران پتوں اورککڑیوں کی سرکا رکے یہاں کوئی قیمت نہیں ، تو اس سے ما لک گنہگار بھی نہیں ہوگا۔

ولو أن بقارًا رعي بقرًا، في أجمة مملوكة لإنسان فليس له ذلك

وهو ضامن لمارعي. (بدائع، كتاب الأراضي، أرض الموات، زكرياه /٢٨٣،

كراچى ١٩٤/٦) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبه: شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه البیداحمد قاسمی عفاالله عنه البیداحمد قاسمی عفاالله عنه محمد المحرام ۱۴۲۱ ه می المحرام ۱۴۲۱ ها می المحرام المحرام ۱۴۲۱ ها می المحرام المحرام ۱۴۲۱ ها می المحرام المحرام

( فتوی نمبر:الف۸۶۷/۳۷ ۸۶۸ (۸۶۷/۲۸ ارد ۲۸ ار ۲۸ ار

ر فتوی مبر:الف۸۶۷/۱۸۴۸ (۱۹۶۵ میر ۱۹۴۶) رسس کا بید میر سیا

ا بینے مدرسہ کے علاوہ دوسری جگہ کا لنشیشن استعمال کرنا

سوال [۱۱۰۸۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہ کسی مدرسہ میں عیدین کے علاوہ دوسرے اوقات میں کنشیش نہیں ماتا ہے، کیا اس طالب علم کودوسرے مدرسہ کاکنشیشن لے کرعیدین، یااس کے علاوہ دوسرے اوقات میں کسی ضرورت کی وجہسے یا بغیر ضرورت کے استعمال کرناجا نزہے یانہیں؟ جواز کی کوئی صورت ہے؟ المستفتی: سراج الاسلام، بردوانی

باسمه سجانه تعالى

بھنا بہ بھا بہ بھا ہوگی السجواب وباللہ التوفیق: تجربہ کا رحضرات سے یہ بات معلوم ہوگی کہ ارباب مدرسہ کومنجا نب حکومت اس کا پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے مدرسہ میں داخل شدہ طلبہ کے علاوہ کسی غیر کوئشیشن نہ دیں اور ارباب مدرسہ اس باب میں حکومت کے وکیل ہوتے ہیں اور وکیل مالک کا امین ہوتا ہے اور امین کا امانت میں بغیرا ذن مالک تضرف حرام ہے، اس لئے دوسرے مدرسہ سے کنشیشن لینے والا اور دینے والا دونوں کے لئے یہ فعل نا جائز رہے گا۔

الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره. (شامي، كتاب الزكاة، زكريا ١٨٩/٣، كراچي ٢ , ٢٩ ٢) فقط والتُرسجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۳ ررمضان المبارک ۱۳۰۷ه ه ( فتوی نمبر:الف۲۲/۱۹۷)

ما لك كاپية معلوم نه ہونے كى صورت ميں روبيدوايس كرنے كاطريقه

سےوال[۱۰۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہمیں پڑھنے کے زمانہ میں اپنے ساتھی سے دو چارر و پئے کا چوڑ الیا کرتا تھا، اور حساب بھی ان کے پاس لکھا ہوا ہے، اب وہ ا دا کرنا چاہتا ہوں، مگر ساتھی کا پہتے معلوم نہیں ہے،ان کے پیسے کو کیا کروں،اس کا گنا ہمعاف ہوگا یانہیں؟

المستفتى: مشاق احمرمُلَّه تقانه امروبه

21/1/1/1/10

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: آپ نے اپنے ساتھی سے جتنے روپے کا چوڑ الیا ہے وہ سب روپیہا س تک یا اس کے ورثاء تک پہو نچانا ضروری ہے اور اگر اس کا پتہ معلوم نہ ہو، تو جس مدرسہ میں پڑھتے تھے، اس مدرسہ کے دفتر سے پتہ حاصل کر لیجئے۔ (متفاد: قادی محمود یہ قدیم کار ۲۸۵)، جدیدڈ ابھیل ۸۱۲۸۸)

ويجب عليه أن يرده على مالكه، إن وجد المالك، و إلا ففي جيمع الصور يجب عليه أن يتصدق بمثل تلك الأمو ال على

الفقراء. (بـذل الـمـجهـود، بـاب فرض الوضوء، سهـارن پور ١/٣٧، دارالبشائر الإسلامية بيروت ١/٩٥٩)

يردوا المال إلى أربابه، فإن لم يعرفوا أربابه؛ تصدّقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (الموسوعة الفقية الكويتية ٤ ٣/٥، ١ شامي، زكريا ٩ /٥٥، كراچي ٥٥، ١ فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه الجواب عنه: منه المحال المنهور يورى غفرله احتر محملال المنهور يورى غفرله احتر محملال المنهور يورى غفرله

(فتو کی نمبر:الف۲۳۸۲/۳۲)

### (۲۵) باب التصاوير

## محض آنکھ بنانے سے تصویر کا گناہ ہو گایا نہیں؟

سوال [۱۱۰۸۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہ اعلی حضرت امام احمد خال فاضل بریلوی کا ایک تاریخی کلنڈ ربریلوی شریف کا شائع ہوا ہے،جس میں مسجد یامزار کا نقشہ ہے،اس نقش (تصویر) کے ایک جانب ایک آنکھ کی تصویر بھی ہے۔ نیز اس میں آنکھ ہے آنسو کے ساتھ قطرے بھی گرتے ہوئے دکھایا گیاہے۔ جواب طلب امریہ ہے کہ کیااس طرح کسی بزرگ کےجسم کے کسی ایک حصہ کی تصویر بنانا ، پھر آ نکھ سے اشک بہتے ہوئے تصویر بنا نا شریعت محمد یہ میں جائز ہے؟ قر آن وحدیث وتمثیل صحابہ داولیاءکرام کے جوابات تحریر فرمائیں۔

المستفتى: مُحرَنْصِير، كُلْشير ، چھتيں گڏھ

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرتصورين آنكه كساته ساته چرےكابھى کچھ حصہ شامل ہے،جس میں آنکھ گی ہوئی ہو،اوراس میں آنسوں بہہرہے ہوں،تو شرعاً جائز نہیں ہے اور اگر چبرے کا کوئی حصہ شامل نہیں ہے صرف آئکھ ہے، تو وہ تصویر کے حکم میں شامل نہیں ہے اور محض آنکھ بنانے سے تصویر کا گناہ نہ ہوگا اور اسطرح فرضی آنکھ کی تصویر بنا کر اس سے آنسوں کا دیکھنامحض دھوکہ ہے؛ اس لئے اس سے گریز کرنا جاہے۔ (متفادجواہر الفقه، قد نيم ١٣/ ٢٢٠، جديد، زكريا ١٥٠/٥)

عن عكرمة عن ابن عباسٌ قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس

فليس بصورة. (السنن الكبري للبيهقي، باب الرخصة فيما يوطأ من الصور،

دارالفكر ١ / ٨٣/١ رقم: ٥ ٤٩٤)

عن أبي هريرةً، قال: الصورة الرأس، فكل شئ ليس له رأس فليس بصورة. (شرح معانى الآثار، كتاب الكراهة، باب الصور تكون في الثياب، دار الكتب العلمية بيروت ١٠٠/٤، رقم: ٦٨٠٦)

إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرام، وإن قطعت الرأس، أو تفرقت الأجزاء جاز. قال: وهذا هو الأصح. (فتح الباري، باب من كره القعود على الصور، دار الفكر، ١/١ ٣٩، اشرفية ديوبند، ٤٧٩/١، تحت رقم الحديث: ٥٩٥ ه) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۸۸ / ۱۲۲۷مه

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲ رشعبان المعظم ۱۳۲۷ه (فتو کانمبر:الف ۱۳۲۸ (۱۱۹)

## جانوروں کی عکاسی بھی تصویر کے حکم میں ہے

سوال [۱۹۸۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہسی جاندار کی تصویر تواس طرح ہوتی ہے، جس میں اس کے نقوش اور اعضاء پوری طرح ظاہر ہوتے ہیں، اگر صرف جاندار چیز کی کٹنگ اس طرح ہو، جس سے صرف یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ مجھلی یا طوطا یا بکری بھینس یا بچہ، بچی ہے آ دمی ہے یا جانور تو کیا ایسی عکاسی بھی تصویر کے تکم میں ہے یا مشتنی ہے؟

المستفتى: محمد ينس احمد ، گرُه، پنجاب

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كسى بهى چيزى السطرت كنگ بوكداس سے مجھلى، طوطا وغيره كسى بھى جاندارى معرفت اور پہچان ہو، اس ميں سراور چېره موجود ہو،

تو وہ تصویر کے حکم میں ہے، چاہے بیرتصویریں چاقو کے دستہ میں ہوں یا کواڑوں کے دستہ اور بیڈوغیرہ میں ہوں،سب ناجائز اور حرام ہیں، ہاں اگر سرکٹا ہوا ہوتو جائزہے۔

عن أبي هريرة ، قال: الصورة الرأس، فكل شئ ليس له رأس فليس بصورة . (شرح معانى الآثار، كتاب الكراهة، باب الصور تكون في الثياب، دار الكتب العلمية يروت ٤/٠٠، رقم: ٦٨٠)

التصوير، والصورة، والمثال، والتمثال كلها بمعنى واحد، والمراد ما يقع به السعرفة، وهو الوجه والرأس ففعل الصورة هو رسم الوجه والرأس ويتعلق به حكم المنع والتحريم. (كفاية المفتي قديم ٢٣٦/٩، حديدز كريا مطول ٥٢/١٣) فقط والتسجا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۰/۲ /۱۷۲ ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۲ رزیخالاول ۱۳۱۷ه (فتویل نمبر:الف۲۳۰٫۳۲)

سركتي تصوير كي ذريعه نماز كامسنون طريقه سكھانے كاحكم

سوال [۱۱۰۸۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ منسلک ارکان نماز (جس میں نماز کے مسنون طریقے خاکوں کے ذریعہ مجھائے گئے ہیں) کیا بیخا کے تصویر کے تکم میں آتے ہیں؟

(۲)ارکان نماز کے مسنون طریقے جس سے عام نمازیوں کی ناواقف کثیر تعداد بآسانی مستفیض اور مستفید ہوسکے،اس سے متعلق اپنی قیمتی آراسے آگاہ فر مائیں نوازش ہوگی۔ المستفتی: ولی الرحمٰن

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: متفتى نے سوال نامه كساتھ جونقشہ

عن أبي هريرةً، قال: استأذن جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدخل فقال: كيف أدخل؟ وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تقطع رؤسها، أو تجعل بساطاً يؤطأ، فإنا معشر الملائكة لاتدخل بيتا فيه تصاوير. (نسائي شريف، ذكر اشد الناس عذابا، النسخة الهندية ٢٠١/٢، دارالسلام، رقم ٥٣٦٥)

عن عكرمة قال: إنما الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا بأس. (المصنف لإبن أبي شيبة، مؤسسه علوم القرآن ٢٥٨٧/١، رقم: ٢٥٨٠٨)

أو مقطوع الرأس أي سواء كان من الأصل، أو كان لها رأس محي (وقوله) وإنما لم يكره؛ لأنها لا تعبد بدون الرأس عادةً. (البحرالرائق، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها زكريا ٢/٠٥، كوئته ٢٨/٢)

(۲) مستفتی نے دوسرے سوال میں رائے اور مشور ہ طلب فرمایا ہے، تو اس سلسلے میں ہماری رائے وہی ہے، جو چودہ سوسال سے صحابہ، مجہدین، اکا برومشائخ اور بزرگوں کی ہے، ان کی رائے انسانی ڈھانچے کے ذریعہ نماز سکھانے سے متعلق ثابت نہیں ہے، ہاں البتہ ملی مشق کے ذریعہ سے نماز سکھاناان سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت محی السنة شاہ ابرار الحق نے ہماری اپنی زندگی کے بچاس سال تک عملی مشق کے ذریعہ متعلقین کو نماز سکھائی ہے؛ اس لئے ہماری رائے وہی ہے، جو حضرت محی السنة شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی ہے، ہاں البتہ مستفتی نے جو نقشہ پیش کیا ہے، اس سے بھی کچھ مدول سکتی ہے۔ فقط واللہ سبحان و تعالی اعلم مستفتی نے جو نقشہ واللہ عنہ اللہ عنہ الجواب شحے:

احقر محد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۲/۴۷۳۵ ه

۲۲ررئیع الثانی ۲۲۴اھ (فتو کی نمبر:الف ۸۷۸۱۸۲۸) سوال[۱۱۰۸۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

(۲) گھروں میں جوطاق ہوتے ہیں، ان میں ان اخباروں کا بچھانا اور پھر بچے

ہوئے اخباروں پرگھر کی دیگر ضروریات کا سامان رکھنا کیساہے؟

(۳) گھر میں روزانہآنے والےاخبار جب تک گھر وں میں ہیں،توان کی تصویر وں پرشری قانون کا اطلاق ہوگا یانہیں؟ جہاں جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں، وہاں رحمت کے

پرس فا وق ۱۹۵۰ ملال اور بی می بیان بهران مولایا در این اور بی اور بیان در با در بیان است می می می می می می می فرشته نهیس آتے ہیں، اس سے متعلق علماء کرام کا کیا فیصلہ ہے؟

المستفتى: محمرا يحق، ج پورى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (١) ايساخبار كادسر خوان كى جله راستعال

کرنا،جس میں تصویریں ہوں اور اس پرروٹی سالن رکھ کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے؛

کیکن بہتر بیہے کہایسے اخبار جس میں تصویریں ہوں، دستر خوان کی جگداستعال نہ کریں ؛ اس لئے کہ عمو ماً اخبار وں میں فخش اور بے حیائی کی تصویریں ہوتی ہیں، جن پر نظر پڑنا اچھی بات

نہیں ؛اس لئے اجتناب ہی بہتر ہے،اوراس کی اہانت مقصو د ہوتو حرج بھی نہیں ہے۔

(۲) اسی طرح گھر وں کے طاق میں ان اخباروں کو بچپا کر گھر کی ضروریات کا

سامان رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة، أو على بساط مفروش

**لايكره؛ لأنهاتداس وتؤطا.** (شامي، باب ما يفسدالصلاة، ومايكره فيها، زكريا٢ /٧١٤، كراچي ٦٤٨/١)

روی این الموری میں روزانه آنے والے ایسے اخبار، جن میں تصویریں ہوتی ہیں، یہ تصاویر و کا میں روزانه آنے والے ایسے اخبار، جن میں تصویریں ہوتی ہیں، یہ تصاویر وخول ملائکہ رُحمت کیلئے مانع نہیں؛ اس لئے کہ ان تصاویر کو تعظیماً رکھنا مقصود نہیں؛ بلکہ اصل مقصود ان اخباروں سے خبروں کی معلومات حاصل کرنا ہے ؛ البنة اولی اور افضل بیہ ہے کہ تصویر وں کو دھک کریا دبا کر رکھدیا جائے کہ نظر نہ آئیں ؛ لیکن فحش تصویروں کورکھنا جائز نہیں؛ اس لئے اس میں اخلاق پر زبردست اثر پڑتا ہے ؛ لہنداان کوفور ایچا ڈ دیا جائے ، مٹادیا جائے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۲۳۷ میریدز کریا ۲۲۲٪)

لأن الصورة إذا كانت على بساط مفروش تكون مهانة لا تمنع من الدخول. (شامي، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، زكريا ٢ /٩ ٤١، كراچي ٢ /٩ ٤٠)

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۸ رار ۲۸ ارد كتبه:شبيراحمه قاسى عفاالله عنه ۲۷رمحرم الحرام ۱۳۲۱ ه (فتو ئلنمبر:الف ۲۴۷ ۵۸۳)

### فوٹو اسٹیٹ میں آنے والی تصویر کی شرعی حیثیت

سوال [۱۱۰۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ فوٹو کا پی مشین پر ہر چیز کی فوٹو کا پی اتر جاتی ہے،اکثر کا غذات پرتصور لگی ہوتی ہے،تو کیااس کوا تارنافو ٹو کے تھم میں ہے یانہیں؟

المستفتى: محمد رئيس، • • ار۸۸، پريم نگر، كانپور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بي بال يبي فوتوكي عكم ميل موكار

عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في جهنم الحديث. (صحيح مسلم، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب و لاصورة، النسخة الهندية ٢٨١٠، بيت الأفكار رقم: ٢١١٠، مسند أحمد بن حنبل ٣٠٨/١، رقم: ٢٨١١)

المصور هو الذي يصور أشكال الحيوان فيحكيها بتخطيط لها، وتشكيل. (مرقاة المفاتيح، باب التصاوير، مكتبه امدادية ملتان ٣٣٠/٨) فقط والشَّسِحا نهوتنا لي اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۷مزی الحجه ۱۴۱۰ه (فتویل نمبر:الف۲ ۲۰۵۹٫۲)

# فوٹو گھنچوا ناکب جائز ہے؟

سوال [۱۱۰۸۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید شافعی المسلک ہے، زیدا پنا فوٹو تھنچوا نا چاہتا ہے، اس کے بارے میں شریعت شافعی المسلک کیا کہتی ہے؟ واضح کریں۔

المهستفتى: عبدالباسط،شرى رام پور،احمرنگر (مهاراشر) باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: پاسپورٹ اورایڈنٹی کارڈ وغیرہ کے لئے ضرورت شدیدہ میں فوٹو تھنچوا ناسب کے نز دیک جائز ہے اور بغیر ضرورت شدیدہ جس طرح مسلک حنفی میں ناجائز ہے،اسی طرح مسلک شافعی میں بھی ناجائز اور حرام ہے۔

امام نووي مسلك شافعي كي القدرعاء ميس سي بيس، ال كي عبارت ملا حظفر ما كيس: قال أصحابنا و غير هم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المدذكور في الأحاديث سواء صنعه بما يمتهن، أو بغيره فيصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. (نووى على هامش المسلم ١٩٩٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۹۸۵/۲۶۱۶

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۹ر جهادی الاولی ۱۳۲۰ه (فتو کی نمبر:الف ۲۱۴۹/۳۸)

### آئنده ضرورت کی وجہ سے تصویر سازی کا حکم

سوال [۱۰۸۹]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ تصویر نکالنا بے ضرورت تو حرام ہے؛ لیکن ضرورت کے وقت اجازت دی ہے، مثلاً آئی کارڈ کے لئے تو پوچھنا یہ ہے کہ فی الحال تو ایک کی ضرورت ہوتی ہے؛ لیکن آئندہ ضرورت پیش آئے گی، یہ سوچ کرایک سے زائد بنانا کیسا ہے؛ اس لئے کہ ایک ساتھ آٹھ یابارہ نکلتے ہیں۔

المستفتى: عمران بهارى ،انگلیثور( گجرات)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شاخى كارد ، آئى كارد اور پاسپورٹ وغيره كے لئے فوٹو كھنچوانا جائز اور درست ہے اور فوٹو ايك بار كھنچ كر باره يا چوبيں بنتے ہيں ، آئنده ضرورت كے پيش نظرا يك ساتھ باره يا چوبيس بنوانے ميں كوئى حرج نہيں ۔ (ستفاد: ايضاح المسائل ١١٣) الضرور ات تبيح المحظور ات. (الأشباه والنظائر قديم ١٤٠)

أما إتخاذ الصورة الشمسية للضرورة، أو الحاجة كحاجتها في

جواز السفر، وفي التاشيرة، وفي البطاقات الشخصية، أو في مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرء، فينبغي أن يكون مرخصًا فيه. (تكملة فتح الملهم، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، الصورة عند الحاجة، اشرفية ديو بند ٤/٤) فقط والتسجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۵ رذى الحجه ۱۴۳۲ه (فتو ئانمبر:الف ۱۰۵۲۲/۳۹)

# جلسه میں علماء کرام کی تصویر کھنچوانے کی شرعی حیثیت

سوال[۱۰۹۰]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ علاء دین و قائدین ملت دینی امور مثلاً تقریر و تحریر و بیان وغیرہ کی پوری کارروائی یا اس کا خلاصہ اخبارات ورسائل میں اپنی تصویر کے ساتھ شائع کراتے ہیں، کچھ حضرات توبرضاء ورغبت تصویریں شوق سے تھنچواتے ہیں اور بعض حضرات اس سلسلہ میں فاموثی اختیار کئر ہے ہیں اور اخبار والے تصاویر وغیرہ تھنچ کر لے جاتے ہیں اور جن کی تصویر تھنچی جاتی ہے، وہ چپ رہتے ہیں منع نہیں کرتے، تو اس سلسلہ میں معلوم میرکرنا ہے کہ مسلم علاء و ذمہ داران ملت خصوصاً اور عوام الناس کا عمومًا اس طرح دینی امور کی انجام دہی کے بعد اس طرح کی کارروائی مع تصویر شائع کرانا جائز سے یانہیں؟

المستفتى: حامد حسين قاسمى، امرتسر (پنجاب)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تصور اور فولو صخوانى كى دويثتيس بين:

(۱) بے ضرورت محض نمائش کے طور پر شوقیہ تصویر تھنچوائی جائے، جس کی حدیث

شریف میں بہت شخت وعید آئی ہے۔

عن عبد الله بن مسعودً، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري،

باب عـذاب الـمـصـوريـن يوم القيامة، النسخة الهندية٢/٨٨٠، رقم:٧١٧٥، ف:٥٩٥، صـحيـح مسـلـم، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب و لاصورة، النسخة الهندية٢/٢٠١، بيت الأفكار رقم: ٢١٠٩

(۲) ضرورت کی دجہ سے تصویر کھنچوائی جائے تو فی نفسہ ممنوع ہونے کے باوجو دضرورت کی دجہ سے تصویر کھنچوانے کی گنجائش ہے

المضرورات تبيح المحظورات (الأشباه قديم ص ٤٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه الجواب صحح: ٢٨ رصفر المطفر ٣٣٢ ١١ه احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله (فتو كي نمبر:الف ٢٩٩١/٣٩ ا

## تقريبات اورجلسه جلوس كى تصاوىر كاحكم

سوال[۱۹۰۱]: کیافرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے بہاں کرنا تک بنگلور میں دینی مدرسہ ہے، اس علاقہ میں کافی مشہور ہے، اس ادارہ کی پالیسی سلح کل کی ہے، کہتے ہیں کہ فتنہ فساد بری چیز ہے؛ اس لئے جہاں فاتحہ کا تقاضہ ہو جاری رکھتے ہیں اور جہاں تکرار ہو حسب موقعہ فتوی فراہم کرتے ہیں کوئی ایک موقف واضح نہیں ہے، نظاہرا کابرین موقف واضح نہیں ہے، نظاہرا کابرین دارالعلوم دیو بندا ورتبلیغی جماعت سے تعلقات بتاتے ہیں مسلک دارالعلوم دیوبند سے صد فیصد متفق نہیں ہیں، رمضان المبارک کی طاق راتوں کے سلسلہ میں عیدین کے بعد مصافحہ و معانقہ تراوی کے درمیان مروجہ تسبیحات نیز مروجہ فاتحہ خوانی وغیرہ کے بارے میں اپنا الگ موقف ہے تبلیغی جماعت بھی اس مدرسہ کواپنا نے کے لئے تیار نہیں ہے۔

تقریباً یقین ہو چکا ہے کہ بریلویت ، دیو ہندیت کے درمیان ایک تیسر املاجلا مسلک صلح کل والا بن چکا ہے۔ اس مدرسہ کی اپنی اتنی مضبوط بہجان ہے کہ یہاں دار القضاء، دارالافقاء اور امارت شرعیہ ہے،عوام الناس رجوع ہوتی ہے،اسی غرض و غایت کے لئے کہ وہاں کا فیصلہ قبول ہے، اس میں تیسر می راہ کی ہرگز کوئی حاجت نہیں ہے؛لیکن اس کے باو جود خواہ مخواہ مداہنت سے کام لیاجا تا ہے،اب اس سلسلہ میں استفاء یہ ہے کہ

. (۱) ہم اہل سنت والجماعت مسلک دار العلوم دیوبند کے حامیوں کیلئے اپنی اولا د کو اس مدرسہ میں داخل کرنا کیسا ہے؟

(۲)اس مدرسه کا تعاون مالی اورجسمانی اعتبارے کرنا کیساہے؟

(٣)زکوۃ اور چرم قربانی کا کیا ہے مدرسہ مصرف بن سکتا ہے؟ و لاتحاو نوا علی الإثم و العدو ان میں تونہیں آئے گا؟

(۷) چونکہ سکے کل کی پالیسی ہے؛ اس لئے امراءاور سیاست داں اس ادارہ سے بہت خوش ہیں، بہت سے چھوٹے مدارس جومکمل دارالعلوم کے نہج پر چل رہے ہیں، حلال وحرام کے بیان میں واضح نظریدر کھتے ہیں، ان دونوں صنفوں میں کس ادارہ کو چندہ دیا جائے؟

(۵) بونت ضرورت ایسے مدارس کے دارا لافقاء سے فتوی طلب کیاجا سکتا ہے

رسى بوت مرورك بي مدارا الماقياء بين جوكه لا يخافون لومة لائم كانمونه بين -

(٢) اس اداره کے دار القضاء میں اپنے قضیات کیجائے جاسکتے ہیں یانہیں؟

(۷) چونکہ اس ادارہ کا ظاہر کچھاور ہے باطن کچھاور،تو کیا جن احباب کواس کی

اندرونی حقیقت معلوم ہوآنے والی سل کواس ہے آگاہ کرنا کیسا ہے؟

حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه ہم اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کرحلفیہ بیان دیتے ہیں کہ اس ادارہ سے کوئی ذاتی وشنی نہیں ہے، یہ مدرسہ مالی اورسیاسی قوت کے اعتبار سے اتنا آگے نکل چکا ہے کہ ان فقاوی کا اس پراگر چہکوئی اثر نہیں ؛ لیکن ہم جیسے جاہلوں کے لئے آپ کے فقاوی باعث شرح صدر ہیں۔امید کہ مدل جواب مرحمت فر ماکر ستحق ثواب دارین ہوں گے۔

شادی بیاه اورد نگر گھر بلوتقر یبات میں تصویر لینا کیساہے؟

جب ہم منع کرتے ہیں ، تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے علاء سیرت پاک کے جلسوں میں مساجد، مدارس اوراداروں کے افتتاح کے مواقع پران کی تصاویر کی جاتی ہیں، اخبارات میں شائع کی جاتی ہیں اورعلماء معذرت بھی طلب نہیں کرتے ، کیاان علماء کرام کے اس عمل کی وجہ سے تصویر کثنی کے احکامات میں موجودہ زمانہ کی وجہ سے کچھ تخفیف ہو سکتی ہے؟ اس سلسلہ میں شریعت مطہرہ کا واضح نظریہ پیش فرما ئیں مہر بانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا۔

المستفتى: محمرشفق مفتاحى،امام جامع مسجرتُمكور، بنگلور

الجواب وبالله التوفیق: ہم اتی دوررہ کروہاں کے مدارس کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات ککھنہیں سکتے؛ اس سلسلہ میں وہاں کے مقتداء علماء اور معتبر مفتیان کرام سے رابطہ قائم کریں، حضرت مولا نامفتی شعیب الله صاحب بنگلور، حضرت مولا نامفتی اشرف علی صاحب مدرسہ شاہ ولی اللہ، مفتی افتخار

صاحب وغیر ہ،ان حضرات سے مشور ہ کر کے جو سیح بات مناسب ہو،اسی پڑمل کیا کریں۔ گھریلو تقریبات اور بیاہ شا دی میں تصویر کشی بے ضرورت ہے؛اس لئے تصویر کشی کا

کناہ جو حدیث شریف میں وار دہے،اس کاار تکاب لازم آئے گا۔

عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه، ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة، الذين يشبهون بخلق الله. (صحيح مسلم، باب لا تدخل الملائكة يتًا فيه كلب ولا صورة، النسخة

الهندية ٢ / ٠٠٠، بيت الأفكار رقم: ٢١٠٧)

ہاں البتہ ملکی اور ساجی پروگرام میں تصویر کشی اور ویڈیو، ٹیلی کاسٹ کرنے کا حکم ضرورت کی وجہ سے الگ حیثیت رکھتا ہے، جس کے بارے میں بنگلور کے سمینار کی تجاویز

كاملا حظه بهتر موگا \_ فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه: شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه الجواب صحيح: ٢ رريج الثانى ١٣٣١ه احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ( فتو كي نمبر:الف ١٠٠١/١٣٨ه ١٠٠١)

نیک کا موں کی تصاویراخبار میں شائع کرانا

سوال [۱۱۰۹۲]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ بعض مخیر حضرات یا بعض مدارس کے ناظمین وہ تممین یاد بی و فلاحی تنظیموں کے ذمہ داران مالی اعتبار سے ادارہ یا طلبہ یاغریب عوام کی امدا دمختلف انداز میں کرتے ہیں، پھراس پوری کارروائی کومع تصویرا خبارات ورسائل میں شائع کراتے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا اسطرح کے نیک کاموں کوا خبارات ورسائل وغیرہ میں مع تصویر

شائع کرانے کی اسلام میں اَ جازت ہے؟ شائع کرانے کی اسلام میں اَ جازت ہے؟

الممستفتى: حامد حسين قاسمى، خيرالدين بال بازار،ا مرتسر (پنجاب) باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: ضرورت کی وجه سے تصویر کھنچوائی جائے توفی نفسہ تصویر کھنچوانا ممنوع ہونے کے با وجود ضرورت کی وجہ سے تصویر کھنچوانے کی گنجائش ہے، جسیا کہ پاسپورٹ، ایڈنی کارڈ، اسکولوں اور مدارس کے داخلہ فارم میں یا سرکاری کام کے فارم کے لئے تصویر کھنچوانے کی گنجائش ہے۔

الضرورات تبيح المحظورات. (الأشباه والنظائر قديم ١٤٠)

اسی طرح قومی اوراجتماعی ضرورت کے لئے بھی تصویر کھینچوانے کی گنجائش ہے؛ لہذا اگرمسلمان اوراسلام کے خلاف غیروں کی طرف سے سازش ہورہی ہواوراس سازش کے خلاف مسلمان اجتماعی طور پراحتجاج کرتے ہیں اوراحتجاج کی تشہیر کے بغیرمسلم دشمن طاقتوں پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا ہے، تو ایسے حالات میں اس احتجاج کی تشہیر، پاسپورٹ، ایڈنی کارڈ وغیرہ کی انفرادی ضرورت کے مقابلہ میں زیادہ ضرورت کی چیز ہے ؛ اس لئے ایسے پروگراموں کے خطیبوں کی تصویر اور تقریری مجمع کی تصویر اجتماعی ضرورت کے لئے معاون ثابت ہوتی ہے؛ لہٰذا مسلمانوں کے ساجی وسیاسی پروگراموں میں تصویر اور تشہیر کی ضرورت یا سپورٹ اور ایڈنی کارڈ اور اسکولوں میں داخلہ فارم کے لئے تصویر کی ضرورت سے کم درجہ

کی ضرورت نہیں؛ کیونکہ یہاں پر اصل مقصد تصویر نہیں؛ بلکہ مسلمانوں کی باتوں کو باوزن بنانا ہے۔ (متفاد:ایضاح المسالک ۱۳۴۷)

'لیکناس کا بہت لحاظ رکھا جائے کہ ایسااحتجاجی پروگرام جس کی شہیر کی ضرورت ہے مسا جدمیں نہ کیا جائے اور دینی اصلاحی پروگرام میں تصویر شی ، ویڈیوفلم وغیرہ کوہم جائز نہیں سے بھتے ہیں۔ نیز دینی اصلاحی پروگرام اور وعظ وتقریر کی شہیر کی الیسی ضرورت نہیں ہے ، جس کے ذریعہ سے باطل طاقتوں کومؤثر کیا جائے۔اب اس تفصیل کے بعد سوال نامہ کے دونوں سوالوں کے بیش نظر تصویر شائع کرانے والے سے معلوم کیا جائے کہ ان کی ضرورت کس خانہ میں داخل ہے۔فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ مهر ۱۲/۳۲/۲۸ هد كتبه:شبيراحمدقاسمى عفاالله عنه ۲۸رصفر المظفر ۱۳۳۲ه (فتو كانمبر:الف ۲۹۹/۳۹)

### داخلہ فارم کے لئے فوٹو بنوا نا

سوال [۱۱۰۹۳]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض مدارس اسلامیہ کی منتظمہ نے بیاصول ضوابط میں داخل کیا ہے کہ طلبہ تصویر کشی کرائے فارم داخلہ پر چسپال کر کے دفتر میں جمع کریں ، تو کیا طلباء کوتصویر کشی کی اجازت شریعت کی جانب سے ہے؟

المستفتى: جميل احدبستوى

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بسالی التو هنیق: اگرطلباء کو ٹو کے بغیر برنظمی ہوتی ہے، تو ضرورة ، فو ٹو بنوالینا جائز ہے۔ تو ضرورة ، فوٹو بنوالینا جائز ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۲۳۱، جدیدز کریامطول ۱۳۷۲ سے ۱۳۷۳)

أما إتخاذ الصورة الشمسية للضرورة، أو الحاجة كحاجتها في جواز السفر، وفي التاشيرة، وفي البطاقات الشخصية، أو في مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرء، فينبغي أن يكون مرخصًا فيه. (تكملة فتح الملهم، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، الصورة عند الحاجة، اشرفية ديوبند ٤/٤ ٢١) فقط والسّر عانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمة قاسمى عفا السّعنه

سبید: بریرا مدن ک علاملد صد ۲۳ ررمضان المبارک ۱۳۰۹ ه (فتو کی نمبر: الف۱۳۲۲/۲۵)

### شناختی کارڈ بنوانے کے لئے فوٹو کھنچوانا

سوال [۱۹۹۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ حکومت ہندوستان نے قانون بنایا دیا ہے کہ ہر ہندوستانی باشندے کے لیے شاختی کارڈ بنا نااور رکھنا ضروری ہے، جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوگا، اس کی شہریت مشکوک اور حق رائے دہی سے محروم کیا جاسکتا ہے؟ تو کیا اس مجبوری کے تحت مسلمان عور تو ل کوشناختی کارڈ بنوانے کے لئے فوٹو تھنچوا نا جائز ہے؟ شریعت کے تیم سے مطلع فر مایا جائے۔ المستفتی: نیم ساغرشی، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جبابك ملك مين شهرى بن كرر منا ہے اوراس سے كسى كومفرنہيں ہے، تواس ملك كے قانون پر عمل كرنا برشخص پرلازم ہوتا ہے، اور قانون كى خلاف ورزی ایک مستقل جرم ہے، جس کی سزانا قابل برداشت بھی ہوسکتی ہے۔ اب جب
ہمارے ہندوستان میں ہر شخص کا اپناخی شہریت ثابت کرنے کے لئے شناختی کارڈ بنوانے کا
قانون بن چکا ہے اور شناختی کارڈ فوٹو کے بغیر بن نہیں سکتا، تو ایسے ناگز برحالات میں تمام
مسلمان مردوں اور عورتوں پر شرعی طور پر بھی لا زم ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ بنوانے کے لئے فوٹو
مسلمان مردوں اور عورتوں پر شرعی طور پر بھی لا زم ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ بنوانے کے لئے فوٹو
مسلمان اس معاملہ میں قطعاً غفلت نہ برتے ، کہ جس کا خمیازہ بھگتنا پڑجائے ؟
اس لئے تمام مسلمان اس معاملہ میں خبر دار ہیں۔ (مستفاد: ایضاح المسالک ۱۳۵۲–۱۳۲۹، فقادی محمود یہ
قدیم کا ۱۳۷۷۔ جدید ڈابھیل ۱۹۷۹۔ ۲۹۷۔ ۲۹۹، جواہر الفقہ قدیم ۲۳۳۳، جدیدز کریا کے ۲۵۷

أما إتخاذ الصورة الشمسية للضرورة، أو الحاجة كحاجتها في جواز السفر، وفي التاشيرة، وفي البطاقات الشخصية، أو في مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرء، فينبغي أن يكون مرخصًا فيه. (تكملة فتح الملهم، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، الصورة عند الحاجة، اشرفية ديوبند٤ /١٦٤) فقط والسّر سجان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۷۷ ربر ۱۷۷۲،

كتبه:شبيراحمدقاسمى عفاالله عنه ۲۲رر جبالمر جب۱۳۲۲ه (فتویل نمبر:الف ۷۳۳۳/۳۱)

### پاسپورٹ ودا خلہ فارم وغیرہ کے لئے فوٹو کھنچوا نا

سوال [۱۰۹۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ فوٹو کے مسکے پر وضاحت فر مائیں: فی زمانہ فوٹو کی ضرورت پہلے کے مقابلہ میں بہت زیادہ بڑھ گئ ہے؟ ملازمت کے لئے سرکاری محکموں میں فوٹو کی ضرورت، پیپلے ایسپورٹ کے لئے فوٹو کی ضرورت، اسکولوں، کالجوں پاسپورٹ کے لئے فوٹو کی ضرورت، اسکولوں، کالجوں اور انسٹیوٹ میں داخلے کے لئے فوٹو کی ضرورت، بینک کے کھاتے کے لئے فوٹو کی ضرورت، بینک کے کھاتے کے لئے فوٹو کی ضرورت، کہاں ڈرائیونگ لائسنسن کے فوٹو اب ایک ناگریز ضرورت بن گئی ہے، اس ضرورت کوہم کہاں

لے جائیں؟اس سےمفزنہیں۔ایک مسلمان فو ٹو گرا فی کی دو کان کھول کرعوا م الناس کی اس اہم ضرورت کو پورا کر رہا ہے، کیااس کوشر بعت اس ذریعهٔ معاش کی اجازت دے سکتی ہے؟ جبکہ دیگرفنون کی طرح فو ٹو گرا فی بھی ایک فن ہے۔ بینوا تو جروا۔

**خوٹ** :اگرندائے شاہی میں گنجائش ہو، تواس کے ذریعہ جواب عنایت فرمائیں تا کہ دیگراحباب کوبھی فائدہ پہنچے، جوابی لفافہ بھی ارسال خدمت ہے۔

المستفتى: شفق احميفازى آباد

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: پاسپورٹ اورا ٹیزئ کارڈ کے لئے اپنا فوٹو تھنچوانا ضرورت کی وجہ سے علماء نے جائز لکھا ہے، اسی طرح اسکولوں، کالجوں، یو نیورسیٹوں میں داخلہ کے لئے اور بینک میں کھا تہ کھو لئے کے لئے اسی طرح لائسنس وغیرہ کے لئے، جائداد کی خرید وفر وخت میں فوٹولگانے کے لئے، مدارس میں دا خلہ کے لئے اور فارم پر فوٹولگانے کے لئے فوٹو کھنچا بھی جائز ہے؛ لہذاان کاموں کے لئے فوٹو کھنچا بھی جائز ہے؛ لہذاان کاموں کے لئے فوٹو کھنچا بھی جائز ہے؛ لیکن ایک مسلمان کے لئے محض فوٹو گرافی کو ذریعہ معاش بنالینا غیر مناسب ہے۔ (متفاد: ایضاح المسالک ۱۳۲۲–۱۳۲۲)

أما إتخاذ الصورة الشمسية للضرورة، أو الحاجة كحاجتها في جواز السفر، وفي التاشيرة، وفي البطاقات الشخصية، أو في مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرء، فينبغي أن يكون مرخصًا فيه. (تكملة فتح الملهم، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، الصورة عند الحاجة، اشرفية ديوبند٤/٤٢) فقط والشيخا نه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۳۷/۸۲۲ ماه

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۲ رزيج الثانی ۲۲ ۱۳ هه (فتو ی نمبر: الف ۸۸۰۷/۳۷)

### داخلہ امتحان کیلیے لڑے ولڑ کیوں کا فوٹو کھنچوا نا

سوال [۱۱۰۹۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہڑکوں اورلڑ کیوں کو قانو نی اعتبار سے تصویر تھنچانا ضروری ہے،اسکول اور کالج وغیرہ کے لئے اور داخلہ کے امتحان کے لئے شرع چکم کیا ہے؟ لڑ کے اورلڑ کیوں کے احکام مفصل قر آن وحدیث کی روشنی میں تحریر فرمائیں۔

المستفتى: سعيداحرسيواني، مدرسه مظا ہرالعلوم،سہارن پور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تصور كفنيانا مطلقاً حرام ، بال تخت مجبورى اور ضرورت کی بنا پر پاسپورٹ اور شاختی کارڈوغیرہ کے لئے کھنچانا مباح ہے، لڑکے اوراڑ کیوں کے لئے مباح اور حرام ہونے میں حکم یکساں ہے؛ لہذا محض شوق کے لئے تصویر کھنچانا جائز نهيس ــ (مستفاد: اليضاح المسالك ١١٣٠ كفايت أمفتى قديم ٢٨٣٨٩، جديد مطول ١٨٧٣٣ ، جواهر الفقه قديم ٢٣٢٦، جديدزكر يا٤٧/٥٦، فقاوى محمود بيقد يم١١ (٢٢٨، مجديد دّا بحيل ١٩١٨)

و إن تـحـقـقـت الـحـاجة إلى استعمال السلاح الذي فيه تـماثل،فلا بأس باستعماله؛ لأن موضع الضرورة مستثناة من المحرمة كما في تناول المحرمة.

(شرح سير كبير بحواله حواهر الفقه، قديم٢/٢٣٢، حديد زكريا٧/٥٦=٥٠٧)

أما إتخاذ الصورة الشمسية للضرورة، أو الحاجة كحاجتها في جواز السفر، وفي التاشيرة، وفي البطاقات الشخصية، أو في مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرء، فينبغي أن يكون مرخصًا فيه. (تكملة فتح الملهم، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، الصورة عند الحاجة، اشرفية ديوبند ٤/٤ ١٦) **فقط والتُّدسِجانـ وتعالى اعلم** كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه الجواب سيحيح:

احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله عر عرع اسما ه

۷رر جبالمرجب۷۱۹۱ه (فتویلنمبر:الف۲۹۲۲۳۲۲)

# پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے لئے تصویریشی

سوال [۷۹۰ ۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ جوائٹ چریٹی کمشنر نا گیور نے بڑی مسجدٹرسٹ کے دریہ نہ تناز عات کوفیصل فرماتے ہوئے سات نفری ایک عارضی ٹرسٹی کمیٹی بنا کراسے تھم دیا ہے کہ بائی لاز کے مطابق عام ممبر سازی کر کے ایک منتخب شدہ ٹرسٹی کمیٹی کا انتخاب کرا کے ٹرسٹ کا چارج اسے سونپ دے؛ لہذا جج موصوف کے تھم کے مطابق مقامی اخبار میں عام اعلان چھپوا کر ممبرشپ کے لئے درخواسیں طلب کی گئیں، ٹرسٹی کمیٹی نے اپنی معلومات کی روشنی میں اورا یک ذیلی کمیٹی کی مددسے موصول شدہ درخواستوں کی فرداً فرداً نرفا نقد بی کی اور ۵۹۲ مرمبران بنا لیے۔ ممبر سازی چونکہ شخصی تصدیق پر مبنی تھی؛ اس لئے عرضد اروں سے ان کے فوٹو طلب نہیں گئے؛ کیونکہ اسوقت اس کی ضرورت نہیں۔

اب جج موصوف کا دوسراتھم یہ ہے کہ ایک قابل اور مذہب کے لائق شخص کو الیکثن آفیسر مقرر کر کے، اس کے ماتحت اور زیر نگرانی الیکشن کرادیا جائے، الیکش آفیسر ایک ایسا شخص ہونا چاہئے، جس کاٹرسٹ کے معاملات سے دورنز دیک کاکسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہئے،ٹرسٹی میٹی نے ایک ایسے ہی شخص کو الیکشن آفیسر مقرر کردیا ہے۔

اب مسلم یہ پیدا ہوا ہے کہ الیکشن آفیسر چونکہ ممبران سے واقف نہیں ہے؛ اس لئے ووٹنگ کے وقت صرف نام اور پتے کی بنیاد پر ممبران کی قطعی شناخت کس طرح کریں گے۔
ٹرسٹی کمیٹی کے ممبران الیکشن کے دوران الیکشن کی جگہ اور اس کے اطراف میں قانو نا موجو ذہیں رہسکیں گے؛ اس لئے ممبران کی شناخت میں ان کی مد ذہیں کی جاسکتی؛ لہذا ٹرسٹی کمیٹی نے طے کہ مبران کے شناختی کا رڈتیار کر والئے جائیں اورایک فوٹو الیکشن فہرست پر ممبر کے نام کے آگے جسپال کر کے الیکشن آفیسر کے سپر دکر دی جائے، اس کی اطلاع تمام ممبران کو ایک مراسلہ مؤرخہ ۱۵ رمئی ۲۰۰۷ء کے ذریعہ دیدی گئی ہے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ الکیشن آفیسر کے فرائض منصبی کی ادائے گی میں مدد کرنے کے لئے اور ہرقتم کی کے لئے اور ہرقتم کی بدانتظامی اور جعلی (بوگس) ووٹنگ کے سد باب کے لئے اور صاف ستھرا منصفانہ الیکشن کرانے بدانتظامی اور جعلی (بوگس) ووٹنگ کے سد باب کے لئے اور صاف ستھرا منصفانہ الیکشن کرانے کے لئے مبران سے ان کے شناختی کا رڈ تیار کرنے کے لئے ان سے فوٹو مانگنا شرعاً کیسا ہے؟ المستفتی: نذیرانساری، سکریڑی، ایڈ ہاک،ٹرٹی کمیٹی،مومن پورہ، ناگ پور-۱۸ باسمہ بیجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: پاسپورٹ اور شاختی کارڈ کے لئے فوٹو کھنچوانا جائز اور درست ہے؛ اس لئے مذکورہ صورت میں شناختی کارڈ طلب کرنے کی گنجائش ہے۔ (متفاد: ایضاح المالک ۱۳۵)

أما إتخاذ الصورة الشمسية للضرورة، أو الحاجة كحاجتها في جواز السفر، وفي التاشيرة، وفي البطاقات الشخصية، أو في مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرء، فينبغي أن يكون مرخصًا فيه. (تكملة فتح الملهم، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، الصورة عند الحاجة، اشرفية ديوبند٤/٤٢) فقط والسّبجا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه الجواب صحیح: ۱۲۲ جمادی الاولی ۱۲۲۵ه احد احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله (فتوکی نمبر:الف ۸۳۷۲/۳۷) ۸۸۲۵/۵۲۵ه

### کارٹون بنانے کا حکم

سوال [۱۱۰۹۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہآج کل شخصیتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کارٹون بنائے جاتے ہیں، جس میں انسانی خدوخال ظاہر نہیں ہوتا؛ کیکن اس شخصیت کی طرف اشارہ ہوجا تا ہے۔

ابسوال بیہ ہے کہ کیا کارٹون بنانا جائز ہے؟ یا پیجھی تصویر سازی میں شار ہوگا؟اس کو بناناا وراس سے ذریعیہ آمدنی اختیار کرنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ مدل جواب تحریرفر مائیں۔ المستفتی: محرقر بان علی ہری دوار

باسمه سجانه تعالى

الجسواب و بالله التوفیق: جن کارٹونوں کےسرموجود ہوں اگر چان کے چرے کے خدوخال ظاہر نہ ہوں وہ شرعاً تصویر کے دائر ہیں داخل ہیں ،ان کا بنانا اور ان کے ذریعہ کاروباروغیر ہ کرنا جائز نہیں ہے، عام تصویر سازی کے مقابلہ میں اس میں اور زیادہ برائی ہے۔ کہاس میں ایک آ دمی کی صورت بگاڑ کراس کی تو ہیں و تذکیل کی جاتی ہے۔

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا يَسُخَرُ قَومٌ مِنُ قَوْمٍ عَسَى أَنُ يَكُونُوا خَيرًا مِنْهُم. [الحجرات: ١١]

قال القرطبي: والسخرية الاستهزاء. (تفيسر قرطبي، دارالكتب المصرية القاهرة ٢/١٦) دار الكتب العلمية بيروت ٢١٣/١)

وقيد بالرأس؛ لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين، أو العينين. (شامي، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، زكريا ٢/٨١٤، كراچي ٦٤٨/١)

ولو قطع يداها، أو رجلاها لا ترفع الكراهة، وكذا لو أزيل الحاجبان، أو العينان. (محمع الأنهر، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، دار الكتب العلمية بيروت ١٨٩/١، مصرى قديم ١٢٦/١)

عن عبد الله بن مسعود يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد النباس عندابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (مسند أحمد بن حنبل ٣٧٥/١ رقم: ٥٠ ٥٠) فقط والله بحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۸رزیجالا ول ۴۳۲ اهه (فتویمنمبر:الف ۴۳۲۷٫۳۹)

# عورت کے نام رجسڑی کرانے میں تصویری اسامپ لگوانے کا حکم

سوال [۹۹-۱۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ مسکہ دیے کہ گور خمنٹ نے قانون بنایا ہے کہ اگر دجٹری عورت کے نام کرائی جائے ، تواسٹا مپ کچھ کم لگتا ہے؛ جبکہ عورت کا فوٹو اسٹا مپ پر بھی لگتا ہے، اسی طرح سرکاری رجٹر پر بھی لگتا ہے۔ نیز ایک فوٹو رجٹری آفس میں بھی کھینچا جاتا ہے؛ جبکہ دفتر میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے چہرہ کھولنا پڑتا ہے۔

غورطلب امریہ ہے کہ کیاخرچ کچھ کم کرنے پرعورت کوغیروں کے سامنے بے پردہ کرنادرست ہے؟

المستفتى: محمد عثان امروہوى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگر عورت کے نام رجٹری کرانے میں واقعتاً پیسوں کی بچت ہوتی ہے تو اپنے پیسوں کی بچت کے لئے عورت کا فوٹو رجٹری کے لئے لگانے کی گنجائش ہے، جیسا کہ شرعی شہادت دینے کے لئے غیر محرم قاضی کے یہاں چہرہ کھولنے کی اجازت ہوتی ہے۔

أما إتخاذ الصورة الشمسية للضرورة، أو الحاجة كحاجتها في جواز السفر، وفي التاشيرة، وفي البطاقات الشخصية، أو في مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرء، فينبغي أن يكون مرخصًا فيه. (تكملة فتح الملهم، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، الصورة عند الحاجة، اشرفية ديوبند ٤/٤/٤)

فإنا أجمعنا على أنه يجوز النظر إلى و جهها لتحمل الشهادة.

(هندية، كتاب الشهادة، الباب الثاني، زكريا قديم ٣/٢٥٤، حديد ٣٨٩/٣)

فقط والتدسجا نهوتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۹۸۵/۶ ۱۹۵ه کتبه : شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۹ رجمادی الاولی ۴۲۹ اه (فتو یکنمبر:الف ۴۲۷-۸۲۷)

### فوٹوگرافی کی اجرت کاحکم

سوال[ • • ااا]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے

بارے میں: کہ زید فوٹو گرا فر ہے اور فوٹو گرا فی ہی اس کا ذریعہ معاش ہے، فوٹو گرا فری کی

آمدنی سے اپنے ہرشم کے اخراجات پورے کرتا ہے،اس بارے میں مطلع فرمائیں کہ:

(۱) فوٹو کھنیجنا۔

(۲) فو ٹو کھنچوانا۔

(۳) فوٹو گرافری کا پیشہ کرنا۔

(۴) اس کی آمدنی سے اپنے اخراجات پورے کرنا پیسب کیسا ہے؟ اگر اس کی آمدنی

حرام ہے، تواس پیسے سے خریدے ہوئے لباس کا استعال اوراس سے خریدی ہوئی خور دونوش

کی اشیاء کا کھانا، بینا کیسا ہے؟

(۵) کیاایش خص کی نماز صحیح ہوجاتی ہے؟

(۲) ایسے شخص کے یہاں دعوت طعام پر کھانا کھانا اور اس سے اپنی لڑکی کی شادی

بیاہ کرنا کیساہے؟

(۷) کیااس کی کمائی ہوئی آمدنی کے جائز ہونے کی کوئی صورت ہوسکتی ہے یانہیں؟

(٨) نيزمطلع فرمائيں كەفو توڭھنچواناكس كس صورت ميں جائز ہے؟

اس مسئلہ کے تمام گوشوں کا جواب باصواب بے تکلف ہوکر قدرتے تفصیل کے ساتھ مرحمت فرمائیں اور عنداللہ ماجور ہوں۔

المستفتى: محرعباس، بلدوانى، نينى تال (يوپي) باسمه سجانه تعالى

الجسواب و بسالسه التو هنيق: (٢٧) بغيرضر ورت شديده فو تُو تَعينينا ، هنچوا نا ناجائز اورحرام اور گناه كبيره ہاور سخت ترين عذاب الهي كاخطره ہے۔

عن عبد الله بن مسعودً ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البخاري، باب عذاب المصورين يوم القيامة، النسخة الهندية ٢/٨٨٠، رقم: ٧١٧٥، ف: ٥٩٥٠)

تصوير صورة الحيوان حرامأشد التحريم، وهو من الكبائر. (عمدة القاري، باب عـذاب الـمـصـورين يوم القيامة، زكريا ٥ / ٢٤ ١، دار إحياء التراث العربي ٢٢ / ٧٠، تحت رقم الحديث: ٩٠ ٥١)

(۳) اس کا پیشهاختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ (متفاد: کفایت اُلمفتی ۶۸۵۹، جدید زکر یامطول۱۳/۵۵،امدادالفتا وی۱۳۲٫۴۳)

ولو استأجر مصوراً فلا أجرله؛ لأن عمله معصية. (شامي، قبيل مطلب الكلام على إتخاذ المسبحة، زكريا ٢/ ٢٥٠ كراچي ١/٥٥ ، محاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، دار الكتاب ديوبند ٣٦٣/، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت ١/ ٢٨٥)

(۴) اس کی آمدنی اما م ابوحنیفه ًاوراما م کرخی کے نز دیک حلال ہے اور صاحبین کے نز دیک مکروہ ہے اوراما م کرخی کے قول پر ہی فتوی ہے۔

لو آجره دابة لينقل عليها الخمر، أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجرعنده وعندهما يكره. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٥٦٢/٩، كراچي ٣٩٢/٦)

رجل اكتسب مالا من حرام، ثم اشترى، فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولاً ثم اشترى منه بها، أو اشترى قبل الدفع بها و دفع غيرها، أو اشترى مطلقاً الدفع بها و دفع غيرها، أو اشترى مطلقاً و دفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم آخر و دفع تلك الدراهم (إلى قوله) وقال الكرخي: في الوجه الأول، والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبوبكر يطيب في الكل؛ لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعاً للحرج عن الناس. (شامي،، مطلب: إذا اكتسب حراما ثم اشترى على خمسة أوجه، كراچي ٥/٢٣٥، زكريا٧/١٩٤)

(۵)اس کی نماز صحیح ہوجاتی ہے۔

(۲)اس کی دعوت قبول نہ کرنا بہترہے۔

(۷) ضرورت بوری کرلیا کرے، چھر آمدنی کو قرض کی ادائے گی میں کردے۔ (مستفاد: فآوی محمود بیقدیم ۳۶۲۶۷، ڈابھیل ۱۸۱۸)

(۸) ضرورت شدیده مثلاً پاسپورٹ وغیرہ بنوانے کے لئے جائز ہے۔ (متفاد:

. كفايت ألمفتى قديم ور٢٢٥، جديد زكر يامطول ٢٢ (٣٢ ) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۱رمحرم الحرام ۱۴۱۰ه ( فتوی نمبر:الف۱۲۰۷۷)

## گڑے گڑیا کی شرعی حیثیت

سے ال[۱۰۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بچوں کے کھلونوں میں گڑیا گڑے کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو کیا ایسے کھلونوں کو نہیں؟ کھلونوں کو نہیں؟

الممستفتى: محمد فراست على، سرائة رين سنجل (يوپي)

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوهنيق: گدرگرياايك قتم ك جسے ہوتے ہيں اور حدیث شریف میں حضرت عائشگرگريا سے متعلق جو واقعہ شہور ہے، بياس زمانه كا ہے، جس زمانه میں مجسمہ اور تصویر کشی وغیرہ كی ممانعت كاحكم نازل نہیں ہوا تھا، اور بيسب غزوہ خندق اور غزوہ خيبر سے پہلے كی چيزیں ہیں، غزوہ خندق و خيبر كے بعد بيسارى چيزیں ممنوع ہو چكیں، جيسا كه شادى كے موقع پر دف بجانا بھی جائز تھا، وہ دف بجانا بھی منسوخ ہو چكی در مستفاد بمحود بيدًا بھی جائز تھی وہ بھی منسوخ ہو چكی۔ (مستفاد بمحود بيدًا بھی اور ۲۵۰۳)

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد السمذكور في الأحاديث سواء صنعه في ثوب، أوبساط، أو درهم، أودينار، أو غير ذلك، وأما تصوير الشجر، والرجل، والجبل وغير ذلك فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير، وأما إتخاذ المصور بحيوان، فإن كان معلقاً على حائط سواء كان له ظل أم لا، أو ثوبًا ملبوسًا، أو عمامة، أونحو ذلك فهو حرام. (مرقاة المفاتيح، مكتبه امدادية ملتان

ويحمل أن يكون قضية عائشة هذه في أول الهجرة قبل تحريم الصورة. (مرقاة المفاتيح، مكتبه امدادية ملتان٦/٦٦)

وادعي بعضهم أن إباحة اللعب بهن للبنات منسوخ بهذه الأحاديث. (مرقاة المفاتيح، مكتبه امدادية ملتان ٣٢٦/٨) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمي عفا الله عنه المجاهدة المحاسبة المحاس

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۴۷ ار ۱۳۳۵ ه

۲۴ رذی قعده ۱۴۳۵ ه نتوانی است

( فتوی نمبر:الف ۴۸ ۱۳۸۷)

### چېرے والے آرڈر بنانا

سے ال[۱۱۱۰۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے

بارے میں: کہ میرے پاس چہرے کا آرڈ رہے، میں اس مال کو بناسکتا ہوں یانہیں؟

المستفتى: ابوالكلام آزاد، كسرول مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: حديث شريف ميں جاندار کی تصویرا ورشکل بنانے پرشخت وعيد آئی ہے ؛ اس لئے مذکورہ آرڈ رلے کراس کی تصویرا ورمجسمہ کی شکل بنا نا قطعاً جائز نہیں۔ (ستفاد: ایضاح النوادرا ۸۰۷)

عن عبد الله بن مسعودً، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد النباس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البخاري، باب عذاب المصورين يوم القيامة، النسخة الهندية ٢/ ١٨٨٠ رقم: ٧١٧٥ فن . ٥ ٩ ٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷/۷/۱۴۲ اهد کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۲ر جبالمرجب ۱۳۲۷ه (فتو کانمبر:الف ۲۹۸/۹۷۹)

### لو ہا، پیتل ودیگر دھات کی مور تیاں بنانے کا حکم

سوال[۱۱۱۰۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پیتل، المونیم، لو ہا یا دیگر دھات کی مور تیاں انسان یا جانداروں کی شکل میں یافخش نگی ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی مور تیاں بنا ناشر عا جائز ہے یانہیں؟

المهستفتى : محمد يعقوب عرف جِيمو ٹے بھائی ،تکييشا ہ علاءالدين ،مرا دآباد اسم سجاز توالی

الجواب وبالله التوفيق: پيتل،المونيم،لوہاوغيره دھات كجسم

انسان یا جانداروں کی شکل میں بنانا ناجائز اور حرام ہے اور بنانے والے پر سخت ترین عذاب الہی کا خطرہ ہے۔

حدیث پاک میں آیاہے کہ قیامت کے دن جاندار کا مجسمہ بنانے والے پرسخت ترین عذاب ہوگا۔ مزید جاندار کا مجسمہ بنانے کے ساتھ ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی حالت میں بنانے میں اس سے بھی زیادہ عذاب الہی کا خطرہ ہے؛ اس لئے مسلمانوں کوایسے جسے اور مور تیاں بنانے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے، روزگار کا مالک اللہ تبارک وقعالی ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے ایسے کام کا آرڈ رمسلمان ہرگز نہ لیا کریں اور اسے ٹھکرا کر کسی اور کام کا آرڈ رمسلمان ہرگز نہ لیا کریں اور اسے ٹھکرا کر کسی اور کام کا آرڈ رلیا کریں، اللہ پاک غیبی مدد فرما ئیں گے۔ (متفاد: ایفناح النوادر ار ۸۰۰ فادی محمودیہ ڈابھیل ۱۹۷۹ میں)

قال الله تعالى: وَمَا مِنُ دَابَّةٍ فِى الْاَرُضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزُقُهَا . [هود:٦] عن عبد الله بن مسعود رُّ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البخاري، باب عذاب المصورين يوم القيامة، النسخة الهندية ٢٠٨٠، رقم: ٧١٧٥، ف: ٥٩٥، صحيح مسلم، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب و لاصورة، النسخة الهندية ٢٠١/٢، يت الأفكار رقم: ٢٠١٧)

فظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان. وقال وسواء صنعه لما يمتهن، أو بغيره، فصنعه حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى سواء كان في ثوب، أو بساط، أو در هم أو دينار وحائط وغيرها. (شامي، باب ما يفسد الصلاة ما يكره فيها، زكريا٢ / ٢١، كراچي ٢ / ٧٤ ٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسى عفاالله عنه الجواب صحح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ رار ۴۳۵ اه

۱۸رمحرم الحرام ۳۵ماه (فتو کی نمبر:الف ۴۸ر۱۳۸۵)

### آرڈر باقی رکھنے کے لئے ایک آئٹم مجسم بنانا

سوال [ ۲ ما ۱۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ بحالت مجبوری پیتل کے مجسمہ کا ایسپورٹ کرنا مثلاً سات آئٹم غیر جاندارکے مجسمہ ہیں اور ایک مجسمہ جاندار کا ہے، جیسے ہاتھی کا مجسمہ اب اس ایک مجسمہ کی وجہ ہے آرڈ رکو کینسل کردیتے ہیں ،اس حالت میں ایسپورٹ کرنا آیاجا ئز ہے یانا جائز؟

المستفتى: محمرقاسم،ا مروبه گيث،مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: بقيه اشياء كآردُّر كوبا في ركهنا شرعی طور پراييا عذر نہيں ہے، جس كی وجہ سے مجسمہ جيسی حرام اشياء كی تياری كی گنجائش ہوسكے؛ اس لئے جائز نہيں ہے۔ حديث شريف ميں آتا ہے۔

عن عبد الله بن مسعودٌ يقول: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد النباس عذابًا يوم القيامة المصورون. (صحيح مسلم، باب لا تدخل المملائكة يتًا فيه كلب ولاصورة، النسخة الهندية ٢٠١/، يت الأفكار رقم: ٢٠١٩) فقط والله سبحا نه وتعالى اعلم

الجواب سیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۱/۱۳۱۵ ه کتبه:شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه ۲ارزی قعده ۱۲۴ه (فتو کانمبر:الف ۳۷۱۲٫۳۱)

پیتل کے جانورمورتی وغیرہ بنانے اوران کی تجارت کا حکم

سے ال [۵-۱۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ(۱) پیتل کے جانو ر،مورتی ،مندر بنانا کیساہے؟

### (٢) ان كوخريد كريچنا كيسا بي؟ اليي تجارت كرناجا ئز بياناجا ئز؟

المستفتى: على محمد ،مقبره اول ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: (۱) پیتل ، تا نباوغیره کسی بھی دھات سے جانور بنا نا ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث شریف میں اس کی سخت وعید آئی ہے اور مورتی بنانا اور مندر کے اندر کی چیزیں بنانا اور بھی زیادہ شدید گناہ اور عذاب الہی کا باعث ہے۔ (مستفاد: ایضاح النوا درار ۸۰۰۱ ، فقا وی محمودیو قدیم کے ۱۸۸۱ ، جدید زکریاے ۲۲۸۸) ، جوا ہرالفقہ قدیم ۲۸۸۸ ، جدید زکریاے ۲۲۸۸)

عن عبد الله بن مسعولً، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد النباس عذابًا عند الله المصورون. (صحيح البخاري، باب عنذاب المصورين يوم القيامة، النسخة الهندية ٢/ ٨٨٠ رقم: ١٧٥٠ ف: ٥٩٥، صحيح مسلم، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولاصورة، النسخة الهندية ٢/ ١٠٠، بيت الأفكار رقم: ٢١٠٩)

(۲) پیتل وغیرہ کے جانور ول کی تجارت اور اس کی خرید وفر وخت کرنا بھی ناجائز اور ممنوع ہے۔ (مستفاد: ایضاح النوا درار۸۳)

إن ماقامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريمًا. (در مختار، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ١/٩ ، كراچي، ٩١/٦ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢ / ٢ ، ) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ر ۱۲۸ ۱۹۲۲ ه

كتبه:شبيراحمدقاسمى عفاالله عنه ۱۸رر جبالمر جب ۱۸۲۳ه (فتو یل نمبر:الف ۷۵۷۹/۲۷)



# (۲۶) باب ٹیلی ویژن اور میڈیا

# دورحاضر میں ٹیلی ویژن کا حکم

سوال [۲۰۱۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نظام الفتاوی میں ٹی وی شریعت کی نظر میں: ٹی وی کے پروگرام کے متعلق ایک ضابطہ درج ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پروگرام جن کو بغیر کسی آلہ کے دیکھنا درست ہے، اس کو بذریعۂ آلہ بذریعۂ آلہ بخی دیکھنا درست ہیں، ان کو بذریعۂ آلہ ویکھنا درست نہیں ہے، یہضا بطہ مجھ میں نہیں آر ہاہے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ اگرفٹ بال کھیل دکھایا جارہا ہواور کھیلنے والے مردول کا لباس بھی مکمل ہویا کرکٹ کھیل ہورہا ہو اور نماز وغیرہ کے اوقات کی رعایت کرتے ہوئے دیکھا جائے، تو یہ شرعًا درست ہوگا یا نہیں؟ آیا اس سابق ضابطہ کے تحت ان پروگراموں کے دیکھنے کوجائز قرار دیاجائے یا پھر چونکہ تصویر ذی روح کو دیکھنا درست

نہیں؛اس لئے ان پروگراموں سے دیکھنے پرعدم جواز کافتوی دیاجائے یاسڈاللہابان کے دیکھنے سے روکاجائے۔

المستفتى: مفتى عتيق الرحمٰن

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: بیضابطد درحاضر کے لئے مناسب نہیں ہے، دور حاضر میں عموی طور پر ناجائز پروگرام ہوتے ہیں۔ نیز کرکٹ فی نفسہ ممنوع کھیل ہے، اس لئے ٹی وی کے پروگراموں کے علاوہ صرف ٹی وی گھر میں رکھنا بھی ممنوع اور ناجائز ہوگا،

علت کچھ بھی ہواس زمانہ میں بیرچیزیں ام الفواحش ہیں؛ اس لئے ان چیزوں کا رکھنا مطلقاً

سداًللباب ناجائز ہوگا۔ نیز درمختار کی عبارت کا تقاضہ بھی عدم جواز ہی کاہے۔

استماع صوت الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذبها

**كفر بالنعمة**. (در مختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، كراچي٦/٩٤٣،

ر زکریا ۶/۹، ۵، تاتارخانیة، زکریا۱۸۹/۱۸، رقم: ۲۸٤٦٦، هندیة، زکریا قدیم ۵/۵ ۳۵،

جديد ٥/٥ ٤٠ ) **فقط والله سجانه وتعالى اعلم** 

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۳ /۱۱/۵/۱۹ ه

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۳رزی قعده ۱۳۱۵ه (فتوکی نمبر:الف ۲۱۲/۳۱)

## ٹیلی ویژن کاپروگرام عکس ہے یا تصویر؟

سوال [2-۱۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہٹیلی ویژن میں جو پروگرام آتے ہیں اوراس میں جوتصوریی نظرآتی ہیں، وہ فوٹو ہیں یا عکس؟ازراہ کرم حکم شرعی ہے آگا ہ فر مادیں۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ٹیلی ویژن میں جو پروگرام آتے ہیں اوران میں جو تو گرام آتے ہیں اوران میں جو تصویرین نظر آتی ہیں وہ فوٹو نہیں ہیں؛ بلکھ علی ہیں اس لئے کہ ان کو دوام اور استقر ارنہیں ہوتا؛ کیونکہ در حقیقت وہ بجلی کے ذرات ہوتے ہیں، جو کیمرے سے اسکرین کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں اور پھر اسکا صلی ترتیب سے اسکرین پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور پھر زائل اور فناء ہوجاتے ہیں؛ لہذا ان پر ثابت اور مشقر تصویر کا تھم نہیں لگایا جا سکتا۔ (مسقاد: فقہی مقالات ۱۳۲۷ میں درس تریدی ۱۳۵۲)

أما الصورة التي ليس لها ثبات واستقرار وليست منقوشة على شيئ

<u>049</u>

**بصفة دائمة، فإنها بالظل أشبه**. (تكلمه فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة، التلفزيون، اشرفيه ديو بند ٤/٤ ١)

لا تحرم المنظور إلي فرجها الداخل إذا رآه من مرآة، أو ماء؛ لأن المرئي مثاله بالانعكاس لاهو. وتحته في الشامية: يشير إلى ما في الفتح الماء من الفرق بين الرؤية من الزجاج، و المرآة وبين الرؤية في الماء، ومن الماء حيث قال: كأن العلة والله سبحانه وتعالى أعلم أن المرئي في المرآة مثاله لا هو. (شامي، زكريا ٤/٠١٠، كراچي ٣/٤٣) فقط والتسبحان وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲ رزیجالاول ۱۲۳۵ه (فتو کی نمبر:الف خاص ۲۰ (۱۱۲۵۲)

## بچوں کو ٹیلی ویژن اور ویڈیو سے منع کرنا

سوال[ ۱۱۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیا نِ شرع متین مسکہ ذیل سوال [ ۱۱۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیا نِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میں امام ہوں بچوں کو پڑھا تا ہوں اور جو بچہ بحث کرنے کے لئے آتے شوق رکھتا ہے ؛ اس پر تنبیہ کرتا ہوں تو اس کے ماں باپ مجھ سے بحث کرنے کے لئے آتے ہیں ؛ اس لئے آپ کی اس بارے میں کیارائے ہے؟ اور آپ کیا منظوری دیں گے؟ آپ حق و باطل کو دیکھتے ہوئے اس کا جواب دیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا برتا و کرنا چاہئے ؟ ان کو پڑھایا جائے کہ ہیں؟

الممستفةی: قاری مجموعرفان، مکان نمبر۵ ۸، گلی نمبر ۳۰، اندراچوک، د الی ۳۰ ۵ باسمه سجانه تعالی

البعواب وبالله التوفيق: آپ بچول کواورمال باپ کوری و پیاراور محبت و حکمت سے سمجھائیں ۔انشاءاللہ بحث ومباحثہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ كما قال الله تعالىٰ: ادُعُ إلى سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الُحَسَنَة. [سورة النحل: ٢٥] فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۰ ۲۷ رشوال المكرّ م ۲۰۴۵ (ه (فتوی نمبر:الف۳۱۲/۳۱)

## گھر میں ریڈ بوا در ٹیلی ویژن رکھنا

سوال [۹-۱۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ٹیلی ویژن اورریڈ یوکاشرعاً کیا حکم ہے؟ جبکہ ہندوستان میں ہمارے برادران وطن اس کواپنے مذہب کی اشاعت کے لئے استعال کرتے ہیں،جس کا اثر نونہال ملت پر پڑتا ہے۔از راہ کرام بالنفصیل وبا حوالہ جوابعنایت فرمائیں نوازش ہوگی۔ المهستفتى: عبيدالرمن، پيرزاده،مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب و بىالله التوفيق: جس تْلِي ويژن . T.V ريْديول مِس ناچ گانا تھیل تماشا اور مرد وعورت کی تصویریں آتی ہوں، اس کا خریدنا گھر میں حیالو کرنا عزیز وا قارب کے مردوعورتوں کو بیٹھ کردیکھناا ورلذت حاصل کرنا سب حرام اور گناہ کبیرہ اور خدائی وعید و عذاب کاسخت خطرہ ہے،جس طرح شراب کوام الخبائث کہا گیاہے، اسی طرح ٹیلی ویژن،امالفواحش اور بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ (متفاد: جدیدفقهی مسائل ۱۸۱۱)

التغني واستماعها كل ذلك حرام (وقوله) وضرب الدف، وجميع أنواع الملاهي حرام. (فتاوى عزيزي١/٦٦)

ودلت المسئلة أن الملاهي كلها حرام؛ لقوله عليه الصلوة والسلام: استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر أي بالنعمة. (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس، مطبوعة كوئشه ٥/٤٤٦، كراچي ٩/٦٤٦، زكريا ٩/٤٠٥، الفتاوى التاتار خانية، زكريا ١٨٩٨، رقم: ٢٨٤٦، هندية، زكريا قديم ٥٢/٥، حديد ٥/٥٤، فناوى عزيزى ٢/١٦) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۹رجما دی الاولی ۱۳۰۸ھ (فتوکی نمبر:الف۲۳/۲۳۷)

## قومی وملی ضرورت کے لئے ٹیلی ویژن میں پر وگرام

سوال [۱۱۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ قومی و ملی ضرورت کے لئے قومی و ملی پروگرام ٹیلی ویژن میں دینا کیسا ہے، جس سے قوم اور حکومت کومعلوم ہوجائے کر قومی و ملی کیا پروگرام ہور ہاہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سکت باسمہ سکتیں باسمہ سور باسم بھر باسم باسم باسم باسم باسم باسم باسم بیانہ باسم بیانہ باسم بیانہ باسم بیانہ باسم بیانہ باسم بیانہ بیانہ باسم بیانہ بیانہ باسم بیانہ ب

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. (الأشباه والنظائر، زكريا ٢٦٧/١)

النصرورات تبيح المحظورات. (الأشباه والنظائر، زكريا ١/١٥٦) فقط والله سبحا ندوتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۱۳۲۸ صفرالمنظفر ۱۴۳۵ ه (فتو کی نمبر:الف خاص ۱۳۴۰/۱۳)

# دینی پروگرام کے لئے ٹیلی ویژن کا حکم

سے ال [۱۱۱۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ٹیلی ویژن میں خالص دینی پروگرام کا دیکھنا شرعًا کیسا ہے؟ جب کہ اس میں نامحرم کی تصویراورکوئی فخش پروگرام نہ ہو؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ٹیلی ویژن میں خالص دینی پروگرام کادیکھناجب کہ اس میں کسی نامحرم کی تصویر اور کوئی فحش پروگرام نہ ہوجائز اور مباح ہے، جیسا کہ فیکٹری وغیرہ میں مالک نے ملاز مین کی تکرانی اور چوروغیرہ پرنگاہ رکھنے کے لئے کیمرہ لگالیا ہوتواس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ (متفاد فقہی مقالات ۱۳۳۸، درس ترذی ۱۸۵۵، آپ کے مسائل اور ان کاحل جدیدز کریا ۸۳۵۸)

الأمور بمقاصدها. (الأشباه والنظائر، زكريا ص: ١٠٢)

إذا كان التلفزيون، أو الفيديو خاليًا من هذه المنكرات بأسرها؛ هل يحرم بالنظر إلى كونه تصويرًا؟ فإن لهذا العبد الضعيف – عفا الله عنه – فيه وقفة، وذلك لأن الصّورة المحرمة ماكانت منقوشة، أو منحوتة بحيث يصبح لها صفة الاستقراء على شيئ، وهي الصور التي كان الكفار يستعملونها للعبادة، أما الصورة التي ليس لها ثبات واستقرار، وليست منقوشة على شيئ بصفة دائمة، فإنها بالظل أشبه منها بالصورة. (تكملة فتح الملهم، كتاب اللباس والزينة، التلفزيون، اشرفية ديوبند عرب على المنها على المنها على اللها اللها اللها اللها اللها المنها على المنها على اللها ا

كتبه:شبيراحمدقاسمى عفاالله عنه ۱۰رصفرالمظفر ۱۳۳۵ھ (فتو ئ نمبر:الف خاص ۱۱۳۳۹۰۸)

# ٹی وی میں اسلامی وغیراسلامی پروگرام دیکھنا

سے ال [۱۱۱۱۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے

بارے میں: کہ(۱) ٹی وی میں مطلقاً پروگرام دیکھنا کیسا ہے؟

(۲) ٹی وی میں اسلامی پروگرام دیکھنا کیساہے؟اگر جائز ہے تو اور ناجائز ہے تو دہلی

میں جمعیۃ علماء ہند کے پر وگرام میں جو پر دہ لگایا گیاتھا ،اس کی حیثیت کیا ہے؟

المستفتى: رياض الدين، كولكاته

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (١) في وي مين زياده ترفحاش اورع يانيت

اور مخرب اخلاق پروگراموں کاغلبہ ہوتا ہے، اور ٹی وی سے زیادہ تر معاشرہ جن شرمناک

حرکتوں میں ملوث ہے، وہ نا قابل بیان ہیں؛ اس لئے ٹی وی کا گھر میں رکھنا اور اس کے

پروگراموں کا دیکھنا شرعًا ناجائز ہے۔(متفاد: تجاویز فقهی اجتماع،ادارۃ المباحث الفقہیہ ، بنگلور) دیم ڈسم مدین میں میں سائن گا میں میں ایس کی میں برا کا دانشہ کا ہیں کی ان میں نہیں۔

(۲) ٹی وی میں اسلامی اور جائز پروگراموں کا دیکھنا شرعاً اس کی اجازت نہیں دی

جاسکتی ؛ اس لئے کہ جہاں اسلامی اور جائز پروگراموں کو دیکھا جا تا ہے، وہاں ناجائز پروگراموں سے بچنا ناممکن ہے؛اس لئے اسلامی اور جائز پروگراموں کی بھی مطلقاً اجازے کا

اعلان درست نہیں ہے۔

اور جمعیة علماء ہند کے پروگرام میں جو پردہ لگایا گیا تھا، اس کی حیثیت کیا ہے، وہاں کے ذمہ داروں سے معلوم فرمائے۔ احقر بھی اس پروگرام میں شریک ہوا تھا، اور دور

ے وقعہ دیروں کے سوار ہوئیا۔ دور کالے پر دے نظر تو آئے تھے؛ کیکن وہ پردہ کیوں لگایا تھا؟ ہمیں معلوم نہیں تھا بعد میں اگریک میں معلوم نہیں تھا۔ انہ میں سال میں ایک میں ایک

لوگوں نے بتایا کہاس میں پروگرام نظرآ رہاتھااوراس پروگرام کےاندر چندمطا کیےا یسے تھے، جومسلمانوںاورشریعت کے لئے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں،مثلاً قرآن کریم کی بےحرمتی کی

عنالفت کا اعلان اور بے حرمتی کرنے والوں کوسز ادینے کا مطالبہ، اسی طرح بوٹا قانون کے

تحت بی جی بی حکومت نے جن مظلوم و بےقصور مسلمانوں کو گرفتار کرر کھاتھا،ان کے چھڑا نے کا مطالبہ اور حکومت کو اس کی طرف توجہ دلانے کا مطالبہ، اسی طرح حکومت ہند سے مسلمانوں کوریزویش دینے کےمطالبےایسے ضروری اورا ہم چیزیں ہیں، جن کا پورے ملک میں چر جا ہونا اور حکومت کے ذمہ داروں تک پہونچا نا نہایت ضروری تھا، پھر بھی اصل حیثیت کا صحیح جواب و ہاں کے ذمہ داران دے سکتے ہیں ؛اس لئے سائل اگر ضرورت محسوں کر ہے تو و ہاں کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کرے ۔ فقط واللہ سجانہ و تعالیٰ اعلم

ا الجواب سيح : احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۹ر جمادی الاولی ۳ ۱۴۳ هر (فتوی نمبر:الف۸۸۳۹/۳۷)

## ٹی وی پر جج کا پروگرام دیکھنا

سے ال[۱۱۱۱۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے

بارے میں: کہ ٹی وی پر جج کے پر وگرام دیکھنا، نیزٹی وی سے جج سیکھنا کیساہے؟

المستفتى: زواراحر، مال پورى جے پور

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: أي وي عرج كاسكوناكسي طرح بهي ممكن نهير؛

اس لئے کہ حج کےمسائل نہایت اہم ہیں پڑھے کھے افراد سے چار چار، یانچ یانچ مرتبہ حج کرنے کے باو جود امور حج میں غلطیاں واقع ہوجاتی ہیں اور حج کے موضوع پر چھوٹی بڑی بہت ہی کتا بیں کھی جا چکی ہیں ،ان کتابوں سے جومعلومات فراہم ہوسکتی ہیں، وہ ٹی وی دیکھ کر معلوم نہیں ہوسکتیں ؛ اس لئے یہ بیجادلیل ہے؛ لہٰذا اس بہانہ سے ٹی وی دیکھنے کی گنجائش نہیں۔نیز اللہ تعالیٰ نےعبادت اور دین کوآلہ کہوولعب سے اختلاط کرنے سے منع فر مایا ہے۔ (مستفاد: فآوی محمود بیجد بیدهٔ ابھیل ۹ ار ۵۰۸-۱۵، فتدیم ۹ ر ۱۲ - ۱۲ ار ۳۸ ۲۸ ادا دالتفاوی ۲۵۷۸) قال الله تعالىٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمُ هُزُوًا وَلَيْكَمُ وَالْكُفَّارَ اوُلِيَآءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنُ هُزُوًا وَلَيْكُمُ وَالْكُفَّارَ اوُلِيَآءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنُ كُنْتُمُ مُؤُمِنِيُن. [سورة مائده: ٥٧]

الملاهي كلها حرام حتى الغني بضرب القضيب. (هداية، كتاب الكراهية، اشرفي ديوبند ٤/٥٥٥، رشيدية٤/٣٩٤، الدر المختار على هامش رد المختار، زكريا٩/٠٠٥، كراچي٦/٣٤٨) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ه. مرسورین

کتبه.:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۷ جمادی الا ولی ۱۴۲۳ ه (فتوی نمبر:الف۲ ۲۹۸۲ ۲۷

### ٹیلی ویژن میں حج کی فلم دیکھنا

سے ال [۱۱۱۱۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مواقع حج کی کیسٹوں کوٹیلی ویژن یاویڈیووغیر ہ پردیکھا جاسکتا ہے یانہیں؟ المستفتی: نیازاحمہ دیوریا

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ٹیلی دیژن، دی آر، اہود لعب اورگانے بجانے کا آلہ ہے، اس کے اندر تصویروں کی بھر مار ہوتی ہے، مردوں کی نظر عور توں پر اورعور توں کی خطر مردوں پر پڑتی ہے، جوبص قطعی حرام ہے اور حج کی فلم میں اگر چہنا ج گا نانہیں ہوتا ہے، مگر مرد وعور توں کی تصویری مخلوط ہوتی ہیں؛ لہذا حج کی فلم کوٹیلی ویژن، دی سی آر پر دیکھنا جا نزنہیں ہے اور یہ فلم جس ٹیلی ویژن یا دی سی آر میں دیکھی جار ہی ہے، کیادہ ٹیلی ویژن وغیرہ ایسا ہے کہ جس میں بھی کوئی ناجا نزیر وگرام نہ آتا ہو؛ اس لئے بھی حج کی فلم کوٹیلی ویژن وغیرہ میں دیکھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ (مستفاد: امداد الفتادی ۳۸۱/۳۸)

#### استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر.

(المدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس، كراچي ٩/٦،

ز كريا٩/٤، ٥٠ الفتاوي التاتار خانية، زكريا ١٨٩/١٨، رقم: ٢٦٤٦، هندية، زكريا قديم

٥/ ٥٥، حديد ٥/ ٤٠ ع) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله

۲۱/۵/۱۲ *ه* 

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ رجها دی الا ولی ۱۳۱۷ هه (فتوی نمبر:الف ۴۸۲۵/۳۷)

### کیوٹی وی پردینی پروگرام دیکھنا

سوال [۱۱۱۵]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے

بارے میں: کہ کیوٹی وی کا دیکھناسننااوراس پر بیان کئے گئے مسائل پڑمل کرنا کیساہے؟

نیز اس پر جوعلاءکرام بیان کرتے ہیں، وہ کس مسلک سے متعلق ہیں؟ مزید تفصیل

بیان فر ما کرممنون ہوں۔

فتاو یٰ قاسمیه

المستفتى: محرنعيم رام نكرى، نيني تال

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: کیوئی وی احقر نے بھی نہیں دیکھا؛ اس لئے اس کے اس کے اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، ہاں البتہ دیکھنے والوں سے وہاں کے بعض بیانات سننے میں آئے ، جو نہایت بیشوت اور غیر ذمہ دارانہ مسائل پر شتمل ہوتے ہیں؛ اس لئے اس کے دکھنے اور سننے میں کوئی دینی فائدہ نہیں ہے۔ نیز جس ٹیلی ویژن میں فخش اور حیاسوز پر وگرام آتا ہے، اس میں بیر وگرام بھی آتا ہے؛ اسلئے ان کادیکھنا اور سننا جواز کے دائرہ میں ہونا احقر

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۷۳۲۸/۳۱۸ها ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه سرر بیجالاول ۱۳۲۶ه (فتوی نمبر:الف ۸۷۵۵/۳۷

كسمجه مين نهيس تانفظ والله سجانه وتعالى اعلم

سوال [۱۱۱۱]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ زید صوم وصلوۃ کا پابندہے، دینی مزاح رکھتاہے، زید چاہتاہے کہ عالمی خبریں معلوم کرنے کے لئے ایک ٹی وی اپنے گھر میں لگائے، فلمی پروگرام ناٹک اور دیگر برے کاموں کے لئے استعال نہیں کرے گا، زیدخودان چیزوں سے بہت زیادہ متنفر رہتاہے، تو کیا عالمی حالات کو معلوم کرنے کے لئے اپنے گھر ٹی وی رکھی جاسکتی ہے اور عالمی احوال پر خبر

المستفتى: ضميراحمر

باسمه سجانه تعالى

رکھنا فرض ہے یا واجب یامستحب ہے یا مکروہ ہے؟

الجواب وبالله التوفیق: عالمی احوال کی خررکھناآپ کی است کے تحت داخل ہوسکتا ہے، جوآپ کی سے اپنے سے ابکر ام کے واقعات اور حالات پر مطلع ہونے کے سلسلہ میں مروی ہے، جیسا کہ شاکل تر ذمی شریف کی حدیث ہے۔

ويتفقد أصحابه ويسئل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن، ويقح القبح ويوهيه. (شمائل ترمذي ٢٦٠ جواهر الفقة، زكريا جديد ٦١/٦، و، زكريا قديم ٢٦١/٢)

لیکن شرط میہ ہے کہ ان خبروں کے لئے کسی خلاف شرع کام کا ارتکاب کرنا نہ پڑے اورآج کل ٹی وی میں جوخبریں نشر کی جاتی ہیں ،اس میں کئی وجو ہات سے ممانعت شرع موجود ہونے کی وجہ سے ناجا ئز اور حرام میں داخل ہوگا۔

(۱) ٹی وی میں خبریں نشر کرنے والی عموماً عورتیں ہوتی ہیں، جن کو دیکھنا حرام ہے اوراس پر حدیث شریف میں سخت وعیدوار دہوئی ہے۔

عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الناطر والمنظور إليه. (السنن الكبرئ للبيه قي، دارالفكر

بيسروت ٢٨٠/١٠ رقم: ١٣٨٦٢، شعسب الإيمسان للبيه قمي، دارالكتب العلمية

بيروت ٢/٦٦، رقم: ٧٧٨٨، مشكوة شريف ٢٧٠)

نیزوہ عورتیں ایسی پر کشش اور باریک لباس زیب تن کئے ہوئے ہوتی ہیں کہان کے بدن کا اکثر حصه برہنہ ہوتا ہے یا ایسے باریک کپڑے پہنتی ہیں، جن سےان کے بدن کی

کیفیت اورنشیب وفراز طاہر ہوتاہے، جس کود کھنا قطعاً حرام ہے۔

قال الشامي أقول: مفاده أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة، ولو كثيفًا لا ترى البشرة منه. (شامي، كتاب الحظر الإباحة، فصل في المس، كراچى ٦/٦ ٣٦، زكريا ٩/٦٦٥)

(۲) ٹی وی آلهٔ لہوولعب ہے،جس کو گھر میں رکھنا بھی مکرو ہتحریمی اور ناجا ئز ہے؛ ا گرچەاس كواستعال نەكرىي \_

ولو أمسك في بيته شيئا من المعازف، والملاهي كره و يأثم، وإن كان لا يستعملها؛ لأن إمساك هذه الأشياء يكون للهو عادة. (خلاصة الفتاوى ١/٣٣٨، بحواله رحيمية٦/٩٨)

اور عالمی خبریں معلوم کرنے کے لئے ریڈ یو کافی ہے اور خبریں سننے کے لئے ریڈ یو کا استعال بھی جائز اور درست ہے؛لہذائی وی رکھنے کی ضرورت نہیں ۔فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم الجواب سيحيح: كتبه شبيراجر قاسمىعفااللهعنه احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله ٢٢رصفرالمظفر ٢٢٣١ه . ۱۳۲۲/۲/۲۷ (فتوى نمبر:الُف٧ سر٩٣٩)

ٹیلی ویژن برخبریں سننا

سے ال [۱۱۱۱]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہایک امام صاحب ٹیلی ویژن پرخبریں سنتے ہیں، مابقیہ منکرات نہیں دیکھتے، توایسے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا کیساہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوهيق: ٹيلي ویژن پرخبریں سنناجائز اور درست ہے، جبداس میں کسی نامجرم کی تصویرا ورکوئی فخش پر وگرام ندآتا ہو؛ لہذا جوام صاحب ٹیلی ویژن پر صرف خبریں سنتے ہیں مابقیہ منکرات نہیں دیکھتے، توایسامام کی اقتداء میں نماز پڑھنابلا کراہت جائز اور درست ہے؛ کیکن اگراس میں نامجرم کی تصویریں آتی ہوں، تواس کا دیکھناجا ئرنہیں ہے۔ (مستفاد فقہی مقالات ۱۳۳۳)، درس ترذی ۱۳۵۵، آپ کے مسائل اوران کا طل ۱۳۵۸)

الأمور بمقاصدها. (الأشباه والنظائر، زكريا ١٠٢)

إذا كان التلفزيون، أو الفيديو خاليًا من هذه المنكرات بأسرها؛ هل يحرم بالنظر إلى كونه تصويرًا؟ فإن لهذا العبد الضعيف – عفا الله عنه وففة، و ذلك لأن الصورة المحرمة ماكانت منقوشة، أو منحوتة بحيث يصبح لها صفة الاستقراء على شيئ، وهي الصور التي كان الكفار يستعملونها للعبادة ،أما الصورة التي ليس لها ثبات واستقرار وليست منقوشة على شيئ بصفة دائمة، فإنها بالظل أشبه منها بالصورة. (تكملة فتح الملهم، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، التلفزيون، اشرفية ديوبند ٤/٤٦) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۱۰رصفرالمظفر ۱۲۳۵ھ (فتو ئل نمبر:الف خاص ۱۲۳۸۸۰۰)

### محض ڈسکوری کے لئے ٹی وی رکھنا

سوال[۱۱۱۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ محض حصول معلومات (ڈسکوری) کے لئے ٹی وی رکھنا اور استعال کرنا جائز ہے یا ناجا ئز؟ باسمه سجانه تعالى

فتاو یٰ قاسمیه

قال الله تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيُثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَلَئِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُهِينٌ. [لقمان: ٦]

درء المفاسد أولى من جلب المنافع، وعلى هامشه فإذا تعارضت مفسد ق مصلحة قدم دفع مفسدة غالبًا؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. (قواعد الفقه، اشرفي ديو بند ١٨٨، رقم: ١٣٣) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۱۹۷۸ تجالاول ۱۳۲۸ ه (فتو کانمبر:الف ۱۹۲۱۲/۳۸)

## خبریادینی پروگرام کے لئے ٹی وی رکھنا

سے ال [۱۱۱۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ صرف خبر سننے کے لئے یا کوئی دینی پروگرام کے لئے اپنے گھر میں ٹی وی رکھنا کسی حد تک جائز ہے یا نہیں؟ جیسے آج کل ماحول ہے کہ ہندومسلم فساد زیادہ ہوتے ہیں یادیش بدیش کی خبروں کی معلومات ہونی ضروری ہے؟

المستفتى: مُحمَّعْان مُحمَّغُفران (را جستهان)

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: خبراوردینی پروگرام سنناوردیکھنے کے لئے گھر میں ٹی وی رکھنا جائز نہیں ہے۔قرآن کریم میں دین کولہو ولعب کی چیزوں میں

استعال کرنے کو کفار کاعلم بتا کرمسلمانوں کوان سے بیزار ہونے کی تا کید فر مائی ہے۔ (متفاد:احسن الفتاوی ۲۹۹۸مار ادامشین ۲۰۰۱)

قال الله تعالىٰ: يَا اَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا الاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا وَيَنكُمُ هُزُوًا وَلَيْكُمُ وَالْكُفَّارَ اَوُلِيَآءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنُ كُنتُمُ مُؤُمِنِيُن. [مائده: ٥٧، پ:٦]

ونیا کی خبریں حاصل کرنے کے لئے ٹیلی ویژن کی ضرورت نہیں ہے، ریڈیو اورا خبارات کے ذریعہ سے بھی یہ مقصدحاصل ہوجا تا ہے؛ اس لئے خبروں کے واسطے ٹی وی کے بجائے ریڈیور کھناچا ہے ۔ فقط واللہ سجانہ و تعالیٰ اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۹ رصفرالمظفر ۱۴۲۳ هه ( فتو کی نمبر:الف۷۵۳۲/۳۱

## ٹیلی ویژن میں کرکٹ،فٹ بال وغیرہ دیکھنا

سوال [۱۱۱۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہٹیل ویژن کے اندرکوئی کھیل جیسے کر کٹ اورفٹ بال وغیرہ یاخبریں سنایا نعتیہ شعر یا کوئی جائز پروگرام دیکھنایاسنا کیسا ہے؟ اور کرکٹ وغیر ہ کھیلوں میں ستر بھی نہیں کھاتا ہے۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں جوابتحریر فرمائیں نوازش ہوگی۔

المستفتى: محمرنعيم بجنوري ،مقام بهنيجوه ، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ٹیلی دیژن میں آنے والے سی بھی کھیل کادیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے چاہے ستر کھل جاتا ہویانہ کھلے اس لئے کہ شرعی طور پر صرف تین قسم کے کھیل جائز ہیں، ان کے علاوہ کسی قسم کا کھیل دیکھنا جائز نہیں ہے۔

(۱) تیراندازی اور جنگی مثق۔

(۲) گھوڑے اور سواری وغیرہ سے سبقت کرنا۔

(۳) اپنی بیوی کی دل جوئی کے لئے اس کے ساتھ کھیلنا۔اورٹیلی ویژن میں یہ کھیل نہیں آتے ہیں ۔

عن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الله على الله عليه و سلم إلى حلى الله عليه و سلم إلى حكل ما يلهوبه الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه، و ملاعبته أهله، فإنهن من الحق. (سنن الترمذي بباب ماجاء في فضل الرمي في سبيل الله، النسخة الهندية ١٩٣/١، دارالسلام رقم: ١٦٣٧)

ان الملاهي كلها حرام، وتحته في الشامية: اللهو حرام بالنص قال عليه السلام، لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث تأديبه فرسه، ورميه عن قوسه، وملاعبته مع أهله. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة، زكريا ديوبنده /۲ ۵۰ كراچي ٣٤٨/٦)

نیزٹیلی ویژن چونکہ آلہ کہوولعب ہے،اوراس میں نامحرم عورتوں کی تصویریں بھی آتی ہیں؛ اس لئے اگر ریڈیوسے خبریں سنی جاسکتی ہیں، تو پھرٹیلی ویژن سے سننے کا مقصد صرف تلذذ ہی ہوگا؛اس لئے ٹیلی ویژن سے خبریں سننے سے احتراز کرنا چاہئے۔
نیزٹیلی ویژن رکھنے کا مقصد خبریں سننا نہیں ہوتا، جبیبا کہ تجربہ سے ثابت ہے؛ بلکہ اس کا اصل مقصد ناجا ئزیروگرام ہوتا ہے؛ للہذا خبریں سننے کے بہانے سے بھیٹیلی ویژن رکھنا جائز نہیں ہے۔فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲٬۲۸ ۱۳۱۲٬۱۲۸ه

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۷رزیخالثانی ۱۴۱۲ه (فتو می نمبر:الف ۳۲۵۸/۲۷)

### كرايے دارٹی وی چلائیں تو كيااس كا گناه مالک مكان پر بھی ہوگا

سوال [۱۱۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کے پاس ایک مکان ہے، جو چند کمروں پر مشمل ہے اور زید نے اپنی ضروریات کے علاوہ ایک کمرہ کرایہ پردے رکھا ہے، جو اس کے معاشی ضروریات کے معاون ثابت ہوتا ہے؛ لیکن وہ کرایہ پر رہنے والاُخص اپنے کمرہ پرٹی وی چلا تا ہے، جس سے مکان ما لک نالاں ہے اور منع کرتا ہے، مگروہ کرایہ والاُخص بی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ٹی وی چلانا جا کرتے ہے؛ چونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مختلف فرقوں کے علماء سے اس کے جواز کے بارے میں سنا ہے؛ لہذا حضور والا سے درخواست ہے کہ جواب عنایت فرما کمیں، کیانص وغیرہ سے جا کزنہ ہونے کے باو جودکوئی وجہ جواز نکل سکتی ہے؟

المستفتى: عبدالحميد، برولان ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

ا نسجواب وبالله التو هنيق: ئى وى دغيره جواس زمانه ميں دوكان وغيره ميں چلايا جاتا ہے، وہ امرممنوع اور نا جائز ہے؛ ليكن اس كا گناہ چلانے والے پر ہوگا

یں چوہ باب کے درہ اور میں اردہ بار ہے۔ اس کی میں بات کے خدا کے یہاں عنداللہ آپ ماخوذ نہ ہوں گے، آپ کا بسماس پرنہیں چلتا ہے؛ اس کئے خدا کے یہاں

بازیرس اس سے ہوگا۔

إنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار . (شامي، كتاب الحظر والإباحة،

فصل في البيع، زكريا ٩٦٢/٥، كراچي ٣٩٢/٦ قط والله سيحانه وتعالى اعلم ص

كتبه. شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه الجواب فيحج

۹ رمحرم الحرام ۱۳۱۳ اهه ۱۰ مان

(فتوى نمبر الف٢٦/١٩٥٦)

احقر محمد سلمان منصور بوری 9 رار۱۲۱۳ ه

مدارس ومساجد کے بروگرام کی سی ڈی تیار کرنا

سے ال[۱۱۱۲۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ مدارس و مساجد یا عام جگہوں پر ہونے والے دینی واصلاحی اجلاس و پروگراموں کی ویڈ یوگرافی کرنا سی ڈیز تیار کرنا تعلیم و تربیت مالی امداد فراہمی کے لئے یا شہرت ونا موری کے لئے شرعًا درست ہے یانہیں؟

المستفتى: ممتازاحر

باسمه سجانه تعالى

#### الجواب وبالله التوفيق: دوسم كاجلاس موتى بين:

(۱) خالص دینی پروگرام جس کا حکومت وسیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے پروگرام کی ویڈیو کی تعلق نہیں ہے، ایسے پروگرام کی ویڈیو کی اورمیڈیا کے لوگوں کے ذریعہ سے تصویروں کے ساتھ تشہیر کرنا جائز نہیں ہے؛ اس لئے اگران اصلاحی پروگراموں کو دوسروں تک پہو نچا کردینی فائدہ مقصود ہو، توکیسٹوں اور سیڈیوں کے ذریعہ سے میدکام ہوسکتا ہے، جس میں تصویروں کے لانے کی کوئی ضرورے نہیں ہے۔

(۲) قومی اورسیاسی پروگرام جن کااصل مقصد مسلمانوں کے مطالبات کو حکومت تک پہو نچانا ہے اور اس مطالبہ میں مسلمانوں کے اتحاد کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور بیکام میڈیا کے بغیر نہیں ہوتا؛ اس لئے ایسے اجلاس میں میڈیا کو بلا کر پروگرام کانشر کرنا جائز ہے، جوقومی مفاد کے لئے حکومت تک پہو نچا نامقصو دہو، جبیبا کہ جمعیۃ علاء ہند کے پروگرام ہوتے ہیں، ان کو میڈیا کے ذریعے نشر کرنا شرعًا جائز اور درست ہے۔

الضرورات تبيح المحظورات. (الأشباه قديم ١٤٠، زكريا حديد ٢٥١)

**مــا أبيــح للضروة يتقـدر بقدرها**. (الأشبــاه قديم ١٤٠/٥، حديد زكريا ٢٥١، شامي، زكريا ٣٣/٩ه، كراچي٧٠/٦) فق*ط والله سجا نــوتعالى اعلم* 

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲ارشعبان المعظم ۳۳۳ اه ( فتوی نمبر:الف۳۷۸۹ س

## مستورات کو بچول کا پروگرام اسکرین پردکھا نا

سوال [ ۱۱۱۲ ]: کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مبحد میں مدرسہ فرقا نیے تعلیم القرآن کے نام سے ایک مکتب چلتا ہے، جس میں تقریباً ایک ہزار طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کررہے ہیں، سال کے آخر میں مکتب کے طلبہ و طالبات کا سالا نہ جلسہ منعقد ہوتا ہے، جو مبحد کے گراؤنڈ فلور پر ہوتا ہے اور مبحد کے پہلے منزلہ پر مستورات کو پروگرام میں شرکت کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مگراس میں ہمارے لئے ایک مشکل بیدر پیش ہوتی ہے کہ پروگرام میں شرکت کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مگراس میں ہونے کی وجہ سے مستورات کو سرف آ واز سائی دیتی ہے؛ لہذا مستورات کی بیخواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پروگرام میں گیش کرتا ہواد کھے سیس، تو کیا مبحد کے اوپر کے حصہ میں یا مبحد کے پڑوس کے شادی ہال میں گیمرہ کے ذریعہ مستورات کو کہ اللہ کا سیال میں کیمرہ کے ذریعہ مستورات کو کہ اللہ کی سے کہ و کرام کودکھایا جا سکتا ہے؟

واضح رہے کہ اس پروگرام کور یکارڈیا محفوظ نہیں کیا جائے گا، صرف ( Live Teli ) کیوٹیلی کا سٹ کیا جائے گا۔ امید کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئلہ کاحل تجویز فرما کرعنداللہ ما جورہوں گے۔

المستفتى: خادمين مدرسەفر قانىي تعليم القرآن، مكەمىجدمۇمن بورە ، بونە (مهاراشٹر) باسمە سبحانە تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں اسکرین وغیر ہ نصب کرکے بچوں کے پروگرام کو کیوٹیلی کاسٹ کرنا جائز نہیں ہے؛ کیونکہ اس میں دینی اور قومی ضرورت نہیں ہے، عور تول کے لئے اصلاحی تقریروں کی آواز سننا ہی کافی ہے؛ لہذا اس کام کے لئے کیمرہ وغیرہ نصب کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔

قال الله تبارك وتعالىٰ: َمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا. [سورة الحشر رقم الآية: ٧] عن عبد الله بن مسعولً، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون. (صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، النسخة الهندية ٢/٠٨٨، رقم: ٧١٧٥، ف: ٥٩٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحم قاسى عفا الله عنه الجواب صحيح:

۱۰۰۰ مقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۸/۲۸/۳۳۲ اه كتبه:شبيراحمة قاسمي عفا الله عنه ۸ررئیجالثانی ۱۴۳۲ه (فتو کی نمبر:الف ۱۰۳۲/۱۰۳۹)

### بیٹی کے جہز میں ٹی وی دینا

سوال [۱۱۲۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی لڑکی کے جہز میں اس خیال سے ٹی وی دیا کہ میری بیٹی کے گھر والے حدیث اور دیگر دینی معلومات سے نا واقف ہیں، وہ ٹی وی کے ذریعہ دینی باتوں کو معلوم کر کے اس پڑمل کرنے کی کوشش کریں گے، اب اگر لڑکی کے گھر والے دینی معلومات حاصل کرنے کے بجائے فحش پروگرام دیکھتے ہیں، تو کیا اس صورت میں جہز میں ٹی وی دینے حاصل کرنے کے بجائے فحش پروگرام دیکھتے ہیں، تو کیا اس صورت میں جہز میں ٹی وی دینے والے کے گناہ سے دینے والے پر شرعًا کوئی مواخذہ ہوگا، اگر مواخذہ ہوتو جہز میں ٹی وی دینے والے کے گناہ سے نیچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، آیا والیس لے لی جائے یا کوئی اور صورت ہو سکتی ہے، دور حاضر میں ٹی وی رکھنا شرعًا کیسا ہے؟ کیونکہ گھر میں ہر مزاج کے آدمی ہوتے ہیں اور اس میں ہر طرح کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں۔

المستفتى: حا جى محرزامد، پيا ئے ،مرا دآباد باسمە سجانەتعالى

الجواب و بالله التوفیق: اس نیت سے بیٹی کوٹی دی دینا کہ بیٹی کے سسرال والے ٹی وی کے ذریعہ دینی معلومات حاصل کریں گے غلط اور فاسد خیال ہے؛اس کئے کہ کوئی ایسی ٹی وی نہیں ہوتی ہے،جس میں صرف دینی معلومات ہوتی ہوں اور کسی قتم کے منکرات نہ ہوتے ہوں، بغیر منکرات کے کوئی بھی ٹی دی نہیں ہوتی؛ بلکہ ٹی وی دے کر کے بیٹی کے گھر والوں کو منکرات فاحثات کا نظارہ دیکھنے کے لئے مزید قوت پہو نچانا ہے، جہیز میں ٹی وی دینے والے کے گنا ہ سے بیچنے کی یہی صورت ہے کہ جہیز میں ٹی وی ہی نہ دی جائے۔ دور حاضر میں ٹی وی رکھنا بیوی ، بیچا ور گھر والوں کو بے حیا بنا نا اور ان کے اخلاق بگاڑ کران کودین سے دورکرنے کے مترادف ہے۔

قال الله وتعالىٰ: وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ بغَيُر عِلْم وَيَتَّخِذَهَاهُزُوًا أُولَـئِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُهينٌ. [لقمان:٦]

وكرة كل لهو، وتحته في الشامية: واستماعه كالرقص، والسخرية، والتصفيق، وضرب الأوتار من الطنبور، والبربط، والرباب، والقانون، والزمار، والصج، والبوق، فإنها كلها مكروهة؛ لأنها زيّ الكفار، واستماع ضرب الدف، والمزمار وغير ذلك حرام. (شامي، كتاب الحظر الإباحة، فصل في البيع، كراچي ٣٥/٦، زكريا ٥٦٦/٥) فقط والدّسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ ه کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۵ رزی قعده ۱۳۳۴ه (فتویل نمبر:الف ۴۶ ر۱۳۳۹)

#### تصوير يسيم تعلق مختلف مسائل كاحل

سوال[۱۱۱۲۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے

بارے میں: کہ(۱) تقریبات میں فوٹوویڈیو کا استعال جائز ہے یانہیں؟

(٢) فوٹوویڈ یواستعال کرنے والا اٹھانے والامصورین کی وعید میں شامل ہے یانہیں؟

( m ) فوٹو ویڈر یومیں جو اجنبی مردعور تیں ہیں،ان کودیکھنا جائز ہے یانہیں؟

(۴) جن مجالس میں فوٹو ویڈیو کا استعال ہو، تو وہاں شریعت کو قائم کرنے کے لئے

ہمیں کیا کرناہے؟

#### (۵) مجبورً افوٹو ویڈ بوجائز ہونے کی مقدار کیا ہے؟

المهستفتى: مولوى مختارا لله، جماعة العلماء كرور بمل نا دُو

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تصور سازى اورويدُ يورّافي كى شرعاً دويشتيس بين:

اول: بیکہ بلاضر ورت صرف نمائش کے لئے فوٹو گرافی وتصویر سازی کی جائے، بیہ

بول يراب المرايد و المرايد و المرايد الماس عندابًا يوم القيامة المناس عندابًا يوم القيامة

المصورون". (صحيح البخاري، باب عذاب المصورين يوم القيامة، النسخة

الهندية ٢ / ٨٨٠ رقم: ٧١٧٥ ، ف: ٥٩٥ ) كي وعيد مين واخل ہے۔

**دوم**: بیر که ضروت کی وجہ سے ویڈیوگرافی یا تصویر سازی کرائی جائے ،توالیی صورت

میں فی نفسہ تصویر سازی وغیرہ ناجائز ہونے کے باوجودِ اس کی اجازت ہوگی، جیسے

پاسپورٹ، ایڈنٹی کارڈ اور دا خلہ فارم میں لگانے کے لئے فوٹو کھینچوا ناجا ئز ہے، اسی طرح اگر

یں با رہ اور مسلمانوں کیخلاف غیروں کی طرف سے کوئی سازش ہورہی ہواور مسلمان اس کے اسلام اور مسلمان اس

خلاف اجتماعی طور پراحتجاجی پروگرام کر رہے ہوں اور احتجاج کی تشہیر کے بغیرمسلم دشمن

طاقتوں پروہ زیادہ مؤثر نہ ہوسکتا ہو،توالیسے حالات میں اس احتجاجی پروگرام کی تشہیر کے لئے ویڈیوگرافی کی اجازت ہوگی؛ کیونکہ اس میں ضرورت ہے۔ (متفاد:ایضاح المسالک ۱۳۴)

۔ اوریہاں مقصد فوٹو گرافی نہیں؛ بلکہ مسلمانوں کی باتوں کو باوزن بنا ناہے اور دینی

ہ ہے۔ اصلاحی پر وگراموں میں تصویر سازی ویڈیور کارڈ نگ اور لائیوٹیلی کاسٹ وغیر ہ کوہم جائز نہیں

سمجھتے؛ لہٰذاایسے پروگرام میں ان چیزوں سے بازر ہناچاہئے اورضرورت کی غرض سے بنائی گئی ویڈیواورتصوریکودیکھناصنف مخالف کے لئے شہوت کا خوف نہ ہونے کے وقت اس شرط

تی ویڈیواور تصویر پودیھنا صنف محالف نے سے نہوت کا سوف نہ ہوئے ہے وہ کے ساتھ جائز ہے کہ تصاویر میں ستریوشی کا اہتمام ہو۔فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

كتبه: شبيراحمر قاسمي عفاالله عنه الجواب صحح:

(فتوی نمبر:الف۱۰۳۲۸۲۹) ۱۰۳۲۸۸۸۱ ه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن، والصلاة والسلام على شمس الهداية محمد و آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد!

# ٹی وی اور ٹیلی ویژن کے گمراہ کن آثار

اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے، جو کھیل تماشا اور فخش و عریانیت کی چیزیں خرید کر ہزاروں کو گمراہی کا شکار بنادیں گے، اور ٹیلی ویژن ، کھیل تماشا ، عریانیت و بے حیائی اور حیاسوز پر وگراموں کا شکار بنتے جارہے کا سنگم ہوتا ہے، اس کے ذریعہ سے دنیا میں ہزاروں انسان فحاشی و آوارگی کا شکار بنتے جارہے ہیں، ایسوں کے لئے اللہ تعالی نے در دناک اور ذلت آمیز عذاب کی وعید کا اعلان فرمایا ہے، سورہ لقمان کی آئیت ملاحظہ فرمایئے:

قىال الله تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيُثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَلَيْكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُهِينٌ. [لقمان: ٦]

اوربعض لوگ وہ ہیں جوکھیل تماشا کی چیزوں کوخریدتے ہیں تا کہ بے سمجھے اللہ کی را ہسے لوگوں کو گمراہ کردیں اوران چیزوں کولوگوں کے لئے ہنسی مذاق کا سامان گھہرائیں ،ایسے لوگوں کے لئے ذلت کاعذاب ہوگا۔

اللّٰدتعالیٰ نے دوسری جگہ سورۂ نور میں ارشاد فر مایا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، جومسلمانوں اور ایمان والوں میں فاحشات اور برائیاں پھیلائیں گے؛ چنانچیآج گھر گھر ٹی وی اور ٹیلی ویژن کےذریعہ سے فحاشی پھیلائی جارہی ہے۔آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیے!

قال الله تعالى: إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّوُنَ اَنُ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ امَنُوا لَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمٌ فِي الدُّنِيَا وَالْاخِرَة. [النور:١٩] بے شک ایسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بدکاریاں پھیلتی جائیں ،ان کے لئے دنیاوآ خرت میں در دناک عذاب ہے۔

اورایک جگہ سور ۂ اعراف میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے اندرونی اور بیرونی تمام فاحش اور حیاسوز کا موں کوحرا م کر دیا ہے اور معصیت اور بدکاری کے کاموں کی حرمت کا اعلان فرمادیاہے۔ملاحظہ فرمایئے:

قُلُ إِنَّـمَا حَرَّمَ رَبِّـيَ اللَّهَـوَاحِـشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثُمَ وَالْبَغْي

اے نبی آپ کہدد یجئے کہ میرے رب نے ظاہری و باطنی ہرتتم کے فواحش اور گناہ کبیرہ اورزنا کوحرام کر دیا ہے۔

اورایک جگه سورهٔ انعام میں فرمایا: اندرونی اور بیرونی ہرطرح کے فخش اور حیا سوز کاموں سے دور رہا کر و، ایسے کاموں کے قریب تک مت ہو،اور ٹی وی اورٹیلی ویژن انسان کے ظاہر کو بھی ہر باد کردیتے ہیں اور اندرونی اخلاق کو بھی ناس کر دیتے ہیں۔

آیت کریمه ملاحظه فرمایئه:

وَلَا تَقُرَبُوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. [انعام: ١٥١] اورتم ظاہری وباطنی ہرتنم کی برائی اورفخش پروگراموں کے قریب تک مت جاؤ۔ عکس اور ساید: عکس اور سایری حقیقت بیر ہے کہ جس چیز کاعکس نظر آتا ہے، وہ اتنی دیر کے لئے نظر آئے گا، جب تک اصل ٹی عکس کے سامنے موجود ہو یاعکس کے ساتھاصل شی کاکنکشن اوررابطہ باقی ہو،اسی طرح کسی شی کا سابیاس کو کہاجا تاہے کہ جس شی کاسا بیہ ہوتا ہے، وہ ٹی جب تک قائم ہو،اس وقت تک سابیہ باقی رہتا ہے اور جب اصل شَىُ اپنی جگہ سے ہٹ جائے ،تو سایہ بھی ساتھ ساتھ ہٹ جاتا ہے؛ لہٰذا سایہ اورعکس یہایک ا لگ پئی ہے،اورتصوبراس سے جدا گانہ ایک دوسری پئی ہے؛اس لئے تصوبراورعکس اورسا بیہ

کوایک ہی حقیقت میں گرداننا ان امور کی حقیقت پر ناوا قفیت کی دلیل ہے، جولوگ ان چیزوں کوایک ہی حقیقت شار کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کے متعلق غور کرنے میں کامیا بی حاصل نہیں کرسکیں گے، خلط مبحث کے شکار بن جائیں گے، اس بات کومزیدواضح کرنے کے لئے امورخار جیہ کے ذریعہ ہے اس طرح غور کیا جاسکتا ہے کہ فوٹوا ورتصوریسی دیوارپر یا کسی لکڑی پریاکسی کاغذیریااسی طرح کسی اور شی پرمتصل ہوتی ہےاوراس شی کے ساتھ علی صفۃ الدوام باقی رہتی ہے اور جب تک سی عمل کے ذریعہ سے یااس کے زائل کرنے والے اشیاء کے ذریعہ سے مٹائی نہ جائے گی، اس وقت تک مٹتی نہیں، وہ اپنی جگہ موصوف کے ساتھ متصف ہوکر قائم رہتی ہے اورتکس کا حال یہ ہے مثلاً آپ شیشہ کے سامنے کھڑے ہوجا ہے تو آپ کا عکس شیشے میں نظرآئے گاصرف اس وقت تک نظرآئے گا جب تک آپ شیشے کے سامنے رہیں گے اور جب آپ شیشے کے سامنے سے ہٹ جائیں گے ساتھ ساتھ عکس بھی ختم ہوجائے گا؛ لہذا شیشے میں جو ثنی آپ کی صورت وشکل کے ساتھ نظر آرہی ہے، وہ آپ کی تصویز ہیں ہے؛ بلکہ آپ کاعکس ہے،اسی طرح جب صاف شفاف پانی کے حوض یا تالاب کے کنارے پرآ پ کھڑے ہو جاتے ہیں ،تو آ پ کی پوری شکل وصورت اس یا نی میں نظر آتی ہے، مگراس وقت تک کے لئے نظر آتی ہے، جب تک آپ حوض یا تا لاب کے کنارے پر کھڑے رہیں گے یا بلب وغیرہ کسی اور شیٰ کی روشنی میں کھڑے ہوتے ہیں، توروشن کی مخالف جانب میں آپ کا سا یہ ہوتا ہے، بیسا بیآپ کی تصویر نہیں ہے؛ بلکہ غیر مشقر سایہ ہے، جوآپ کی نقل وحرکت کے ساتھ ساتھا پنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، جبیبا کہاس کی وضاحت آ گے در مختار اور شامی کی عبارت سے بخو بی ہوسکتی ہے اور در مختار اور شامی میں شیشہاوریانی میں عکس دیکھنے ہے متعلق مستقل بحث کی گئی ہے۔

اصل شی اور عکس کا شرعی فرق: حضرات فقهاء نے لکھاہے کہ اگر شیشہ میں دیکھا جائے ،اسی طرح پانی میں دیکھا جائے تو شرعی طور پر حلت وحرمت کا حکم لگ جاتا ہے، مثلاً کوئی عورت شیشه کی ایک طرف ہواور آپ شیشه کی دوسری جانب میں ہوں لیمی آپ اورعورت کے بہت میں شیشه حائل ہو،اور آپ دوسری جانب سے عورت کی شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ دکھے لیں، تو حرمت مصاہرت کا ثبوت ہوجائے گا،اسی طرح عورت اگر پانی کے اندرنگی بیٹھی ہوئی ہے اور کسی اجنبی مرد نے پانی کے باہر سے اس کی شرمگاہ کو شہوت سے دکھے لیا ہے، تو حرمت مصاہرت کا ثبوت ہوجائے گا، تو اس مسئلے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی عورت کی شرمگاہ کو شہوت ہے دیکھا جائے یا شیش محل کے اندرعورت نگی بیٹھی ہوئی ہے ورت کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھ لیا ہے، تو حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی،اسی طرح تالاب یا حوض میں نگی نہارہی ہے اور باہر سے کسی مرد نے اس کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھ لیا ہے، تو حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی،اسی طرح تالاب یا حوض میں نگی نہارہی ہے اور باہر سے کسی مرد نے اس کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھ لیا ہے، تو حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔حضرات فقہاء نے شرمگاہ کو شہوت سے دیکھ لیا ہے، تو حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔حضرات فقہاء نے اس مسئلہ کواس قسم کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے۔

وعلى هذا فالتحريم به من وراء الزجاج بناء على نفوذ البصرمنه فيرى نفس المرئي بخلاف المرآة ومن الماء. (شامي، زكريا ديوبند ١١٠/٤، كراچي٣٤٣)
اوراس اصول پرشيش كے پيچھے سے ديكھنے كى حرمت كامسكہ ہے،اس بنياد پركهشيش كے پيچھے سے ديكھنے كى حرمت كامسكہ ہے،اس بنياد پركهشيش كے پيچھے سے ديكھنے سے نگاه كا نفوذ اورنظر براه راست ہوتی ہے؛ لهذا اس سے عين مى كا وكھنا ثابت ہوجا تا ہے، برخلاف آئينہ اور يانى ميں عكس ديكھنے كے۔

سنین اور پانسی میس عکس دیکھنا: اگر عورت کا عکس شیشه میں نظر آجائے ، اسی طرح عورت پائی سے باہر ہوا وروہ حوض یا تالاب کے کنارے پر کھڑی ہو اور حوض یا تالاب کے کنارے پر کھڑی ہو اور حوض یا تالاب کے بیانی میں اس کی شرمگاہ کا عکس نظر آجائے ، تو اس کو شہوت سے دیکھنے کی وجہ سے حرمت مصاہرت کا حکم ثابت نہ ہوگا؛ اس لئے کہ اس میں عین عورت کو نہیں دیکھا گیا؛ بلکہ اس کا عکس دیکھا گیا کہ بلکہ اس کا عکس دیکھا گیا اور عکس کا حکم شرعی طور پروہ نہیں ہوتا ، جو عین ٹی کا ہوتا ہے جبسا کہ اس مسئلہ سے واضح ہور ہا ہے ، مگر اس سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ عین عورت کودیکھنا جائز نہیں

اوراس کے عکس کو دیکھنا جائز ہے؛ بلکہ عکس کو دیکھ کر تلذذ حاصل کرنے سے آنکھ اور نگاہ کا زنا اوراس کا گناہ بھی ضرور ہوگا اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ میں جو باضابطہ طور پرایسی گفتگو ہوتی ہے،

جیسے آمنے سامنے کھڑے ہوکر گفتگو کی جاتی ہے۔ توسوال بیہ ہے کہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے اندر جونظر آرہا ہے، وہ عین ثی ہے یا اس كانكس ہے، تو ظاہر بات ہے كەكوئى يەنبىل كہدسكتا كەدەغين شى ہے اورغين انسان ہے؛ بلكه انسان کاعکس نظرآ رہا ہے،جبیہا کہ شیشہ کے پاس کھڑے ہونے سے انسان کاعکس نظرآ تا ہے اورصاف شفاف حوض اور تالاب کے کنارے پر کھڑے ہونے سے اس کے یانی میں انسان کا پوراعکس اورشکل وصورت نظر آتی ہے، مگر شیشہ کے اندریایا نی کے اندر حقیقی انسان نہیں ہوتا ہے؛ بلکہانسان کااپیاعکس ہوتا ہے کہ جب تک انسان شیشہ یا یانی کے سامنے کھڑار ہے گا، اس وفت تک نظرآ ئے گا اور جب شیشہ یا یانی کے سامنے سے ہٹ جائے گا ،توعکس بھی ساتھ ساتھ ہٹ جائے گاا ورغیس کی شکل میں شکل وصورت کا دیکھنا اور بغیرعکس کے انسان کی اصل شکل وصورت کا دیکھنادونوں میں بہت بڑا فرق ہےاوردونوں کا شرعی حکم بھی الگ الگ ہے اوراسی پرحرمت مصاہرت کے مسئلہ کا مدار بھی ہے۔عمدۃ الفقہاءحضرت علامہ علا ؤ الدین حصکفی ؓ نے اس مسئلہ کواس طرح کے الفاظ سے نقل فر مایا ہے۔

لاتحرم المنظور إلى فرجها الداخل إذار آه من مرآة أوماء؛ لأن المرئي مثاله بالانعكاس لا هو. (در مختار مع الشامي، كراچي ٣٤/٣، زكريا٤/٩)

عورت کے فرج داخل کو جب آئینہ کے عکس میں دیکھا جائے یا صاف شفاف پانی میں فرج داخل کا عکس دیکھا جائے، تو حرمت مصاہرت کا ثبوت نہیں ہوگا ؛ اس لئے کہ شیشہ اور پانی میں جو مثالی چیز دیکھی جارہی ہے، وہ عورت کے فرج داخل کا عکس ہے عین فرج داخل نہیں ہے۔

## عكس اورتصويركاايك اورنثرعي فرق

عکس اور تصویر کے درمیان ایک شرعی فرق بیجی ہے کہ تصویریشی کرنا حدیث تصویر کی وجہ سے ناجائزا ورحرام ہے؛لیکن کسی ٹی کانکس نظرآ جا نااورعکس کے وجود میں آنے کاانتظام کرناا ورعکس کے وجود میں آنے کا سبب بنیا نا جائز اور حرامنہیں ہے،اس گناہ میں دونوں کا حکم برابر ہے؛لیکن اگر کسی مرد کاعکس لیاجائے ،تو ناجا ئرنہیں ہے،مثلاً بالقصد کسی مردکو کسی جگہ شیشہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے ،تواس کاعکس صاف طور پریثیشہ میں نظرآئے گااس کی نقل وحرکت سب *کچھ نظر*آئے گی اوراس کو بول بھی سمجھو کہ نائی کی دوکان پر حیار وں طرف شیشہ لگا ہوا ہے، جبتم نائی کی دو کان میں داخل ہو جاؤگے،تو تمہاری چار طرف سے جار صور تیں نظر آئیں گی، پیسب تمہاری ذات کاعکس ہے تصور نہیں ہےاور نہ ہی دنیااس کوتصور کہتی ہے اورنہ ہی ان شیشوں کے اندرتمہاراعکس آنے کی بناء پروہ نائی گناہ گار ہوگا ،جس نے شیشہ لگایا ہے؛لیکن اس کے برخلاف کوئی شخص تمہاری بلا ضرورت کیمرے سے تصویر لیتا ہے، تو پیہ ناجائز ہوگا،اسی طرح ویڈیو کیمرے میں پہلے سے وہ سارا انتظام موجود ہےاوراس کا بیٹن یہلے سے دبا ہوا ہے،اباس کے بعداس کیمرے کے سامنے کوئی بھی پہونچ جائے ،تواس کی نقل وحرکت کاعکس اس کیمرے میں پہو نچ جائے گا؛ حالانکہ وہ تصویریشی نہیں کر رہا ہے، تواس طرح کیمرے میں تمہارے عکس کا پہونچ جانا حرمت کا باعث نہ ہوگا، پنفس تصویرا ور نفس عکس کے درمیا فرق کی ایک شکل پیش کی جارہی ہے ۔اس کے مدمقابل عورت کی تصویر اورعورت کے عکس کا مسکلہ ہے کہ جس طرح مرد کی تصویر کشی کرنا جا ئزنہیں ہے،اسی طرح عورت کی تصویر کشی بھی جائز نہیں ہے؛ لیکن مرد کے عکس کا منظر عام پر آ جانا جائز ہے اور عورت کی شکل وصورت کا منظرعام پرآنا جائز نہیں ہے جتی کہ نائی کی دو کان میں عورت کے لئے چہرہ اورمرکز زینت کوکھول کر داخل ہونااوراس میں بیٹھ جانامر دوں کی موجود گی میں جائز نہ ہوگا ،

جس کے ہر چہار جانب اس کی صورت وشکل کاعکس نظر آ رہا ہوگا؛ کیونکہ اجنبی مرد حیاروں طرف کے شیشتے میں اس کی صورت وشکل کا عکس دیکھ کر قطعی طور پر تلذذ حاصل کرے گا، تو حاصل بیڈکلا کہ درمختارا ورشامی کی عبارت کے بیش نظرعورت کے اعضاء کے اصل دیکھنے اوریانی اور شیشہ میں عکس دیکھنے میں حرمت مصاہرت کے باب میں فرق ہے کہ اصل دیکھنے ہے حرمت کا ثبوت ہوجا تا ہے اور عکس دیکھنے سے حرمت کا ثبوت نہ ہوگا ،تو اس کا ہر گزیہ مطلب نہیں ہے کہاصل دیکھنا ناجا ئز ہواورعکس کا دیکھنا جائز ہو؛ بلکہا گرعکس دیکھنے سے تلذذ حاصل ہوتا ہو، تو اس کا دیکھنا بھی ناجائز اور حرام ہوگا؛ اگر چیاس کے دیکھنے سے حرمت مصا ہرت کا ثبوت نہ ہوتا ہو، اور بعص حدیث عکس دیکھ کر تلذذ حاصل ہونے سے نگاہ کا زنا اور بدکاری شار ہوگی ، تواسی طرح ٹیلی ویژن میں عورتوں کی شکل وصورت نقل وحرکت جونظر آتی ہے، اگر چہوہ تصویر نہیں ہے،اور تصویر کشی کا تھم ثابت نہیں ہوتا ہے؛کین اس میں نظر آنے والی عورتوں کی شکل وصورت کاعکس دیجھنا بھی ناجائز اور حرام ہوگا اور مزید مرد وعورت کے اختلاط اور حیا سوز اور فخش عکس کا دیکھنا دیکھنے والوں میں زبر دست ہیجان پیدا ہونے کا سبب بنتاہے؛ اسلئے ٹیلی ویژن میں اس طرح تمام حیا سوزیر وگرا موں کا دیکھنا قطعی طوریر ناجائز اورحرام ہے حتی کہ مردوں کے بغیر صرف عورتوں کی شکل وصورت کاعکس دیکھنا بھی ناجائز اورحرام ہوگا اور بخاری ومسلم کی روایت میں آنکھوں اور نگاہوں کا زنا بھی ثابت کیا گیا ہے،اور آنکھوں اور نگاہوں کا زنا کیسا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ بغیر تلذذ کے نگاہوں کے زنا کا ثبوت نہیں ہوسکتا اور جبعکس دیکیے کرتلذذ حاصل ہوتا ہے،توعکس کادیکھنا بھی نگاہوں کا زنا ہوگا؛ لہٰذا ٹی وی اور ٹیلی ویژن میں بھی عورتوں کاعکس دیکھنا جا ئزنہ ہوگا۔

**عکس کی بھی قصویر لی جاسکتی ھی** :یہال ساتھ میں یہ بات بھی ثابت کرتے چلیں کہ درمختار کی عبارت سے اصل اور عکس کے درمیان فرق بیان کیا گیا تھا اور ابھی او پریہ بیان کیا گیا کہ اصل کی تصویر لینا جائز نہیں اور عکس لینا جائز ہے؛ کیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ جس طرح اصل کی تصویر کئی ہوسکتی ہے، اسی طرح عکس کی بھی تصویر کئی ہوسکتی ہے، اسی طرح عکس کی بھی تصویر کئی ہوسکتی ہے، مثال کے طور پر نائی کی دوکان میں چاروں طرف شیشہ لگا ہوا ہے اور چاروں طرف عکس نظر آر ہاہے۔اب اگر کوئی فوٹوگر افر آپ کی اصل سے نہیں؛ بلکہ عکس سے تصویر کھنچنا چاہے، تو لے سکتا ہے، تو اس طرح بھی بلاضر ورت تصویر کئی حدیث تصویر کے دائر نے میں داخل ہوکر ناجا ئز اور حرام ہوگی؛ کیونکہ کیمرے کی تصویر جس طرح اصل سے لی جاسکتی ہے، اسی طرح اصل سے لی جاسکتی ہے، اسی طرح عکس سے بھی لی جاسکتی ہے، اور دونوں کا حکم کیساں ہوگا۔

### تصویراورنکس کاایک د وسرا فرق

تصویراور عکس کی حقیقت ماقبل کی سرخیوں اور عنوا نات کے ذریعہ سے آپ کے سامنےآ گئی اوراس کا فرق بھی آ پ کے سامنے آ گیا ہے؛ کیکن تصویر اور عکس کے درمیان ایک باریک اور کیمیائی فرق بھی ہے، وہ یہ کہ تصویر کے اپنے وجود میں آنے میں کسی انسان کے ممل کا دخل لازم ہے ،اگرانسان بالقصد تصویر کے وجود میں آنے کے لئے کو فی عمل نہیں کرتا ہے، تووہ تصویرا پنے وجود میں نہیں آسکتی ہے، مگر عکس اور سایہ کے اپنے وجود میں آنے میں بالقصداور بالارادہ کسی انسان کے عمل کا دخل نہیں ہوتا ہے،جبیبا کہ سابیاورعکس انسان کےعلاوہ دیگر حیوا نات، جمادات اور نباتات کے بھی ہوتے ہیں کہ شیشہ اور یا نی میں انسانی عمل کے بغیر درخت اور جانوروں کاعکس نظر آ جا تا ہے اور ان عکسوں کے نظر آنے میں خودان اشیاء کا دخل نہیں ہوتا ہے ، درخت کے سابیہ اورعکس کے وجود میں آنے میں نہانسان کے عمل کا دخل ہے اور نہ خود درخت کے دخل ہے، مگراس کے برخلاف تصویروں اور جسموں کے وجود میں آنے میں بالقصدانسان کے عمل کادخل لازم ہے، عمل انسان کے بغیرتصوریا پنے وجود میں نہیں آسکتی تو معلوم ہوا کہ تصوریکا وجودا ختیاری ہوتا ہے کہ بالفعل انسانی عمل سے اس کا وجود ہوتا ہے اور عکس اور سابیکا وجود اضطراری ہوتا ہے کہ

4+4

--ان کے وجود میں آنے میں بالقصدانسان کے ممل کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

## ٹیلی ویژن کے ڈبہ میں نظرآنے والی چیزیں تصویر ہیں یاعکس؟

اوپر کی تفصیل ہے معلوم ہوگیا کہ تصویراور عکس کے درمیان ٹکنالو جی فرق ہے، دونوں بالکل الگ الگ جداگا خدوشی ہیں۔اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن اور ٹی وی کے ڈیے میں جوشی نقل وحرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ تصویر ہے یا عکس .....؟ ظاہر بات ہے کہ تصویرا ورعکس کی حقیقت پر واقف کا رلوگ یہی کہیں گے کہ ٹیلی ویژن اور ٹی وی کے ڈبہ میں نظر آنے والی اشیاء چاہے وہ از قبیلہ انسان مرد وعورت کی شکلیں ہوں یا جانوروں میں نظر آنے والی اشیاء چاہے وہ از قبیلہ انسان مرد وعورت کی شکلیں ہوں یا جانوروں اور جمادات کی شکلوں میں ہوں،وہ اصل شی کی تصویر نہیں ہوتی ہیں؛ بلکہ اصل شی کا عکس اور سایہ ہوتا ہے؛ اس لئے ان ڈبول میں علی سبیل الدوام اور استقر ار وہ شکلیں نظر نہیں آتی ہیں، اگر تصویر ہوتیں تو علی سبیل الدوام اور استقر اران ڈبوں میں موجود رہتیں؛ لہذا ان کو تصویر کہنا درست نہیں ہوگا؛ بلکہ اصل شی کا عکس کہنالا زم ہوگا۔

حضرات علماءنے اسکواس طرح کےالفاظ سے قتل فر مایاہے۔

أما الصورة التي ليس لها ثبات واستقرار وليست منقوشة على شئ بصفة دائمة، فإنها بالظل أشبه منها بالصورة ويبدو أن صورة التلفزيون والفيديو لا تستقر على شئ في مرحلة من المراحل إلا إذا كان في صورة "فيلم" فإن كانت صور الإنسان حية بحيث تبدو على الشاشة في نفس الوقت الذي يظهر فيه الإنسان أمام الكيمرا، فإن الصورة لا تستقر على الكيمرا ولا على الشاشة وإنما هي أجزاء كهربائية تنتقل من الكيمرا إلى الشاشة وتظهر عليها بترتيبها الأصلي ثم تفنى وتزول. (تكملة فتح الملهم، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، التلفزيون، اشرفية ديوبند٤/٤)

بہر حال وہ تصویر جس کے لئے دوام اور استقر ارنہ ہواور کسی تی کے اوپر دوام کی صفت کے ساتھ متصف اور منقوش نہ ہو، تو بیشک وہ صور تیں تصویر کے مقابلہ میں عکس اور سایہ کے زیادہ مشابہ ہیں اور اس طور پر ظاہر ہوتی ہیں کہ ٹیلی ویژن اور ویڈ یو میں وہ تصویر یں کسی شی کے اوپر کسی بھی درجہ میں مستقر اور ثبات کیساتھ متصف ہو کر ظاہر نہیں ہوتی ہیں الا یہ کہ ننگ ٹوور بل والے فلم کی شکل میں مستقر ہوتی ہوں، پس بیشک زندہ انسان کی صور تیں ٹیلی ویژن کے ڈب کے شیشتے پر صرف اس وقت ظاہر ہوتی ہیں کہ جس وقت کیمرے کے سامنے انسان ظہور پذیر ہوتا ہے؛ کیونکہ بیشک وہ تصویر یں کیمرے پر ثابت اور مستقر نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ٹیلی ویژن کے شیشہ کے اوپر قائم رہتی ہیں اور یقیناً وہ ایسے برقی اجز اءہوتے ہیں جو کیمرے سے منتقل ہوکر ٹیلی ویژن کے شیشہ کے اوپر قائم رہتی ہیں اور یقیناً وہ ایسے برقی اجز اءہوتے ہیں جو کیمرے سے منتقل ہوکر ٹیلی ویژن کے شیشہ کے اوپر قائم رہتی ہوتے وقت ہوتے والے میں اور زائل ہوتے رہتے ہیں۔

 آتارہے گااور جب وہاں سے ہٹ جائے گا ساتھ ساتھ سی بھی ختم ہوجائے گااور جو عکس ٹی وی اور ٹیلی ویژن کے ڈبہ میں نظر آر ہاہے، وہ وہاں سے ختم ہوجائے گا دوبارہ قطعاً نظر نہیں آئے گا؛ اس لئے جولوگ ٹی وی اسٹیٹن میں پروگرام کے وقت ٹیلی ویژن میں دکھائی دینے والی شکلوں کو تصویر کہتے ہیں، ان کواس بارے میں نظر ثانی کرنیکی ضرورت ہے؛ اس لئے کہ وہ تصویر ہی نہیں ہیں اور تسایہ کی تعریف اس پرصاد تی نہیں آتی؛ بلکھ مکس اور سایہ کی تعریف اس پرصاد تی نہیں آتی؛ بلکھ مکس اور سایہ کی تعریف اس پرصاد تی آتی ؛ بلکھ مکس اور سایہ کی تعریف اس پرصاد تی تھیں آتی ؛ بلکھ مکس اور سایہ کی تعریف اس

## خطیب کی تقریر کی ویڈیو کیسٹ

اگر ویڈیواٹیشن میں خطیب تقریر کرہا ہے یا کوئی دوسرا پروگرام چل رہا ہے، اس کو ویڈیو کیسٹ میں محفوظ کرلیا جائے، پھراس کے بعد جب پروگرام ختم ہوجائے، تواسی جگہ یادوسری جگہ ویڈیوکیسٹ میں محفوظ شدہ پر وگرام بعد میں دکھایا جائے، تواس کا کیا حکم ہے؟ جبکہ پورے پروگرام کی فلم اورر یکارڈ نگ بن چکی ہے، جب حیا ہے وہ پروگرام دوبارہ دکھا یا جاسکتا ہے،توالییصورت میں ویڈیوکیسٹ میںمحفوظ کیا ہوا پروگرام جوبظاہرعلی صفة الدوام اوراستقر ارہے،ان کوتصویر کے دائرے میں تسلیم کیا جائے یانہیں؟ تو غورطلب بات یہ ہے کہ ویڈیو کیسٹ میں پروگرام کے وقت ریلوں کے ذریعہ سے جوذ رات اسی ترتیب کیساتھ جھوڑ دیئے گئے ہیں،جس تر تیب سے ویڈیواٹیشن میں پروگرام ہواتھا، پھر جب حاہےاسی کا ا یک منظراور وہاں کی تصویریں اورشکلیں ٹی وی کے ذریعہ سے دیکھی جاسکتی ہیں، تواب یہاں اس کی ٹکنا لوجی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ تصویر کو علی سبیل الدوام اورا ستقر ار کے ساتھ ساتھ انسان دیکھ سکتا ہو، جب جا ہے تصویر کے آلات کے ذریعہ سے اس کا فوٹولیا جا سکتا ہو، اسے تصویر کہاجا تا ہے؛ کیکن یہاں ایسا ہر گرنہیں ہے کہ ویڈیو کیسٹ کے ذریعہ سے پروگرا م کے جو ذرات محفوظ کر لئے گئے ہیں ،ان کوخورد بین سے بھی دیکھانہیں جاسکتا چہ جائے کہ فوٹو گرا فرمشین کے ذریعہ سے ان کا مکیٹیو لیا جائے ، یہسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ویڈیو کیسٹ کے ذرات میں جوصورت اورشکلیں محفوظ ہیں، وہ دوسری چیز میں منتقل ہوجائیں نہان کا فوٹو سے اسکیٹری سائن میں میں میں میں میں کے بعد سے نہ میں کا ساتھ ہے۔

کے لئے مکیٹیولیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ان ذرات کوخور دبین کے ذریعہ سے دیکھا جاسکتا ہے ؟ لہذا ویڈیوکیسٹ میں محفوظ کردہ ذرات اور شعاعوں کو بھی تصویر کہنا نہایت مشکل ہے ، ویڈیو

کیمرے اورٹیلی ویژن کے ٹکنالوجی ہے واقفیت رکھنے والے لوگوں سے معلوم ہوا کہ ویڈیو کیسٹ میں ریلوں کے ذریعہ سے جوذرات محفوظ ہوجاتے ہیں،ان کانگیڈونہیں لیاجا سکتااور

نہ ہی ان کوآ نکھ سے دیکھا جاسکتا ہے، حتی کہ خور دبین سے بھی نظر نہیں آسکتے ، جب صورت حال یہی ہے، تو ان کو بھی تصویر نہیں کہا جاسکتا؛ اس لئے ٹی وی اسٹیشن پر کوئی جائز اور سیح پر وگرام پیش کیا جائے اور پھر دوسری جگہوں میں ٹی وی چینلوں کے ذریعہ سے ٹیلی ویژن اور

ٹی وی کے ڈبے میں وہ پروگرام دیکھا جائے ، تو فی نفسہ جائز ہوگا ، گہرائی میں پہو نیخنے کے بعد ان کے عدم جواز کی بات سمجھ میں نہیں آتی ؛ بلکہ مجبوراً ان کوجائز ہی کہنا پڑے گا؛ اس لئے فی نفسہ

جائز پروگرام جوٹیلی ویژن میں آئے اسے جائز کہاجائے گا اور جوناجائز پروگرام آئے اسے ناجائز کہاجائے گا۔

دوسری طرف بیہ بات بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ جن ٹی وی اورٹیلی ویژن کے ڈبوں میں جائز پروگرام آسکتا ہے، ان میں اکثر وبیشتر دنیا بھر کے فاحثات اور برائیوں کا پروگرام آتار ہتا ہے، تو بیہ بہت ممکن ہے کہ جائز پروگرام دیکھتے دیکھتے ناجائز پروگرام بھی دیکھتے لئے اگر پروگرام بھی درکھنے لگیں ؛ اس لئے سد ذرائع کے طور پر عام ٹیلی ویژنوں میں جائز پروگرام کو بھی ممنوع قرار دیا جانا جا ہے۔

قرار دیا جاناچاہئے۔ ویڈیوی ڈی:ویڈیوکیسٹ میں ریل ہوتی ہےاوری ڈی میں ریل بھی نہیں ہوتی، وہ تو ایک عجیب وغریب انداز کی چیز ہے کہ دیکھنے میں کچھ نہیں ہے کہ جب ہی ڈی میں ویڈیو پروگرام یا کوئی اور پروگرام کمپیوٹروغیرہ کے ذریعہ سے یاانٹرنیٹ کے ذریعہ سے بھرلیا جائے،

تواس میں کچھ بھی پینہیں چاتا ہے، جب سی ڈی کی پلیٹ کمبیوٹر کی سی ڈی کی جگہ پر رکھ دیا جائے یا ٹیلی ویژن کی ہی ڈی کی جگہ پر رکھود یا جائے ،تواس میں بھرے ہوئے تمام پر وگرام اسی ترتیب سے نظرا تے ہیں، جس ترتیب سے اس میں بھرے گئے تھے، دنیا بھر کا تماشا بھی نظراً تاہے، جواس میں بھر لیا گیا تھا،اور قرآن شریف کی قرائت، قاری کی تصویر کے ساتھ دیکھی جاسکتی ہے؛ جبکہاس میں بھرلیا گیا ہو، آج کل ائمہ حرمین کی قر اُتوں کی کیسٹ جس طرح مل رہی ہے،اسی طرح کثرت کے ساتھان کی تصویروں کے ساتھ عمدہ قر اُت کی ہی ڈی بھی مل رہی ہے۔ نیز حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کی سیڈیاں بھی مل رہی ہیں، جن کوکمپیوٹروغیرہ میں پی ڈی کی جگہر کھنے کے بعد تمام چیزیں آنکھوں سے دیکھی جاسکتی ہیں، صحاح ستہ اور حدیث وسیرت کی مختلف کتابوں کے ساتھ تقریباً چوہیں تجییں کتابوں کا مجموعت ڈی میں آ رہاہے، اسی طرحتی ڈی میں خطیب کی تقربر قاری کی قر اُت مع ان کی صورت وشکلوں کے ہی ڈی میں بھری جارہی ہیں اورٹیلی ویژنا در کمپیوٹر کے ڈیے میں ان پروگراموں کو با آسانی دیکھا جا سکتا ہے اورسی ڈی کی پلیٹ میں برقی شعاعوں کے ذریعہ سے جویر وگرام بھرلیا گیا ہے، ندان کامگیٹیو بن سکتا ہے اور نہ ہی خور دبین کے ذریعہ سے ان ذرات کودیکھا جاسکتا ہے؛ اس لئے ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے ڈ بے میں سی ڈی میں بھری ہوئی چیزیں تصویروں کی شکل میں نظر آ جائیں ،توان کو قیقی معنی میں تصویر نہیں کہا جاسکتا؛ بلکہان کو ماقبل کی تفصیل کےمطابق اصل ہی کانکس کہا جاسکتا ہے یانکس کاعکس کہاجا سکتا ہے،جن میںتصوبروں کی طرح دوام اوراستقر ارنہیں ہوتا؛ اس لئے سی ڈی میں بھی جائز پروگرام کا دیکھناجائز ہوسکتاہے اور ناجائز پروگرام کا دیکھنانا جائز ہوگا۔

ویڈ ہو کیمرے کی کیسٹ

ویڈیوکیمرے کی دوشمیں ہے:

نمبر ا:وهویڈیوکیمرےجن کا کام صرف منظرکشی کرنا ہے، محفوظ کرنااس کا کامنہیں ہے

اوراس کے منظر کشی کرتے وقت جس ٹی وی اور ٹیلی ویژن سے اس کا کنکشن ہے، اسی وقت ان ٹی وی اور ٹیلی ویژن سے اس کا کنکشن ہے، اسی وقت ان ٹی وی اور ٹیلی ویژنوں میں منظر دکھائی دیگا، جیسا کہ حرمین شریفین میں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں لگے ہوئے ویڈیو کیمروں کا جانے ان کا کام صرف منظروں کا کیچ کرنا ہے، محفوظ نہیں کرتے محفوظ کرنے کے لئے دوسری جگہ کنٹر ول روم ہے، یا جن ٹیلی ویژنوں سے دیکھا جائے گا،ان ہی میں کیسٹ لگا کر محفوظ ہو سکتا ہے۔

جائے ہیں ہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

دھو ہوتی ہے ہیں جیسا کہ سب ہوتی ہوتی ہیں جیسا کہ سب کی ریل بھی ہوتی ہیں جیسا کہ سرکاری اور غیر سرکاری پروگراموں کے موقع پر پریس والے اور ویڈیوفلم والے آتے ہیں ، وہ لوگ جو کیمرے لے کر آتے ہیں ، ان کیمروں میں ویڈیو کیسٹ کی ریل بھی ہوتی ہیں ، ان ریلوں میں ویڈیو کیسٹ کی ریل بھی ہوتی ہیں ، ان ریلوں میں ویڈیو کیمروں کے بعدان ویڈیو کی میں ویڈیو کی میں ویڈیو کی میں ویڈیو کی میں کے بعدان ویڈیو جاتا ہے ، اور یہی سلسلہ پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ رائے ہے ، عمومی طور پر ہر جگہ اسی طریقے سے ویڈیو فلم کے کیسٹوں میں پروگراموں کو بھر لیا جاتا ہے ، اور یہی سلسلہ پوری دنیا میں پروگراموں کو بھر لیا جاتا ہے ، پھر ویڈیو چیناوں کے فریعہ سے دنیاوالوں کو ٹیلی ویژنوں میں دکھایا جاتا ہے۔

#### ويڈيوليمرا

ویڈیو کیمرااسکو کہا جاتا ہے، جو خارج کی چیزوں کو اخذ کر کے اپنے اندر کیج کرتا ہے، پھر جہاں ٹی وی رکھی ہوئی ہے،اس میں ویڈیو کیمرے کی کچ کی ہوئی چیز جوں کی توں سپلائی ہوتی ہے، مثلا جہاں میٹنگ ہورہی ہے، جلسہ ہور ہا ہے یا اجتماع ہور ہاہے یا اور طریقے سے انسان اور دیگر جانور اور ہر چیز کی نقل وحرکت، صورت وشکل، رفتار وگفتار سب کچھ بعینہ ویڈیو کیمراا خذکر تار ہتا ہے اور جہاں ٹی وی یا ٹیلی ویژن کا ڈبدرکھا ہوا ہے، وہاں سے اس کے شیشے میں بعینہ نظر آتا ہے۔

## فرموں اور فیکٹریوں میں کیمرا

بڑی بڑی فیکٹر یوں اور کا رخانوں میں مالک ایک کمرے میں بیٹھار ہتا ہے اور اس کے ملاز مین سیکڑوں کی تعداد میں پور نے میں کام کرتے ہیں اورسب لوگوں کا مالک کے سامنے ہونا نہایت دشوار ہے،کسی کا کا مکسی کا وُنٹر میں،کسی کا کا مکسی شعبہ ہے،کس کا کا مکسی ہال میں اورکسی کا کام کسی دوسرے ہال میں،کوئی نیچے کی منزل میںاورکوئی اوپر کی منزل میں کام کرر ہا ہے، کوئی پیکنگ کررہا اور کوئی تیاری کررہا ہے، مختلف ملاز مین کی مختلف ذمہ داریاں ہیں ان سب کی نگرانی ما لک ایک کمرے میں بیٹھ کر کرتا ہے اور جن ہالوں میں اور جن منزلوں میں ملاز مین کام کرتے ہیں ،ان میں ویڈیو کیمرالگا دیا جاتا ہے ،اورتمام کیمروں کاکنکشن مالک کے کمرے میں ٹی وی کے ایک ڈبے سے ہوتا ہے اور اس ڈبے کے شیشے میں ہر منزل اور ہر ہال کے ہوشم کے ملاز مین نظرآتے ہیں ۔کون کیا کررہاہے؟ کون کام کررہاہے،کون نہیں کررہاہے اور کون کام چھوڑ کر باتوں میں لگا ہوا ہے،سب کچھا لک ایک جگہ بیٹھ کراینی آنکھوں سے دیکھ کر گرانی کرلیتاہے،اس طرح کی فیکٹریوں میں کا روباری نگرانی اورضرورت کے لئے ویڈیو کیمرا اور ٹی وی رکھاجا تا ہے،اس میں پوری فیکٹری کی روزانہ کی کا رکر دگی کی فلم بنتی جاتی ہے،مگراس فلم کو ہرخاص وعام جائز ہجھتے ہیں، اس کونا جائز کوئی نہیں کہتاہے، اسی طرح بڑی بڑی فیکٹر یوں اور کارخانوں میں گیٹ پر بھی ویڈیو کیمرار کھاجا تا ہے اور ذمہ دار کے کمرے میں اس کاٹی وی رکھاجاتا ہے،اس ٹی وی میں کون آر ہاہے؟ کون جار ہاہے؟سب کچھ نظر آتا ہے ذمدار کو جسے آنے کی اجازت دینی ہوتی ہے، گیٹ مین سے بتادیتا ہے کہاسے آنے دواور جسے نہیں آنے دینا ہوتا ہے،اس کے بارے میں منع کر دیاجا تا ہے،اس طرح کی فیکٹریوں اور کارخانوں میں گرانی کے لئے جوویڈ یو کیمرےاورٹی وی چلتا ہے،اس کی حقیقت کودیکھ کرسخت مزاج اور سخت گیر فقی بھی ناجائز نہیں کہتا ہے، ہرخاص وعام اس کوجائز کہتے ہیں۔

### حرمین شریفین کے ویڈیو کیمرے

حرم کلی اور حرم نبوی میں ہر جگہ ویڈیو کیم الگا ہوا ہے، مکہ کر مہا ور مبحد حرام میں ہزاروں کی تعداد میں ویڈیو کیمر کے اور بھی کی تعداد میں ویڈیو کیمر کے اور بھی محراب میں کیمر الگا ہوا ہے ۔غرضیکہ مبحد حرام اور مبحد نبوی کے تمام نمازیوں کی ان کیمر ول کے ذریع فلم کی جاتی ہے، اور بیتمام کیمر ہے گئے کرتے ہیں، گویا کہ بیتمام کیمر ہے آتھ ہیں، وہا نبی آتکھوں سے دکھے دکھے کر لیتے ہیں اور پھر بعینہ پوری دنیا کے ٹی وی اور ٹیلی وہا نبی آتکھوں سے دکھے دکھے تھے کہ لیتے ہیں اور پھر بعینہ پوری دنیا کے ٹی وی اور ٹیلی وی ویژنوں کے ڈیچ کر لیتے ہیں اور پھر بعینہ پوری دنیا کے ٹی وی اور ٹیلی ویژنوں کے ڈیچ میں کیمر سے نے جود یکھا تھا، وہی نظر آنے لگتا ہے اور منی میں جمرات کے دونوں جانب کیمرالگا ہوا ہے اور منی چونکہ دوطر فہ پہاڑ وں کے درمیان میں واقع ہے، دونوں طرف کے پہاڑوں کے دامنوں میں اونچائی پر بھی کیمر سے لگے ہوئے ہیں، این سب کیمروں میں لاکھوں کی تعداد میں رمی کرنے والوں کا منظر پوری دنیا کودکھایا جاتا ہے۔

اب یہاں ساتھ ہی میسوال اٹھتا ہے کہ فیکٹریوں میں جو کیمرے گئے ہوئے ہیں،
ان میں اور حرمین شریفین میں گئے ہوئے کیمروں کے درمیان کوئی فرق ہے یا حقیقت میں
کیساں ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جوشخص ویڈیو کیمرااوراس کی فلم اور پھروہ ٹی وی کے ڈبوں
میں نظر آنے کی حقیقت جانتا ہو، وہ یہی کہے گا کہ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے،
میہاں یا در کھنے کی بات میہ ہے کہ ویڈیو کیمرااور ویڈیو کیسٹ دونوں الگ الگ چیز ہیں، یہاں
صرف ویڈیو کیمر نے کی بات ہور ہی ہے، ویڈیو کیسٹ کی بات نہیں ہور ہی ہے اور ویڈیو
کیسٹ کے بارے میں گفتگو مستقل طور پر آگے آرہی ہے۔

فیکٹر یوں میں ویڈیو کیمراہے، اس میں بھی لوگ برونت نظراؔ تے ہیں،انہیں کیسٹ میں نہیں کیا جاتا ہےاور حرمین شریفین کے پروگراموں کو بھی یہاں برونت دیکھنے کی بات چل رہی ہے، ریلوں کے ذریعہ سے کیسٹ والی بات یہاں نہیں چل رہی ہے، برونت پروگرام وجود میں آنے میں دونوں کا حال کیساں ہے، تو فیکٹر یوں میں جو چلتا ہے، اس کو جائز کہتے ہیںاور حرمین کے پروگرام کوعلماءاب تک ناجائز کہتے ہیں آخراس کی وجہ کیاہے؟

### حرمین کے ویڈیو پروگرام کونا جائز کہنے کی وجہ؟

حرمین شریفین کے پروگرام، رمضان المبارک میں تراوی کا پروگرام، نمازیوں کو اورام مرم کود کیھنے کی حالت میں امام حرم کے قرآن سننے، وہاں کے نمازیوں کود کیھنے اور جج کا پروگرام، منی کا پروگرام، صفا مروہ میں دوڑنے کا پروگرام طواف کا پروگرام وغیرہ وغیرہ، یہ سب پروگرام دنیا کے لوگ اسی ٹی وی میں اور اسی ٹیلی ویژن میں دکھتے ہیں، جس میں فحش اور ناجا ئز اور حیاسوز پروگرام بھی دیکھا جاتا ہے اور ٹی وی، ٹیلی ویژن رکھنے والے عام طور پر استے مختاط نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے ٹی وی اور ٹیلی ویژن میں حرمین شریفین کے پروگرام اور کی میں اور اسی ٹیلی ویژن میں حرمین شریفین کے پروگرام اور کی جائز پروگرام قطعی طور پر نہ آسکتا ہو؛ لہذا اگران کو ان پروگرام ولی کی اجازت دی جائز پروگرام قطعی طور پر نہ آسکتا ہو؛ لہذا اگران کو ان پروگرام ولی کو جائے اور وہ انہیں پروگراموں کود کیھنے کے ارادے سے ٹیلی ویژن رکھیں ، تو وہ ناجائز پروگرام سے اپنے آپ کو بچانہیں سکتے۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر بادشاہ کے ملک کی ایک سرحد ہوتی اوراللہ سب سے بڑے بادشاہ ہیں،اس کے احکام کی سرحد مشتبہ امور ہیں؛ لہذا جو شخص ایسے متر دد فیہ اور مشتبہ پروگراموں کو دیکھنے میں مبتلا ہوجاتا ہے، وہ اچا نک حرام اور ناجائز پروگرام میں بھی مبتلا ہوجائے گا اوراسے اس کا احساس بھی نہ ہوسکے گا؛اس لئے حضرات علماء نے سد باب کے طور پر حرمین کے پروگراموں کو بھی ٹیلی ویژن میں دیکھنانا جائز کہا ہے۔

حدیث شریف ملاحظه فرمایئه:

عن النعمان بن بشيرٌ، قال: سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه أن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعي حول الحمي يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمي الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسدت فسدت الجسد كله ألا وهي القلب. (صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أحذ الحلال وترك الشبهات، النسخة الهندية ٢٨/٢، بيت الأفكار رقم: ٩٩ ٥٠، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ١٣/١، رقم: ٥٠)

حضرت نعمان بن بشر قرماتے ہیں کہ میں نے حضور کھے سے فرماتے ہوئے سناہے،
بیٹک اللہ نے حلال چیزوں کو واضح کر کے بیان فرمادیا اوراسی طرح حرام کوبھی واضح
کردیاہے، اور ان دونوں کے مابین کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، جن کا حکم بہت سے لوگ نہیں
جانتے ہیں؛ لہذا جو خص ان مشتبہ چیزوں سے بیچ گا وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ کرلے گا
اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہوجائے گا، وہ حرام میں مبتلا ہوجائے گا، جیرواہا
چراگاہ کے کنارے پر چراتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ چرانے گے حدود کے باہر بھی، اورآگاہ
ہوجاؤ بیشک ہربادشاہ کی حکومت کے لئے حدود اور دائرے ہیں، خبردار ہوجاؤ بیشک اللہ ک
احکام کے حدود اور دائرے کی سرحدمحارم ہیں، آگاہ ہوجاؤ بیشک جسم کے اندرایک گوشت کا
لوگڑا ہے، جب وہ جے سالم رہے، تو پوراجسم سے سالم رہتا ہے، اور جب اس میں فساداور بگاڑ
آجائے تو پورے جسم میں فسادا ور باتا ہے، بیشک وہ قلب ہے۔

تومعلوم ہوا کہ شریعت میں بہت ہی چیزوں کو برائیوں کا دروازہ بند کرنے کے لئے ناجائز قرار دیا جاتا ہے، جن جن راستوں سے برائیوں کا دروازہ کھل سکتا ہے، ان تمام دروازوں کو پہلے ہی سے بند کر دیا جاتا ہے، اور فیکٹر یوں اور کا رخانوں میں جوویڈیو کیمر ااور ٹی وی چلتا ہے، ان کا دائرہ اور حدو دصرف فیکٹر یوں تک محدود ہوتے ہیں، ان میں ان

فیکٹر یوں کےعلاوہ کوئی دوسرا پروگرام آہی نہیں سکتا؛ کیوں کہ ان میں فرم اور فیکٹر یوں کی ضروریات کےعلاوہ دیگر ناجا ئز اور فخش پروگرام کے آنے کا امکان نہیں ہوتا ہے؛ اس لئے علماء نے فیکٹر یوں اور کارخانوں کے ویڈ یو کیمرے کو جائز قرار دیاہے اور حرمین کے پروگراموںکوسد باب کی وجہ سے ناجائز کہا ہے۔

### ویڈیوکیمرےاورویڈیوکیسٹ کا فرق

ویڈیو کیمرا کا کام صرف کیچ کرناہو تاہے ،اور جس حالت میں کیمرا کیچ کرر ہا ہوگا، اسی حالت میں اسی مجلس اوراسی اجتماع اوراسی پر وگرام کواس کیمرے سے متعلق چینلوں کے ذریعہ سے ٹیلی ویژ نوں میں دیکھاجا سکتا ہے اوراگران ٹیلی ویژنوں میں ویڈیو کے ساتھ ساتھ کیسٹ بھی لگی ہوئی ہے، اور اس کیسٹ کے ذریعیہ محفوظ کرلینا جاہے، تومحفوظ کرلیا جاسکتا ہے اوراگرویڈیو کے ساتھ اس کی ریلوں کی کیسٹ کا بٹن نہیں دبایا گیا ہے، تو پروگرا م محفوظ نہیں ہو سکےگا؛ بلکہ جس وقت ویڈیو کیمرا اسکو کیچ کر رہا ہوگا ،اسی وقت اس کیمرے سے تعلق رکھنے والے ٹیلی ویژن میں پروگرام دیکھا جاسکتا ہے اور جب پروگرام ختم ہوجائے گا،تو ٹیلی ویژن میں نظر نہیں آئے گا اور نہ ہی بعد میں ان پر وگر اموں کو دیکھا جا سکتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ویڈیو کیسٹ کا تعلق ٹیلی ویژن دیکھنے والوں سے ہے، وہ چاہیں تومحفوظ کرلیں اور حیا ہیں تو غیر محفوظ چھوڑ دیں اور ویڈ یو کیمرے کا کام صرف کیج کرنا ہوتا ہے اور وہی پیچ شدہ چیزٹیلی ویژن کے ڈبہ میں نظر آتی ہے، اور کیسٹ کرنے کا کام علیحدہ سے ہوتا ہے،جبیبا کہٹیپ ریکارڈ میں دو چیزیں ہوتی ہیں،ایک ریڈیو ہوتااورایک ریکارڈنگ ہوتی ہے، ریڈیو کے ذریعہ سے باہر کی خبریں سی جاتی ہیں اگرانہیں ریکارڈ نہ کیا جائے تووہ خبریں صرف اسی وقت سنی جاسکتی ہیں، بعد میں نہیں سنی جاسکتیں؛ لیکن اگر کیسٹوں میں ریکارڈ نگ کر لی جائیں تو وہ خبریں دوبار ہ بھی سنی جاسکتی ہیں۔

#### بغيريائيلٹ كے ہوائی جہاز

اس وفت د نیامیں سائنس نے اتنی ترقی کرلی ہے کہ بغیر پائیلٹ کے ہوائی جہاز چلنے لگا،امریکہ نے افغانستان برحملہ کرنے سے پہلے بغیر یا کلٹ کے ہوائی جہاز کے ذریعہ سے افغانستان کے فوجی مقامات کا پیۃ لگالیا ، اسی طرح عراق برحملہ کرنے سے پہلے بغیر یائیلٹ والے ہوائی جہاز کے ذریعہ سے عراق کے فوجی مور چوں اور فوجی مقامات اورا ہم نشا نات کا یتہ لگالیا جیسا کہاس زمانہ کی نشریات کے ذریعہ سے دنیا کی خبروں میں اس کا چرجا ہواہے، تو ظاہر بات ہے کہ جن ہوائی جہازوں کے ذریعہ سے دوسر ےملکوں کے باریک اورخفیہ مقامات کا پیۃ لگا لیا جاتا ہے، ان جہازوں میں نہایت ہائی یاور ویڈیو کیمرے اور انٹر نیٹ کیمرے لگے ہوں گے،اور ان کیمروں کے ذریعہ سے جہاں کے ٹی وی سےان کیمروں کاتعلق ہے یاجس کنٹرول روم ہےان ہوائی جہازوں کے کیمرے کاتعلق ہے،اس میں مکمل طور پران کیمروں سے کیچ کی ہوئی ہر چیزنظرآتی ہے،اگر کوئی فوٹو گرا فراینے عمدہ ترین فوٹو کیمرے کے ذیعہ سے فوٹو لے لے،اس میں جوصاف ستھری ہرچیز کی فوٹو آ جاتی ہے، اس ہے کہیں زیادہ عمدہ اورصا ف شخرے انداز ہے ان ہوائی جہاز وں کے کیمرے کے ذریعہ ہے ہر چیز کی تصویراور نقل وحر کت ذرہ ذرہ کنٹرول روم کے ٹی وی میں نظرآتی ہے۔

اب ان تمام تقریروں سے ہمیں ایک بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیمروں کے ذریعہ سے جوفوٹو کھینچا جار ہاہے، اور ہر چیز کی نقل وحرکت کیچ کی جارہی ہے، وہ ٹیلی ویژن میں بعینہ نظر آتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ ویڈیو کیمراجس چیز کو دیکھ کر کیچ کرتا ہے، اس چیز کی تصویر یں صورتیں اورنقل وحرکت ٹیلی ویژن میں جس وقت نظر آتی ہے، اس وقت ٹیلی ویژن اس کی تصویر کھنچتا ہے، ان دونوں میں فوٹو گرا فرکون ہے؟ تصویر کشنچتا ہے، ان دونوں میں فوٹو گرا فرکون ہے؟ تصویر کشنچتا ہے، ان دونوں میں فوٹو گرا فرکون ہے؟ تصویر کشنی کون کر رہا ہے، اس سلسلے میں ویڈیو کیمر ااور ٹیلی ویژن کی ٹکنا لوجی سے تعلق رکھنے

\_\_\_\_\_\_

والوں سے معلوم ہوا کہ فوٹو گرافر ویڈیو کیمرا ہے، ٹیلی ویژن نہیں ہے، ٹیلی ویژن میں صرف ویڈیو کیمرے نے جس کو کیچ کرلیاہے ،اسے برقی تاروں کے ذریعہ سے یا سرچ لائٹ کے ذریعہ سے ٹیلی ویژن اپنے پاس اس کی شعاعیں تھینج لیتا ہے، جو عکس کے طور پرٹی وی اور ٹیلی ویژن کے ڈب میں نظر آتی ہے۔

### تصوير کی حقیقت اور ٹیلی ویژن میں تصویروں کاعکس

سب سے پہلے بی حقیقت جاننے کی ضرورت ہے کہ تصویر کی حقیقت کیا ہے؟ تصویر کسے کہا جاتا ہے، اور شریعت میں اس کی حرمت کیوں بیان کی گئی ہے؟

حقیقت ہے ہے کہ کفار ومشرکین اپنی بڑوں کی تصویرا ورمجسمہ بنا کران کو محفوظ کر لیتے تھے، پھر ان کا احترام عبادت کی حد تک کرنے لگتے تھے، پھر خدا کو بھول کرانہی کو معبود بنالیا کرتے تھے اور ظاہر بات ہے کہ شریعت میں جس تصویرا ورمجسمہ کی ممانعت کی گئی ہے، وہ تصویرا ورمجسمہ اپنی حقیقت پر اس وقت ثابت ہوسکتا ہے، جب کہ دیوار یا لکڑی، پلاسٹک یا کاغذ وغیرہ کسی شی پرغلی صفۃ الدوام والاستقر ارمنقش ہوا ورجوصورت اورتصویر علی صفۃ الدوام والاستقر ارمنقش ہوا ورجوصورت اورتصویر علی صفۃ الدوام والاستقر ارکسی شی پرقائم اورمنقش نہ ہو؛ بلکہ ظاہر ہو کرفنا ہوتی رہتی ہو، وہ اس تصویر کی حقیقت کے دائرہ میں داخل نہیں ہو سکتی ، جس کو شریعت نے حرام قر اردیا ہے، اس کے کہ جو چیز علی صفۃ الدوام والاستقر ارنہ ہو، اور اپنی شکل پر قائم نہ رہے، اس کی عبادت کیے کس طرح کی جائے تا اس لئے تصویر کے تصویر کے تصویر کے اسکی عبادت کیے خاتم اور ثابت رہنالا زم ہے اور اس طرح تصویر کی حقیقت ماہر علماء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمائیہے:

(١) لأن الصورة المحرمة ماكانت منقوشة، أو منحوتة بحيث يصبح لها صفة الاستقرار على شئ وهي الصورة التي كان الكفار يستعملونها للعبادة. (تكملة فتح الملهم، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، التلفزيون،

اشرفیه دیو بند ۶ / ۲۶ ۱)

اس کئے کہ وہ تصویر جس کی حرمت بیان کی گئی ہے، ایسی ہوتی ہے جو کسی شی پر منقش ہویا مثل ہو ہو ہو گئی ہے، ایسی ہو ہویا ممثل ہو،اس طریقے سے کہ وہ نقشہ اس شی کے اوپر دوام اورا ستقر ارکے ساتھ متصف ہو اوریہی وہ تصویر ہے، جس کو کفارومشرکین عبا دت کے لئے بنا یا کرتے تھے۔

(۲) اور ملاعلی قاری کے مشکوۃ کی شرح مرقات میں صاف الفاظ میں نقل فر مایا ہے کہ تصویراس کوکہا جاتا ہے، جوکسی دیواریا چا دریا پر دہ وغیرہ پر کسی ذی روح اور صورت حیوان کے ساتھ متصف اور متصل ہو، تو ظاہر بات ہے کہ دیوار اور چا دروغیرہ پر جوتصویر ہوتی ہے، اس میں ثبات اورا ستقر ارہوا کرتا ہے۔ ملاعلی قاری کی عبارت ملاحظہ ہو۔

التصاوير جمع التصوير وهو فعل الصورة، والمراد به هناما يتصور مشبها بخلق الله من ذوات الروح مما يكون على حائط، أو ستر كذا ذكره ابن الملك. (مرقاة المفاتيح، مطبوعه اشرفيه ديوبند ٥/٨)

تصاویر: تصویری جمع ہے، اور وہ تصویر کا بنانا ہے اور یہاں اس سے مراد اللہ کی پیدا کی ہو۔ ہوئی کسی جاند ارتخلوق کی خلقت کے مشابہ ایسی تصویر ہے، جو کسی دیواریاپر دہ پر قائم ہو۔ تصویر کی حقیقت کے بارے میں امام نو وک ؓ نے مسلم شریف کی شرح میں تھوڑی سی اوروضا حت فرمائی ہے، کہ تصویر کی دو تشمیس ہیں:

(۱) وہ تصویر جس کے لئے سامیہ ہولیعنی مجسمہ اور تمثال کہ باضابطہ طور پر سامیہ میں بھی اس جاندار کی ہیئت نظر آتی ہو، جیسا کہ ابھی حال ہی میں ہمارے مراد آباد میں وہلی روڈ پر چرن سنگھ کی مورتی رکھی گئی ہے اور نی وہلی میں گاندھی جی کے ساتھ آزادی کا مطالبہ کرنے والوں کی جو آزادی لینے کے لئے جاتے ہوئے شکل دکھائی گئی ہے، اس میں گاندھی جی کی قیادت میں ہندو، مسلم، سیھے وغیرہ مختلف مذاہب کے لوگوں کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، اس

طرح مایاوتی نے جگہ جگہ ِڈاکٹر امبیڈ کر کامجسمہ کھڑا کر دیا ہے، یہ ہے سایہ دارتصویہ۔

رمی و استان کے ساتھ الیے منصلا ورمتصف ہوجائے کہ دیکھے والے کوتو انھی منصلا ورمتصف ہوجائے کہ دیکھنے والے کوتو انھی طرح نظر آ جائے ، مگراس تصویر کا بنی ہیئت کے ساتھ سایہ ہیں بنتا ہے ، جیسا کہ دیوار پر تصویر کپڑے پر تصویر ، چا در اور پر دے پر تصویر وغیرہ وغیرہ چاہے ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا کیمرے سے ، تو پہلی قسم کی تصویر کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے اور دوسری قسم کی تصویر کی محسر کرمت میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے ، جس کو جمہور نے قول باطل کہہ کر کے ٹھکرا دیا ہے ، اس سے بعض علاء عرب نے کیمر کی تصویر کوحدیث تصویر سے خارج کیا ہے ، اس وجہ سے کیمرے کی تصویر کے معالم قطعیت وجہ سے کیمرے کی تصویر کے معالم میں صدیث شریف کی دلالت ظنی ہوگئی ، اس کی قطعیت باقی نہیں رہی ۔ بہر حال اس سے واضح ہوا کہ تصویر چاہے جسمہ کی شکل میں ہویا دیوار یا کاغذ وغیرہ پر ہاتھ سے منقش کر کے بنائی گئی ہویا کیمرے کے ذریعہ سے منگیڑہ و تیار کر کے تصویر بنائیگئیہ و ، ہرصورت میں تصویر موجودات خار جیہ میں سے سی شی کی الیی صفت ہونا لازم ہے ، بنائیگئیہ و ، ہرصورت میں تصویر موجودات خار جیہ میں سے سی شی کی الیی صفت ہونا لازم ہے ، بنائیگئیہ و ، ہرصورت میں تصویر موجودات خار جیہ میں سے سی شی کی الیی صفت ہونا لازم ہے ، بنائیگئی کے ساتھ متصف اور مستقر ہو۔ امام نودی کی عبارت کا مختفر مگڑ املا حظو فرما ہے :

(٣) وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل، و هذا مذهب باطل، فإن السترالذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم: الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل. (شرح المسلم للنووي ٩/٢)

اور بعض سلف نے کہا کہ حدیث تصویر میں ان جسموں کی ممانعت ہے، جن کے لئے اپنی ہیئت کے ساتھ سابیہ کا وجود ہواورا لیسی تصویر میں کوئی حرج نہیں ہے، جو کسی شی کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے ان کے لئے سابیہ نہ ہواور بید فرجب اور قول باطل ہے ؛ اس لئے کہ وہ پر دہ جس پر تصویر دیکھنے کی وجہ سے حضور کے انکار فرمایا تھا ، اس کے بارے میں کسی کو اس بات میں کوئی شک نہیں بیدا ہوسکتا کہ بیشک وہ فرموم اور بری شی ہے ؛ حالا نکہ اس پر دے کی تصویر کا سابے ہیں تھا۔

۔ (۴) اس کوصاحب روح المعانی علامہ آلویؓ نے اس سے بھی واضح انداز سے نقل فرمایا ہے کہ ہمار بے نزدیک تصویر کے لئے اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ تصویر، مجسمہ اورمور تی کی شکل میں سابید دار ہو یا سابید دار نہ ہو، جسیا کہ مثال کے طور پر منقش گھوڑ ہے کی تصویر کسی کاغذیاد یوار کے او پرنظر آجائے، صاحب روح المعانی کی عبارت ملاحظ فر مایئے:

لا فرق عند نا بين أن تكون الصورة ذات ظل وأن لا تكون كذلك كصورة الفرس المنقوشة على كاغذ أو جدار مثلاً. (روح المعاني، سورة السبا، مطبوعه، زكريا ديوبند ١٧٣/١٢)

ہمارے نزدیک اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ تصویر ،مجسمہ اور مورتی کی شکل میں سامید ارہو یا ایسا سامید دارنہ ہو، جیسا کہ کسی کاغذیا دیوار کے اوپر گھوڑے کی منقش تصویر۔ صاحب روح المعانی کی عبارت سے بھی واضح ہوا کہ تصویر کے تصویر ہونے کے لئے

عیاہے سابیددار نہ ہو، مگر کسی جامد چیز کے ساتھ متصف اور مشتقر ہونالا زم ہے۔ حیاہے سابیددار نہ ہو، مگر کسی جامد چیز کے ساتھ متصف

(۵) الموسوعة الفقہید میں شریعت کے ممنوع اور حرام تصویر کے بارے میں چند شرطیں کہ جی ہیں، ان میں سے پہلی شرط تصویر محرمہ کی حقیقت سے متعلق ہے، اوراس کی حقیقت یہ کہ انسان یا حیوان کی الی تصویر ہو کہ مجمہ اور مورتی کی شکل میں اس کا سایہ بھی ہو؛ لہذا اگر مجسمہ کی شکل میں سا بینہ ہو، تواس کا بنانا حرام نہیں ہے، جبیبا کہ دیوار یا کاغذیا کسی نقش و نگار پر منقش تصویر ہوتی ہیں، ہاں البتہ اسے مکر وہ تو کہا جاسکتا ہے؛ لیکن اس کے بنانے کو حرام نہیں کہا جاسکتا ہے؛ لیکن اس کے بنانے کو حرام نہیں کہا جاسکتا ، تواس سے بھی واضح ہوا کہ جس تصویر کا سایہ نہو، جس کو ہم تصویر اور فوٹو سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا کسی جامہ چیز کے ساتھ متصل اور مشتقر ہونالا زم ہے، مثلاً دیواریا کاغذ یا کسی نقش و نگار کی متن کی جارت ملاحظہ فرما ہے:

والشرط الأول: أن تكون صورة الإنسان، أو الحيوان مما له ظل أي تكون تمشالا مجسداً، فإن كانت مسطحة لم يحرم عملها وذلك كالمنقوش في جدار، أو ورق أوقماش؛ بل يكون مكروهاً.

(المو سوعة الفقهية ٢ / ١٠١)

اور پہلی شرط یہ ہے کہانسان یا حیوان کی ایسی صورت کامجسمہ ہو، جس کے لئے سابیہ ہوتا ہو، یعنی جسم والے حیوان کی شکل میں مجسمہ ہو؛ لہٰذا اگر کسی شی پرمسطح ہو، تو اس کا بنا نا حرام نہیں ہے،جبیبا کہ سی دیواریاورق یانقش ونگار کی ثنی پرمنقش تصویر ہوتی ہے، ہاں البتہ اس کا بنا نامکروہ ہوگا ۔

(۲) اوراس کوعلامہ بدرالدین عینیؓ نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں اس طرح کے الفاظ ہے تقل فرمایا ہے۔

والصورة ما كان رقمًا، أو تزويقا في ثوب، أو حائط. (عمدة القارى دارإحياء الترات العربي بيروت ٢٢/٢٠، زكريا ٥ ١/٢١)

ا ورصورت وتصویر اسکوکہا جاتا ہے، جولائن اور کیسر دار ہو، یائسی کپڑے یا دیوار پرنقس و نگار کی شکل میں ہو، اسکوصا حب عنابیہ نے اس طرح کےالفا ظ سے نقل فر مایا ہے۔

ومنهم من قال التمثال ماتصوره على الجدار والصورة ماتصور على الثوب وليس بواضح. (عنايه مع الفتح زكريا ديوبند ٩/١، كوئنه ٣٦٤/١) کہ تمثال وہ ہے کہ جوکسی دیوار پر ہوتا ہےاورتصویراسے کہاجا تا ہے، جوکیڑے وغیرہ

یر ہوا ور ایسا واضح نہ ہو، جس کے لئے سامیہ ہوتا ہو۔

حضرات محدثین اور فقہاء اور مفسرین کے مذکورہ تصریحات کے ذریعہ سے معلوم ہوگیا ہے کہ تصویراسے کہا جاتا ہے، جوکسی جامد شی کے اوپر متنقر ہو، جاہے ہاتھ سے بنائی گئی ہویا کیمرے سے نگیٹیو کے ذریعہ سے تیار کی گئی ہو،الیں نہ ہو کئیس اورسا بیکی طرح اپنی جگہ برقر ارنہ ہوکر ظاہر ہوتی رہے، پھرزائل ہوتی رہے؛اس لئے کہ جو چیزاصل ٹی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی رہےاور پھرزائل ہوتی رہے،اس کوتصور نہیں کہتے ہیں؛بلکہ اس کوعکس پاسا یہ کہا جاتا ہے۔

### انٹرنیٹ اور کمپیوٹر

یہاں یہ بات بھی واضح ہوجا ناضر وری ہے کہ انٹرنیٹ پر جوخبریں آتی ہیں،اس پر عام طور پرخبر دینے والے کی تصویر بھی نظر آتی ہے، یہ بھی در حقیقت تصویر نہیں ہے؛ بلکہ خبر دینے والے کا اسی طرح کا عکس ہے، جوٹیلی ویژن پر آتا ہے، اورا نٹرنیٹ کے ذریعہ سے دنیا کے مواصلات نہایت آسان ہو چکے ہیں، مگر انٹرنیٹ میں بھی ان ہی تمام شرا کط وقیو دات کا لحاظر کھنا ضروری ہے، جوٹی وی اور ٹیلی ویژن میں کہا گیا ہے کہ جس طرح ٹی وی اور ٹیلی ویژن میں کہا گیا ہے کہ جس طرح ٹی وی اور ٹیلی ویژن میں کہا گیا ہے کہ جس طرح ان میں اور ٹیلی ویژن میں کورت کی مشکل صورت کا عکس دیکھنا ناجائز ہے، اس طرح انٹرنیٹ یہ بھی اس کود کھنا جائز نہیں ہے۔

نیزسی ڈی کے ذریعہ سے اگر کمپیوٹر میں پروگرام بھرلیا ہے، تواس میں بھی عورتوں کا پیروگرا م ناجا ئزاور حرام ہوگا اور مردوں کے جائز پروگرام کے ساتھان کی تصویر وں کا دیکھنا جائز اور درست ہوگا، مگر نامحرم عورتیں جن میں مردوں کی صورت دیکھ کر بیجان و تلذذ پیدا ہوسکتا ہے، ان کے لئے دیکھناجا ئز نہیں ہے اور چونکہ انٹر نیٹ حیاسوزاور فخش پروگرا موں کے لئے نہیں بنایا گیا؛ بلکہ مواصلات اور خبروں کے لئے بنایا گیا ہے؛ اس لئے کمپیوٹر کی طرح انٹر نیٹ کا استعمال کیا؛ بلکہ مواصلات اور خبروں کے لئے بنایا گیا ہے؛ اس لئے کمپیوٹر کی طرح انٹر نیٹ کا استعمال جائز اور درست ہے، ہاں البتہ اس میں کوئی غلط پروگرام شامل کر لیاجائے تو ناجائز ہوگا، اسی طرح کیمرے والے موبائل میں عورتوں کے لئے نامحرم مردوں کی تصویر کیمرے میں رکھنا اور مردوں کے لئے نامحرم مردوں کی تصویر کیمرے میں رکھنا اور مردوں کے لئے نامحرم عورتوں کی عکسی تصویرا ہے موبائل میں شامل کرنا ناجائز اور حرام ہوگا؛ اس لئے کہ ان میں ایک دو سرے کو دیکھ کر تلذ ذیاصل کیا جائے گا، جس سے نگا ہوں کا گناہ اور معصیت میں مبتلا ہونے کا شکار ہوسکتا ہے، جو بھی حدیث ناجائز اور حرام ہو۔ اور معصیت میں مبتلا ہونے کا شکار ہوسکتا ہے، جو بھی حدیث ناجائز اور حرام ہے۔ اور معصیت میں مبتلا ہونے کا شکار ہوسکتا ہے، جو بھی حدیث ناجائز اور حرام ہو۔

### نصوص سے استدلال کیسے کریں؟

ویڈ یولم اور ویڈیو کیمرہ اورٹیلی ویژن کےمسائل کا حکم اور ان کی حقیقت پرشناسا کی

شریعت کے صریح نصوص سے براہ راست حاصل کرنامشکل ہے، ہاں البتہ ان سے قریب ترین نصوص شرعیہ کونظیر بنانے کی ضرورت ہے کہ اس کی حقیقت ان نظائر میں شامل ہے یا ہیں اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ٹیلی ویژن اور ویڈیو کیمرے کی حقیقت کو نصوص تصویر سے زیادہ مشابہت حاصل ہے؛ اس لئے ٹیلی ویژن کی حقیقت کی شناسائی کے سلسلے میں حدیث تصویر کو موضوع بحث بنانا پڑے گا، ہاں البتہ ٹیلی ویژن میں جو فاحش پروگرام آتے میں، ان کے حکم کے متعلق نصوص شرعیہ میں صریح حکم موجود ہے؛ لہذا ویڈیو کیمرے اور ٹیلی ویژن کے لئے حدیث تصویر کوموضوع بحث بنانے ویژن کے لئے حدیث تصویر کوموضوع بحث بنانے کے لئے اولاً نصوص شرعیہ کی اقسام پر ایک نظر ڈالتے جائیں، اس کے بعد حدیث تصویر کو سامنے رکھ کر مسئلہ ویڈیو کیکمر ااور ٹی وی چینل پر بحث کریں گے۔

## نصوص شرعيه كي حيار قسميس

قرآن كريم اوراحاديث شريف كي نصوص كل جارتسمول بريمين:

(۱) قطعى الثبوت قطعى الدلالة (۲) قطعى الثبوت ظنى الدلالة (۳) ظنى الثبوت قطعى الدلالة (۳) ظنى الدلالة افراس كوفقهاء نے ان الفاظ سے فلل فرمايا ہے۔

بيان ذلك أن الأدلة المسمعية أربعة. الأول: قطعى الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة، أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي. والثاني: قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة، الثالث: عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي الرابع ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها فطعي الرابع ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها أو المستحب. (شامي، والثالث الواجب وكراهة التحريم، وبالرابع: السنة، أو المستحب. (شامي، كراچي ۱/٥ ٩ و ٢/٧٣٠، وكرياحديد ١/٧٠ و ١/٥ ٤ و ١/٥ ٤ و ١/٥ ١/٣٠٠) قديم ١٣، حديد دارالكتاب ديوبند ٥٠، حاشية شرح نقايه، مكتبه اعزازية ديوبند ١/٥)

اس کی وضاحت یوں ہے کہ ادلہ سمعیہ جارہیں:

(۱) قطعی الثبوت قطعی الدلالة ، حبیها که قرآن کریم کی نصوص مفسره اورنصوص محکمه اوروه احادیث متواتره جن کامفهوم قطعی ہو۔

(۲) قطعی الثبوت ظنی الدلالة ،جبیها که ده آیات قرآنیه جن میں ناویل کی گنجائش ہوتی ہے۔ (۳) اس کے برعکس ہے دہ اخبار آ حاد جن کی دلالت قطعی ہونے کی وجہ سے تا ویل کی گنجائش نہ ہو۔

(۴) ظنی الثبوت ظنی الدلالة ، جبیها که وه اخبار آ حاد جن کامفهوم ظنی هونے کی وجبہ

سے تاویل کی گنجائش ہو،اول سے فرضیت اور حرمت ثابت ہوتی ہے، ثانی اور ثالث سے

واجبا ورکرا ہت تحریمی ثابت ہوتی ہےاور رابع سے سنت یامستحب ثابت ہوتا ہے۔ "

ابنصوص کی چاروں قسموں میں سے ہرا یک کی اجمالی تفصیل ذیل میں درج کی جارہی ہے۔ (۱) قطعی الثبوت قطعی الدلالۃ:اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وحدیث کی وہ نصوص

جن کا ثبوت قطعی ہواور دلالت بھی قطعی ہواور قطعی الثبوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یا

احادیث متواترہ سے ثابت ہواور قطعی الدلالة کامطلب بیہ ہے کہ اس نص سے جو تھم ثابت ہور ہاہے، اس میں کسی قتم کی تاویل کی گنجائش نہ ہواور اس نص کے ذریعہ سے کسی شی کے

مرنے کا حکم کیا جائے ، تو اس کا کرنا فرض ہوگا اورا گرتر کے کرنے کا حکم کیا جائے اوراس کے

اختیار سے منع کیا جائے، تو اس نص سے اس ٹی کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور ایسے نصوص کا مشکر کا فر ہوجا تا ہے، جبیبا کہ آیت کریمہ:

من شهد منكم الشهر فليصمه. [البقره: ٥٨]

جس شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آجائے، وہ رمضان کا روزہ ضر ورر کھلے۔ یہ آیت قرآن سے ثابت ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت اورفلیصمہ سے فرضیت صوم مرکز ہے جب میں میں تاہا

میں تا ویل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے قطعی الد لالۃ ہے۔

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْجِنْزِيْرِ . [المائده:٣] تم يرمردارخون اورخزريكا كوشت حرام كرديا كيا بـــ

یہ آیت قر آن سے ثابت ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت ہے اور مذکورہ اشیاء کی حرمت میں تاویل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے قطعی الدلالة ہے اور اسی طرح بہت سی احادیث شریفہ بھی قطعی الدلالة ہیں، جیسا کہ پانچ نماز وں کا ثبوت اور نماز کے اوقات خمسہ کا ثبوت بیا حادیث متواترہ سے ثابت ہیں؛ اس لئے قطعی الثبوت ہیں اور پانچ وقت نماز کے فرض ہونے میں تاویل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے قطعی الدلالۃ ہیں اور اس موضوع کی روایات کتب احادیث میں طویل بھی آئی ہیں اور مخضر بھی اور ہم یہاں مخضر سی ایک حدیث امامت جرئیل سے متعلق اور ایک حدیث پانچ نمازوں کی فرضیت سے متعلق اور ایک حدیث یا ہے۔ اور ایک حدیث کذب علی النبی بھی سے متعلق اور ایک حدیث پانچ نمازوں کی فرضیت سے متعلق اور ایک حدیث بیا۔

(١) نـزل جبرئيل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه،

شم صلیت معه، ثم صلیت معه یحسب بأصابعه خمس صلوات. (صحیح مسلم ۲۲۱/۱، رقم: ۲۱۰، صحیح البخاري ۷۵/۱، رقم: ۵۱۰، ف: ۲۱۰)

حضور ﷺ رماتے ہیں کہ حضرت جبرئیل امین نے تشریف لا کرمیری اما مت فرمائی تومیں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد پھر دوسری نماز پڑھی، پھر تیسری نماز پڑھی، پھر چوتھی نماز پڑھی، پھریانچویں نماز پڑھی اور حضور ﷺ نے اپنی انگلیوں سے یا پخ نمازیں شارفرمائی ہیں۔

(۲) قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة. الحديث (حميح مسلم ١/١٩، رقم: ١٦٢، ف: ٣٤٩)

(لیلہۃ الاسرامیں آخری مرتبہ میں )اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہاہے محمد مینمازیں دن ورات میں پانچ ہی ہوں گی۔ وفي البخاري لايبدل القول الدي. الحديث

اور بخاری شریف میں اس کا اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ہمارے یہاں قول میں تبدیلی ہوتی۔

 (٣) من كذب على متعمدًا فليتبو أمقعده من النار. الحديث (صحيح مسلم ٧/١، رقم: ٣، نزهة النظر ١١)

جو خضص مجھ پر جھوٹ با ند <u>ھے</u>و ہا پناٹھکا نہ جہنم میں بنا لے۔

(۲) قطعی الثبوت ظنی الدلالة: بیالیینص ہے،جس کا ثبوت قرآن سے ہو،مگر اس میں تا ویل اورمختلف معنی مرادی نکالنے کا احتمال ہو،تو اس کا ثبوت؛ چونکہ قر آن سے ہے ؛ اس لئے قطعی الثبوت ہےاوراس کے معنی مرا دی میں مختلف جہتوں کا احتال ہوتاہے؛ اس لئے اس کی دلالت قطعی نہیں ہے؛ بلکہ ظنی ہے، جبیبا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

المطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء. [البقره:٢٦٨]

مطلقة عورتيں اپنے آپ کوتین قروء تک رو کے رکھیں۔

اس آیت کریمه میں لفظ قروء دوا حمال رکھتا ہے:

(۱) قروء سے حیض مراد ہو، جبیہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ ؓ نے یہی مراد لیا ہے۔ نیز حضرت امام احمد بن خنبل کارا جح قول بھی یہی ہے، مگر حضرت امام شافعیؓ اورامام ما لک ؓ نے قروء سے حیض مرا ذہیں لیا؟ بلکہ اس سے طہر مراد لیا ہے۔ (عمدۃ القاری، داراحیاءالتراث العربی بیروت ۲۷۲۰ ۳۰ ، زکر یاد یو بند ۱۳۷۷ سر ۱۳۳۷ ، حاشیه بخاری شریف ۸۰۲/۲

لہذا آیت کے اس لفظ میں تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے ائمہ مجہزرین کے درمیان معنی مرادی کے تعین کرنے میں اختلاف واقع ہوگیا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

اَوُ لَامَسُتُمُ النِّسَآءَ فَلَمُ تَجدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيَّبًا . [المائده: ٦] بیآیت کریمنص قرآنی ہونے کی وجہ تے طعی الثبوت ہے؛لیکن اس کے معنی مرادی

میں تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے ائمہ میں اختلاف ہوگیا ہے؛ چنانچہ حضرات ِحنفیّہ لسمست سے جماع مرا دلیتے ہیں اور حضرات ائمہ ثلاثۃ امام کسائی اور حمزہ کی قراءت أفمستم النساء کے مطابق کمس بالید مراد لیتے ہیں اور امام شافعی کامفتی بہ قول یہی ہے کہ لے مستم سے کمس بالیدمراد ہے؛اس لئےان حضرات کےنز دیک مس مو اُۃ ناقض وضو ہےاور حنفیہ کے نز دیک چونکہ جماع مراد ہے؛اس لئےمس مرأة ناقض وضونہیں ہے؛ لہذامعنی مرا دی میں تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے ظنی الدلالۃ ہے ،اسی طرح مسح علی الخفین کی روایت بے شار صحابہ سے تواتر کے ساتھ مروی ہے ؛لہٰذا تواتر اسانید کی وجہ سے حدیث شریف قطعی الثبوت ہے، مگراس کے معنی مرادی میں تاویل کی گنجائش ہے؛ اس لئے کہ شیعہ امامیہ اور خوارج نے بیکہا کہ سے علی انخفین مطلقاً جائز نہیں ہے اور بیلوگ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا موزوں پرمسح کرناسورۂ مائدہ کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے اور ابن رشد مالکی ؓ نے بدایة المجتہدا ر۱۸رمیں امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ سے علی الخفین صرف مسافر کے لئے جائز ہے،مقیم کے لئے جائز نہیں ہے،مگر حضرت امام ابوحنیفیّہ، امام شافعیؓ ، امام احمد بن حنبل ؓ اورجمہورفقہاء کےنز دیکے مسح علی الخفین مسافراور مقیم دونوں کے لئے جائز ہے۔ (ایضاح الطحاوی ار۲۴۷ ،تر مذی مع العرف الشذي، اما م تر مذكِّ نے مسح علی اخفین کی روایت کوانیس صحابہ نے قل

فر مایا ہے ار ۲۷، حاشیہ نخبۃ الفکر۱۲) از مایا ہے ار ۲۷، حاش نخبۃ الفکر ۱۱ کو میں میں میں استفاق نی میں میں میں میں استفاق نور میں میں میں میں میں م

اورصاحب بدائع نے امام حسن بصری کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ ستر بدری صحابہ سے مسح علی الخفین کی روایت مروی ہے ۔ (بدائع الصنائع قدیم اربی،جدیدز کریاا / 22)

لہذا بیرصدیث نثریف تواتر سے ثابت ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت ہے،مگر تا ویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے طنی الد لالۃ ہے۔

(۳) ظنی الثبوت قطعی الد لالۃ : بیرالیسی نص ہے جوخبر واحد یا خبرمشہور سے ثابت ہو اوراس کے معنی مرا دی میں تا ویل کی گنجائش نہ ہوا ورتما م امت نے متفق ہوکراس کے ایک معنی مراد کئے ہوں ، جیسا کہ حدیث پاک میں حضور پاک ﷺ کاار شادہے:

ألا لايحج بعدهذا العام مشرك، و لا يطوف بالبيت عريان.

(سنن النسائي، النسخة الهندية ٢/ ٣١، دارالسلام رقم: ٢٩٦٠)

آگاہ ہوجاؤ کہاس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کرسکتا اور نہ ہی بیت اللّٰد شریف کا ننگے ہوکر طواف کیا جاسکتا ہے۔

یہ حدیث شریف تو اتر اسانید سے مروی نہ ہونے کی وجہ سے طنی الثبوت ہے، مگر اسکے معنی مرادی میں تاویل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے طعی الدلالۃ ہے؛ لہذا و ھیں حضرت صدیق اکبڑکی امارت کے تحت مج کے موقع پر اس اعلان کے بعد مشرک کے لئے حج کرنا اور ننگے ہوکر بیت اللہ کا طواف کرنا ہمیشہ کے لئے حرام ہوگیا ہے، اوراس کی حرمت میں امت میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے اوراسی طرح صدقہ فطر کی روایت ہے۔

عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر على الذكر والأنشى، والحر، والمملوك. الحديث (سنن الترمذي، النسخة الهندية ١٤٦/١، دارالسلام رقم: ٦٧٥)

حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ہر مردا ورغورت اور ہر آزادوغلام پر صدقۂ فطرفرض فرمایا ہے:

اوریہاں فرض سے واجب مراد ہےا وربیہ حدیث شریف میں خبرمتواتر نہ ہونے کی وجہ سے ظنی الثبوت ہے اور صدقۂ فطر کے وجوب پرتا ویل کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے قطعی الدلالۃ ہے۔

(۴) ظنی الثبوت ظنی الدلالہ: یا لیی نص ہے جوخبر واحد سے ثابت ہوا درا سکے معنی مرادی میں تاویل کی بھی گنجائش ہو، جبیہا کہ جمعہ سے پہلے چارر کعت سنت کی روایت ہے، حضرات حنفیہً اس کوسنت مؤکدہ کہتے ہیں اور میر وایت حضرت عبداللّٰہ بن مسعودؓ کے اثر سے ثابت ہے۔ عن عبد الله بن مسعودٌ، أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا. (سنن الترمذي، النسخة الهندية ١١٧/١ – ١١٨، دار السلام رقم: ٢٣٥)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مردی ہے کہ وہ چارر کعت جمعہ سے پہلے پڑھتے تھے، اور جارر کعت جمعہ کے بعد پڑھتے تھے۔

یہ حضرت عبداللہ بن مسعود گا اثر ہے اور سنن ابن ماجہ، نسخہ ہند ہیا رہ کہ، جدید دار البھا ئرالاسلامیہ رقم: ۱۱۲۹ر میں ہے حدیث شریف حضرت ابن عباس ؓ سے مرفوعاً مروی ہے؛
لیکن سند کمزور ہے، اور بیحدیث شریف طنی الثبوت ہے، اور تا ویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے ظنی الدلالۃ ہے؛ لہذا حضرت امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک جعہ سے پہلے چار رکعت پڑھنا سنت ہے اور امام مالک ؓ، امام شافعیؓ، امام احمد بن حنبال ؓ کے نزدیک چارر کعت پڑھنا سنت نہیں ہے۔ (بذل المجود قدیم مطبع سہار نپور۱۸۸۲، جدید دارالبشائر الاسلامیہ بیروت ۱۹۳۷۵، ایفناح الطحاوی ۲۸۸۲۲)

اسی طرح حضرت ابوہر بریقاً کی روایت ہے۔

إذا أقيمت الصلوة فلا صلوة إلا المكتوبة. الحديث (سنن الترمذي، النسخة الهندية ١/٩٦، دار السلام رقم: ٢٢١)

یہ حدیث شریف خبر واحد ہونے کی وجہ سے طنی الثبوت ہے اور تا ویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے اس کی دلالت بھی طنی ہے؛ لہذا جماعت شروع ہوجانے کے بعد سنتیں پڑھنا مکر وہ تحریمی یا حرام نہ ہوگا؛ بلکہ صرف مکروہ ہتزیہی ہوسکتا ہے اور جماعت کھڑی ہوجانے کے بعد فجرکی سنت تو حنفیہ اور مالکیہ کے نز دیک بلاکر اہت جائز ہے۔

### حدیث تصویر پرایک نظر

مديث تصوير " إنّ أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون". الحديث

(صحيح مسلم، النسخة الهندية ٢/١٠٢، بيت الأفكار رقم: ٢١٠٩، مشكوة ٢/٨٨،

جواهر الفقه قديم ٥/٣ ، حديد زكريا ١٨٩/٧)

اس کے بارے میں حضرت مفتی محمر شفیع صاحب قدس سرہ نے یہ ثابت فر مایا کہ یہ حدیث شریف تواتر اسانید سے ثابت ہے اور انہوں نے تصویر سے متعلق اکتیس روایات نقل فرمائی ہیں، جن میں سے بیس روایات تصویر کشی کی حرمت سے متعلق ہیں؛ لہذا اگر اس حدیث شریف کے متواتر ہونیکی بات ثابت ہوجاتی ہے، توبیحدیث شریف قطعی الثبوت ہوگی۔ اب اس کی دلالت سے متعلق غور کرنے کی ضروت ہے کہ اس کی دلالت قطعی ہے

یاظنی؟ نیز کس قشم کی تصویر میں قطعی اور کس قشم میں ظنی ہے، تو حضرت مفتی صاحب موصوف قدس سرہ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی دلالت اور مفہوم بھی قطعی ہے، تو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة ہونے کا مطلب میہ ہے کہ تصویر کشی مطلقاً حرام ہوگی؛ لہذا اس کی اباحت کے لئے اضطراری ضرورت کا ثبوت بھی لازم ہوگا، اس کے بغیر محض حاجت کی وجہ سے تصویر بنا نا

یا بنوا نا ہر گز جا ئز نہیں ہوگا اور حضرت مفتی صاحب موصوف نے جوا ہر الفقہ میں اسی کو ثابت فرمایا ہے۔ (جواہر الفقہ قدیم ۳ر۵۷۱،جدیدز کریا ۸ر۹۵)

اب اس حدیث شریف کے مضمون کے بارے میں پچھ تفصیل کی ضرورت ہے کہ حدیث تصویر کے اندر جانوروں کا وہ مجسمہ جو ہاتھ سے یا اوزار سے بنایا جاتا ہے ،اس کے مراد ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ؛ بلکہ تمام امت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ حدیث تصویر میں مجسموں کی حرمت متعین ہے ؛ للہ اجا نوروں کے مجسموں کے متعلق حدیث شریف قطعی الدلالة اور قطعی الدلالة اور قطعی الدلالة اور حضرت مفتی صاحب نے جو قطعی الدلالة ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے ،اس سے اگر اور حضرت مفتی صاحب نے جو قطعی الدلالة ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے ،اس سے اگر کی تصویر مراد ہے ، تو اس کی حرمت کے قطعی ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا ؛

مستنیٰ قراردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قطعیت میں صرف مجسمہ اور تما ثیل داخل ہیں، کیمرے
کی تصویر داخل نہیں ہے؛ اس لئے کہزول قرآن کے زمانہ میں کیمرے کی تصویر کا وجود نہیں
تھا؛ لہذا اس میں تا ویل کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور ایسی صورت میں حدیث شریف اگر چہ
قطعی الثبوت ہے، مگر کیمرے کی تصویر کے حق میں اس کی دلالت ظنی ہونے کی وجہ سے اس
سے حرمت قطعی کا ثبوت نہیں ہوتا؛ بلکہ حرام کے قریب کراہت تحریمی کا ثبوت ہوسکتا ہے جو
کہ ضرورت جمعنی حاجت کی وجہ سے مباح ہوجاتی ہے؛ لہذا الیسی صورت میں اسکولوں،
کہ ضرورت جمعنی حاجت کی وجہ سے مباح ہوجاتی ہے؛ لہذا الیسی صورت میں اسکولوں،
کالجوں، کمپنیوں، فرموں، سرکاری محکموں اور مدارس کے افراد کے لئے شاختی کارڈ وغیرہ
کے لئے بھی تصویر کھنچوانا جائز اور مباح ہوجائیگا۔ نیز آج کل جوملی سطح پروطنی تصدیق نامہ
کے طور پر شاختی کارڈ بنانے کا سلسلہ جاری ہوا ہے، اس کے لئے بھی کیمرے کی تصویر بنانا

کیمرے کی تصویروں کے بارے میں جواو پراختلاف نقل کیا گیا ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اگر کیمرے کی تصویروں کو فذکورہ حدیث شریف کے حکم کے دائرہ میں داخل کیا ہے کہ اگر کیمرے کی تصویر فی الثبوت اور ظنی الدلالت ہونے کی وجہ سے کیمرے کی تصویر کی حرمت میں تخفیف آئی ہے اور بعض علماء عرب کے قول کے مطابق کیمرے کی تصویر فی حرمت کے دائرے میں داخل نہیں ہے۔ (علم عرب کے اختلاف کی تفصیل جملة فی اللہ ماشر فیددیو بند میں ۱۹۲۷ میں موجود ہے)

لیکن سوال میہ ہے کہ ویڈیو کیمرے کے ذریعہ سے ٹیلی ویژن اور ٹی وی کے شخشے کے ڈبر میں جوتصوریی نظر آتی ہیں، وہ کوئی تصوریہ ہیں، تواس کی تفصیل'' ٹیلی ویژن کے ڈب میں نظر آنیوالی تصویر یول کے حقوان اور 'قصویر اور عکس نظر آنیوالی تصویر یول کی حقوان کے ذیل میں واضح کر دیا ہے کہ ٹیلی ویژن میں نظر آنے والی تصویریں اور شکلیں حقیقی معنی میں تصویر ہیں، بلکھ عس ہوا کرتی ہیں، ظاہر بات ہے کہ تصویروں اور شکلیں حقیقی معنی میں تصویر ہیں، بلکھ عس ہوا کرتی ہیں، ظاہر بات ہے کہ تصویروں

کے مقابلہ میں عکس کا تھم ہلکا ہوا کرتا ہے؛ اس لئے جس طرح ضرورت کی وجہ سے کیمرے کی اصل تصویرا ٹیڈنٹی کارڈ پاسپورٹ وغیرہ کے لئے تھنچنا اوران کورکھنا جائز ہے، اسی طرح کسی خاص شرعی ضرورت اور خاص موقع پرخطیب کی تقریر مع تصویر کے ویڈیو کیمرے میں پیش کیا جانا بھی اوران کا ٹیلی ویژنوں میں دیکھنافی نفسہ جائز ہوگا، مگرسد باب کے لئے یہ بھی جائز نہیں۔

### ہر فی نفسہ جائز امرکو بروئے کا رلا ناجا ئزنہیں

یہاں ساتھ ہی دوسری طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہروہ ٹی جو فی نفسہ جائز ہو،اس کو بروئے کاراور بروئے عمل لا نابھی جائزہے یانہیں؟

یہ بات نہا یت غورطلب ہے کہ بروئے عمل لا نااس وقت جائز ہوسکتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے کسی امر مفسد اور امر فتیج کا دروازہ نہ کھلتا ہواورا گرام مفسد اور برائی کا دروازہ کھلنے کا سبب بن جاتا ہو، تو پھر وہ جائز امر بھی ناجائز ہوجائے گا اور ٹیلی ویژن میں اگر خطیب کی تقریراور قاری کی قراءت سننے اور دیکھنے کی اجازت دی جائے ، تواسی ٹیلی ویژن میں فاحش اور نئی فلمیں بھی دیکھنے گیس گے، پھر نا جائز اور حرام پروگرام سے روک تھام نہایت مشکل ہوجائے گی اور عام لوگوں کے دلول سے اس کی حرمت کی اہمیت بھی کم ہو جائے گی اور عام لوگوں کے دلول سے اس کی حرمت کی اہمیت بھی کم ہو جائے گی اور عام لوگوں کے دلول سے اس کی حرمت کی اہمیت بھی کم ہو جائے گی اور عام لوگوں کے دلول سے اس کی حرمت کی اہمیت بھی کم ہو جائے گی اور عام لوگوں کے دلول سے اس کی حرمت کی اہمیت بھی آگر اور گرام دیکھنے کو بھی جائز قرار نہیں دیا جاسکتا ، اس کی ممل تفصیل دلائل شرعیہ کے ساتھ آگے پروگرام دیکھنے کو بھی جائز قرار نہیں دیا جاسکتا ، اس کی ممل تفصیل دلائل شرعیہ کے ساتھ آگے دسمی باب 'کے عنوان کے تحت مستقل طور پر آر ہی ہے۔

#### نگا ہوں کا زناا ورگناہ کبیرہ

یہ بات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے کہ ٹیلی ویژنوں میں جوصورتیں و شکلیں نظر آتی ہیں، وہ سب اصل شک کاعکس ہوتی ہیں،تصویر نہیں ہوتی ہیں؛لہذا ٹیلی ویژن کے ڈ بے میں بغیر کسی بیجان اور تلذذکے کسی مرد کودیکھا جائے تو جائز ہوگا؛ لیکن اگرم دناچ گانا اور فلمی شکل میں دکھائی دیتا ہے تو نا جائز اور حرام ہوگا اور اگر عور توں کو دیکھا جاتا ہے تو چا ہے ناچ گانا فہرہ کسی بھی طرح سے عور توں کی صور توں کا عکس نظر آ جائے اور ان عور توں کو دیکھ کر کے دیمے والوں میں ہیجان اور تلذذ پیدا ہوتا ہو، تو نا جائز اور حرام ہے اور اگر بے پر دہ عور تیں نظر آ جائیں اور فلمی ادا کار فظر آ جائیں، چہرہ ، سر، باز ووغیرہ برہنہ حالت میں نظر آ جائیں یار قص کرتی ہوئی نظر آ جائیں، تو ان تمام صور توں کے اندر ان کا ویڈیو فلم لینا اور پھر ان کوئی وی چینلوں کے ذریعہ سے ٹیلی ویژنوں میں دکھانا، پھر ان کوٹیلی ویژن میں دیکھنا سب آئھوں کا زنا اور ہرائیل گیر کا ندر فاحشات کا زنا اور ہرائیل بھیل ویژنوں کارکھنا بھی گانہ کیر ہوگا میں اس طرح کے فلم اور فاحش پروگرام دکھانے والے ٹیلی ویژنوں کارکھنا بھی گانہ کبیرہ ہے۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے بنی آ دم کے سامنے آنکھوں کا زنابھی رکھا ہے،
ہاتھوں کا زنابھی رکھا ہے، پیروں کا زنابھی رکھا ہے، کا نوں کا زنابھی رکھا ہے، زبان کا زنابھی
رکھا ہے، انسان اپنے ان اعضاء میں سے جس عضو سے بھی چاہے زنامیں مبتلا ہوجائے۔
حدیث میں آیا ہے کہ آنکھوں کا زناد کیچر تلذذ حاصل کرنا ہے اور کا نوں کا زناسن کر
تلذذ حاصل کرنا ہے اور زبان کا زنا گفتگو کے ذریعہ سے تلذذ حاصل کرنا ہے اور دلوں کا زنا
بدکاری کے لئے مکمل طور پر مائل ہوجانا ہے، پھر آخری درجہ میں حقیقی بدکاری کا نمبر آتا ہے۔
ٹبلی ویژنوں میں جن عورتوں کو تلذذ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اگر چہائے ساتھ حقیقی بدکاری
نہیں ہوسکتی مگر ٹیلی ویژنوں میں دیکھائی دینے والی عسی صورتوں سے نگا ہوں کا زنا اور کان کا
زنا اور زبان کا زنا خوب ہوتا رہتا ہے۔

قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئکھوں کے زنا کا سوال ہوگا اور کا نوں کے زنا کا بھی سوال ہوگا، زبان کے زنا کا بھی سوال ہوگا اورٹیلی ویژنوں پر دکھائی دینے والی صورتیں اگر چہاصل تصویر نہیں ہیں، مگراصل ٹی کاعکس ہیں، جن کود مکھ کر جن کی با توں کو سن کر ہیجا ن اور تلذذ پیدا ہوتا ہے، تو ان سے اس طرح گنا ہ ہوگا، جس طرح حقیقی عورت کو د مکھ کر تلذذ حاصل کرنے کا گنا ہ ہوتا ہے۔

اللّٰد تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ،اس موضوع سے متعلق بے شاراحا دیث شریفہ ہیں، ہم یہاں پر بخاری ومسلم سے صرف دوحدیثین نقل کرتے ہیں۔ملاحظہ فرما ہے:

قَال أُبو هريرةً: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. (صحيح البحاري، ٢/٢ ٢-٩٧٨، رقم:٢٠٠٢، ف:٩/٦٢٤٣، ف:٢٦١٢)

حضرت ابوہر ریڑ سے حضرت سیدالکونین علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیشک اللہ تبارک وتعالی نے بن آ دم پر زنا کا ایک حصہ رکھا ہے، جس کی لذت وہ لاز می طور پر حاصل کرتا ہے؛ لہذا آئکھ کا زنا دیکھنا اور زبان کا زنا برائی کی بات کرنا ہے، اور دل کا زنا برائی کی مکمل آرزواورخواہش میں مبتلا ہوجانا ہے اور شرمگاہ اس کواصل شکل تک پہونچانے کا کا م کرتی ہے یا تو برائی کے ثبوت تک پہونچ جاتی ہے یا اس کواصل شکل تک پہونچانے کا کا م کرتی ہے یا تو برائی کے ثبوت تک پہونچ جاتی ہے یا اسے جھٹلا کرا نکار کرجاتی ہے۔

قال أبوهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك الامحالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. (صحيح مسلم، النسخة الهندية ٣٣٦/٢، بيت الأفكار رقم:٢٦٥٧)

حضرت ابوہریرہؓ سے نبی کریم ﷺ کا ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فر مایا کہ اللہ نے بنی آدم پر زنا کا ایک حصہ لکھ دیا ہے، لا زمی طور پراس کی لذت وہ حاصل کر لیتا ہے؛ لہٰذا دونوں آنکھوں کا زناان دونوں سے دیکھنا ہے اور دونوں کا نوں کا زناان دونوں سے برائی کی باتیں سننا ہےاور زبان کا زنابرائی کی بات زبان پرلانا ہےاور ہاتھ کا زنا نامحرم کو ہاتھ سے پکڑنا ہے اور پیر کازنا برائی کےارادہ سے چلنا ہےاوردل کا زنابرائی کا پکاارادہ کر کے برائی کی طرف پوری طرح مائل ہوجانا ہے، پھرشرم گاہ اس کوسچا کر کے دکھادے یا اسے جھٹلا دے۔

#### أهو البليتين وأخف المفسدتين

جب دو حکم نص قطعی سے ثابت ہو جائیں تو دونوں کی فرضیت مسلم ہے اور دونوں میں ہے کسی کوبھی ترک کردیناا مرمفسد ہے اور اصول بیہ ہے کہ جب اس طرح دوا مرمفسد جمع ہوجا ئیں توغلبۂ مصلحت کی رعایت میں اخف مفسدہ کو برداشت کر کےاشد مفسدہ کوتر ک كردين كاحكم ہے،اسى كوعلامه مصرى نے الاشبا هوا لنظائر ميں ان الفاظ سيقل فر ماياہے:

إذا تعارض مفسدتان جب دو امر مفسد آپس میں متعارض

روعي أعظمهما ضررا موجائين تواليي صورت مين ان دوول مين

بارتكاب أخفهما. (الأشباه ساخف مفسدكا ارتكاب كرك عظم مفسدكو

والنظائر قديم ١٤٥) ترك كرنے كى رعايت كى جائے گى -

اوراس اصول کے تحت حضرات فقہاء نے بیشار جزئیات کا اسخر اج فرمایا ہے، اس متعلق دو جزیئے بطورنظیرہم یہاں پیش کررہے ہیں۔

(۱)الله تعالیٰ نے قرآن کریم کےاندر جھوٹ سے دور رہنے کا حکم فر مایا ہے، جبیبا کہ سورہ کچ کی اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے۔

واجتنبوا قول الزور. [الحج: ٣٠] جموئي باتول سے بچتے رہو

اس آیت کریمه سے جھوٹ کا قطعی حرام ہونا واضح ہو گیا؛ لہذا جھوٹ بولنا بہت بڑا مفسدہ ہوگااور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم کےاند قطعی طور پراس حکم کی بھی تا کید فرمائی ہے کہ جبمسلمانوں کے دوفریق میں لڑائی جھگڑااورفتنہ کااندیشہ ہوتوان کے درمیان

وَإِنُ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقُتَتَلُوْ ا فَاصُلِحُوا بَيْنَهُمَا. [الحجرات:٩]

دوسری آیت میں ارشادفر مایا:

إنَّـمَا الْمُؤُمِنُونَ إِخُوَةٌ فَاصلِحُوا **بَيْنَ أَخُوَيُكُمُ** . [الحجرات: ١٠]

تیسری جگهارشا دفر مایا:

فَاتَّـقُوا اللَّهَ وَاصُلِحُوا ذَاتَ بَيُنِكُمُ . [الانفال: ١]

مسلمان توسب بھائی ہیں؛ اس کئے اپنے دو بھائیوں میں اصلاح کر دیا کرو

اور اگر دوفریق مسلمانوں کے آپس

مىں لڑېڑىں توان مىں ملاپ كرادو

الله سے ڈرواورا پنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو

ان متیوں آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دوفریق کے درمیان صلح کرنے کا حکم فرمایا ہےاور آبیت زور میں جھوٹ سے دور رہنے کا حکم فر مایا؛ لہذا جھوٹ بولنا بھی مفسدہ ہوگا اور دو

فریق کے درمیان صلح کرنے کی قدرت ہوتے ہوئے <sup>صلح</sup> نہ کر نابھی مفسدہ ہے؛ کیکن صلح نہ كرنے كامفسدہ جھوٹ كے مسفدہ سے بڑھا ہوا ہے اس لئے دوفريق كے درميان صلح كى

مصلحت کی رعایت کے پیش نظرا گر حجوٹ کی ضرورت پیش آ جائے تو حجوٹ بولنا جائز ہوجائے گا ،اسی کوحضرات فقہاء نے ان الفاظ سے قال فرمایا ہے:

الكذب مفسدة محرمة وهي

متى تضمن جلب مصلحة تربوعليه جاز كالكذب للإصلاح بين النساس وعلى النزوجة

لإصلاحها وهذا النوع راجع إلى

ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة عامة كانت أو خاصة.

(الأشباه والنظائر قديم ١٤٩)

حجموط مفسده محرمه ہےاور جب وہ ایسی مصلحت پر شامل ہو جائے جو جھوٹ سے

برطها هوا موتو اليي صورت مين وه جائز موجاتا ہے، مثلاً لوگوں کے مابین اصلاح کرنے کی غرض سےاسی طرح بیوی کی اصلاح کی وجہ

سے (تو جائز ہے) اور بیسم درحقیقتِ دو مفسدوں میں سے اخف کے ارتکاب کی

طرف را جعہے خواہعام ہویاخاص۔

(۲) نماز کے اندرسترعورت شرط ہے اور اس کا حکم قرآن سے ثابت ہے ،جبیبا کہ اللہ تعالی کاارشادہے:

اے اولا دآ دم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت ( نماز کیلئے ہو یا طواف کیلئے ) يَا بَنِيُ ادَمَ خُذُوا زِيُنَتَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ . [الاعراف: ٣١] اینالباس پهن لیا کرو

اوراسی طرح نماز کے لئے استقبال قبلہ شرط ہے،اس کواللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایاہے:

اب سے اپنا چېره نماز میں مسجد حرام کی فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ طرف کیا سیجئے۔ الُحَوَام. [البقرة: ١٤٤]

اوراسی طرح نماز کے لئے طہارت ثیاب بھی شرط ہے،اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن كريم ميں ان الفاظ سے قل فرمایا ہے:

> اپنے کپڑے کو پاک رکھئے۔ وَثِيَابَكَ فَطِّهّرُ. [سورة المدثر:

اسی طرح نماز کے لئے وضوبھی شرط ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آیت وضومیں ا رشا دفر مایا ہے:

اے ایمان والو! جبتم نماز کو اٹھنے يَا أَيُّهَا الَّـٰذِيُنَ امَنُـوُا اِذَا قُمُتُمُ اِلَى الصَّلاةِ فَاغُسِلُوا وُجُوهُ هَكُمُ. [المآئدة: ٦] لَكُونُوا بِينَ جِرُول كُودهُووَ اور دوسری طرف نماز کواپنے وقت میں پابندی کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایاہے، جس كوالله تعالى في جكه جكه "و أقيموا الصلوة "كالفاظ سے ارشاد فرمايا ہے؛ لهذا سرعورت، استقبال قبلہ اور طہارت کے بغیرنماز پڑھنا ایک مفسدہ ہےا ورنماز کواپنے وقت میں نہ پڑھنا دوسرا مفسدہ ہے اورترک صلاق کامفسدہ ترک شرائط کے مفسدہ سے بڑھا ہوا ہے؛ اس لئے

ترک صلوۃ کےمفسدہ کی رعایت کرتے ہوئے ترک شرائط کےمفسدہ کو برداشت کرلیاجائے گا اور مذکورہ شرائط میں سے کسی شرط کے فوت ہوجانے کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہوگا ،اس کوحضرات فقہاء نے ان الفاظ سے فل فرمایاہے:

اوربھی مفسدہ کے مقابلیہ میں غلبہ مصلحت وقد ترعى المصلحة کی رعایت کی جاتی ہے؛ چنانچہ اسی قبیل سے لغلبتها على المفسدة فمن وہ نماز ہے، جواپنی شرائط مثلا طہارت،ستر ذلك الصلوة مع اختلال عورت، استقبال قبلہ میں سے کسی شرط کے شرط من شروطها من الطهارة، مختل (مفقود) ہونے کے ساتھ ریٹھی جائے والستر والاستقبال فإن في كل تو اس میں عظمت خداوندی میں کوتاہی پیدا ذلك مفسدة لما فيه من ہوجانے کی وجہ سے مفسدہ موجود ہے؛ کیونکہ الإخــلال بــجلال الله تعالىٰ في الله سے سرگوشی اورمنا جات حالت کمال میں أن لايناجي إلا على أكمل کی جاتی ہے،مگر جبان شرائط میں سے کسی الأحوال ومتى تعذر عليه شيئ شرط کی ادائے گی متعذر ہوجائے تواس شرط من ذلك جازت الصلوة کے بغیر نماز جائز ہوجاتی ہے، اس شرط کے بدونه تقديما لمصلحة الصلوة فوت ہوجانے کےمفسدہ یرمصلحت صلوۃ کو على هذه المفسدة. (الأشباه ترجیح دینے اور مقدم رکھنے کے لئے۔ والنظائر قديم ١٤٨)

ان تمام نظائر اور دلائل کا نتیجہ خطیب کی تقریر اور غیروں کے مفسدہ کے معارضہ کے عنوان کے تحت مرتب کیا جائے گا۔

# جائز پروگرام بھی سدباب کے لئے ناجائز ہے

شریعت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول پیھی ہے کہ جوامر فی نفسہ

جائز اور حلال ہوتا ہے اور اس کا کرنا بھی شرعًا جائز اور حلال ہے،مگر وہ امر جائز اور حلال ہونے کے باوجودا گرکسیا مرحرام کا سبب یا ذریعہ بنے تو وہ امرحلال بھی شرعًا حرام ہوجا تا ہے ا ورشر بعت میں اس کی بے شارمثالیں اور نظائر موجود ہیں اور اس کا بنیادی اصول حضرت سید الکونین عليهالصلاة والسلام نے ايک مخضر جملے ميں مثال سے سمجھا دياہے، آقاء نے مثال يوں پيش فرمائی ہے کہ جانور چرانے والے چرواہے کے لئے ایک متعن چراگا ہ ہوتی ہے وہ اینے ہی چراگاہ کے حدود میں چرانے کا مجاز ہے اور اس کے لئے چرا گاہ کے بالکل کنارے اور بارڈ ر یر بھی چرا نافی نفسہ جائز ہے؛لیکن سرحد پر جانور چرتے چرتے بہت ممکن ہے کہ حدود کے باہر بھی منھ مار دے اس لئے سرحد پر چرانے ہے منع کیا جاتا ہے اس لئے بیامرحلال امرحرام کاسب بن سکتا ہے،اسی طرح ہر بادشاہ کے لئے اس کی سلطنت اور ملک کی ایک سرحدہوتی ہے ایسے ہی اللہ کے احکامات کی بھی سرحد ہوتی ہےا درحلال وحرام کے درمیان جوسرحد ہےاس پڑمل کرنا بھی فی نفسہ جائز ہے ؛لیکن اس پیمل کرتے کرتے حلت کی سرحداور دائر ہ سے ہٹ کراس کے باہر حرام میں بھی مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوتاہے ؛اس لئے حرام اور حلال کے درمیان سرحد کوا مرمشتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے، شریعت نے اس سے بچنے اور دور رہنے کا تا کید سے علم فرمایا ہےاوراییا ہی زیر بحث موضوع کا بھی معاملہ ہے کہ زیر بحث موضوع میں ٹیلی ویژن میں آنے والی صورتوں وشکلوں کا دلاکل کے ذریعہ سے اصل ثنی کاعکس ہونا ثابت ہو چکا ہے اور

ٹیلی ویژنوں میں ناجا ئز اور حرام پروگرام بھی دیکھاجا تاہے۔ اب اگرعوام کوعام ٹیلی ویژنوں میں جا ئز پروگرام دیکھنے کی اجازت دی جائے مثلاً حرمین شریفین کی نماز ،تر اوسی کی حج وعمر ہ مختلف پروگرام اسی طرح دنیا کے کسی بھی علاقے میں کوئی

کسی امر جائز کاعکس لینا حرام اور ناجائز نہیں ہے؛البیۃ تصویر لینااور تصویر کھینچنا ناجائز ہےاور

ٹی وی اور ٹیلی ویژن میں اگرایسے جائز پروگرام ہوں جو دائر ۂ شریعت تک محدود ہوں اور کسی

فتم کی کوئی عورت اس پروگرا م میں نہ ہوتو کیمرے میں اس پروگرا م کولیناعکس ہونے کی وجبہ

ہے فی نفسہ جائز ہے؛لیکن اس بروگرام کاعکس جن ٹیلی ویژنوں میں دیکھا جائے گا ان ہی

<u> 1947 )</u>

جائز پروگرام یا خطیب کی تقریر یامفسر کی تفسیر یا قاری کی قرائت مع ان کی شکل وصورت کے شلی ویژنوں میں دیکھنے کی اجازت دیجائے اورلوگ ان پروگراموں کوان ٹیلی ویژنوں میں جائز سمجھ کر بلاتکلف دیکھنے گئیں توان ہی پروگراموں کودیکھنے دیکھنے حرام اور حیاسوز پروگرام بھی دیکھنے لگیں گے؛ اس لئے ٹی وی اور ٹیلی ویژنوں میں ان جائز پروگراموں کے جائز ہونے کے باوجود ناجائز پروگراموں کے دیکھنے کا سبب بننے کی وجہ سے ناجائز ہی کہا جائے گا۔

اب اس موضوع سے متعلق ا حادیث شریفہ اور فقہاء کی عبارات ملاحظہ فرمائے:

عدیث شریف ملاحظہ ہو:

عن النعمان بن بشير قال: سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيمه ان الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعي حول الحمي يوشك أن يرتع فيـه ألا وإن لـكل ملك حمى ألاوأن حمى الله محارمه. (صحيح مسلم، النسخة الهندية ٢٨/٢، بيت الأفكار رقم: ٩٩٥، صحيح

البخاري ١٣/١، رقم:٥٢)

حضرت نعمان بن بشیرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے فر ماتے ہوئے سنا ہے بیشک اللہ نے حلال چیزوں کو واضح کر کے بیان فرمادیاہے اور اسی طرح حرام کو بھی واضح کر دیا ہے اور ان دونوں کے مابین کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کا حکم بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں ؟ لہذاجو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچے گاوہ اسنے دینا ورعزت کومحفوظ کرلے گا اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہوجائے گا وہ حرام میں مبتلا ہوجائے گا جیسا کہ چرواہا چراگاہ کے کنارے پر چرا تا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ چرانے لگے حدود کے باہر بھی اورآ گاہ ہوجاؤ بیثک ہر با دشاہ کی حکومت کے لئے حدو داور دائرے ہیں بیشک اللہ کے حدو داور دائر ہ کی سرحدمحارم ہیں۔ صاحب بدائع الصنا لَع علا مه کاسا فی عورتوں کی جماعت میں شرکت کی مما نعت کا حکم کھتے ہوئے نقل فرماتے ہیں کہ جوان عورتوں کے لئے مساجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ریٹھناممنوع ہےاور حضرت عمرؓ نے اپنے دورخلافت میں سبب فتنہ سے بیچنے کے لئے سسلڈا للذرائع عورتوں كو جماعت ميں شركت كرنے مے منع فرماديا تھا؛ حالانكه في نفسه جماعت ميں عورتوں کا شریک ہونا جائز اور درست ہے جبیبا کہ حضرت سیرالکونین علیہ الصلوۃ والسلام کے ز مانے میں درست تھا؛کیکن عورتوں کا جماعت کے لئے گھر سے نکلنا فتنہ کا سبب بن سکتا ہے؛ اس لئےممانعت کردی گئی ہے۔ا ترصحابہا ورفقہاء کی عبارت ملاحظہ فرما ہے:

> ولايساح للشواب منهن الخروج إلى الجماعات بدليل ما روى عن عمر الأأنه نهى الشواب عن الخروج ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة والفتنة حرام وما أدى إلى **الحرام فهو حرام**. (بـدائع الصنائع كراچى ٧/١٥١، زكريا ٣٨٨/١)

اور جوان عورتون کے لئے جماعت کی شرکت کے لئے گھر سے نکلنا جائز اور مباح نہیں ہے؛ اس دلیل کی وجہسے جو حضرت عمر<sup>اً</sup> سے روایت ہے کہ یفینًا انہوں نے عور توں کوجماعت میں شرکت سے ممانعت فرمائی ہے؛ اس کئے کہ ان کا جماعت میں شریک ہوناباعث فتنہ ہےاور فتنہ ترام ہے اور جو چیز حرام تک متعدی ہوتی ہے وہ بھی خرام ہے۔

جوان اورخو بصورت اور مشتهاة عورتول كا

جماعت میں حاضر ہونا ناجائز اور مکروہ ہے؛ اس لئے کہ بیام عورتوں کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا

سبب ہے (اورمصنف کا قول)اں سے یہ بات

بھی سمجھ میں آئی کہ ہمارااصل مسلک عورتوں کا نماز عید کے لئے نکلنا جائز ہے، مگر مشائخ اور ارباب

فتوی نے فسادز مانہ کی وجہ سے منع کردیاہے۔

(٢) اورصاحب معارف السنن نے اس کوان الفاظ سے نقل فرمایا ہے: وأما الشابة وذات الجمال و من تشتهي فيكره لهن الحضور لـما ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن (وقوله) وعلم منه أن أصل مذهبنا كما قاله شيخنا جواز الخروج للنساء للعيدين غير أنه منعه التمشايخ، وأرباب الفتوي **لفساد الزمان**. (معارف السنن اشرفية ديو بند ٤ /٦ ٤ ٤ -٧ ٤ ٤)

(۳) اور علامہ بدر الدین عینی ؓ نے بخاری کی شرح عمد ۃ القاری میں جا کہت عورت سے مباشرت اور استمتاع کے مسئلہ کے ذیل میں بحث کرتے ہوئے اس مسئلہ کو بہت واضح الفاظ میں نقل فر مایا ہے کہ استمتاع اور مباشرت فی نفسہ جائز اور درست ہے، مگر ان لوگوں کے لئے جائز ہے، جواپی نفس پر قابویا فتہ ہیں اور جولوگ اپنے نفس پر قابویا فتہ نہیں ہیں، ان کے لئے جائز ہے، جواپی نفس پر قابویا فتہ ہیں اور جولوگ اپنے نفس پر قابویا فتہ نہیں متاع کے لئے جائز نہیں ہے: اس لئے کہ بہت ممکن ہے کہ اصل مقام سے ہٹ کر استمتاع کرتے کرتے اصل مقام میں مبتلا ہوجائے؛ اس لئے سدًا لذرائع کے طور پر ایسے لوگوں کو جائز ہے۔

عمدة القارى كى عبارت ملاحظة فرمايئة:

فتاو یٰ قاسمیه

حا يُضه عورت ہے ما فوق الإ زار مباشرت منها جواز مباشرة الحائض اور استمتاع جائز ہے (اور مصنف کا قول) فيما فوق الإزار (وقوله) أن بیشک بیمباشرت شوہر کے لئے اس وقت هذه المباشرة إنما تجوز له إذا جائز ہے، جب وہ اپنے نفس پر قابو یا فتہ ہو كان يضبط نفسه ويمنعها من اوراینے نفس کو جماع سے روکنے پر قادر ہو الوقوع في الجماع وإن كان اورا گراینے نفس پر قابو یا فتہ ہیں ہے، تواس لا يـمـلک ذلک فلا يجوزله کے لئے مافوق الإ زار بھی استمتاع جائز نہیں ذلک لأن مسن رعسي حول ہے؛ اس کئے کہ جو تخص چرا گاہ کے سرحد میں الحمى يوشك أن يقع فيه. چراتا ہے ممکن ہے کہ سرحد سے باہر بھی (عمدة القاري، دارإحياء التراث چرائے ایسا ہی ممکن ہے کہ بینخص بھی جماع العربي بيروت ٢٦٨/٣، زكريا ديوبند میں واقع ہوجائے۔

(۴) اوراس مسله کوصاحب بدائع الصنائع نے مسجد میں جماعت ثانیہ کی ممانعت کے تحت لکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ جماعت ثانیہ اس وقت ممنوع اور مکروہ ہے جب اصل جماعت متاثر ہو ورنہ فی نفسہ جماعت ثانیہ جائز اور درست ہے گرمحلّہ کے لوگوں کو اگر جماعت ثانیہ کی ا اجازت دی جائے تو یہی جماعت ثانیہ مسجد کے اصل جماعت میں قلت کا سبب بنے گی؛ اس لئے شریعت نے محلّہ کے لوگوں کی جماعت ثانیہ کی ممانعت فرمائی ہے۔

بدائع الصنائع كي عبارت ملاحظه فرماية:

حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کےاصحاب جبان کی جماعت فوت ہو جاتی تو مسجد میں تنہا تنہا نماز پڑھتے تھے اوراس کئے کہ تكرار جماعت اصل جماعت ميں قلت افراد كا سبب ہے؛ کیوں کہ جب لوگوں کو پیربات معلوم ہوجائے کہ ان کی جماعت فوت ہوجائے گی، پھراس کی تلافی نہ ہو سکے گی تو شرکت جماعت میں جلدی کریں گے اور اصل جماعت میں افراد کی کثرت رہے گی اور جب یہ معلوم ہوجائے کہان کی جماعت فوت نہیں ہوگی تو آنے میں تاخیر کریں گے، پھراصل جماعت کے افراد میں کمی آ جائے گی اور اصل جماعت میں کمی کا سبب مکروہ ہے؛لیکن جب محلّہ والوں کےعلاوہ دوسر بےلوگ جماعت ثانیہ کریں تو یہ جائز ہے؛ اس کئے کہان لوگوں کی جماعت ثانیاصل جماعت میں قلت کا سبب نہیں ہے۔

ورى عن أنس بن مالكُّ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادي ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعت وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة وتقليل الجماعة مكروه (وقوله) بخلاف ما إذا صلى فيه غير أهله لأنه لا يؤدى إلى تقليل الجماعة. (بـدائـع الـصـنائع كراچي ٧/٥٣، بيروت ١/٥٥٠، زكريا ديوبند

(TA.\_TY9/1

(۵) اورمسکلہ شرعی میہ ہے کہ حالت صوم میں شوہر کے لئے بیوی سے بوس و کنار کرنا

فی نفسہ جائز ہے؛ کیکن یہی امر جائز جب جماع کا سبب بن جائے تو ممنوع اور ناجائز ہوجاتا ہے؛ اس لئے کہ جوان آ دمی کے لئے یہی بوس و کنار غالبًا جماع کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی شی کے لئے غالبًا سبب بن جاتی ہے،اس کو حقیقی سبب کے درجہ میں قر ار دیا جاتا ہے۔ فقہا ءکی عبارت ملاحظ فر مائے:

اس لئے کہ اس بوس و کنار میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فتنہ سے خالی ہو، ہماری گفتگو اس صورت میں ہے کہ جب الیں حالت میں بوس و کنار کیا جائے، جس میں جماع سے امن ہو؛ لہذا اگر جماع کا خوف ہوتو ہم کراہت کا حکم لگائیں کے اور زیادہ راجح کراہت ہی ہے؛ اس لئے کہ جب بیوقوع جماع کا غالبًا سبب ہے، تو اس کواصل سبب کے درجہ میں اتار دیا جائے گا۔

لأنها قلما تخلوعن الفتنة قلنا الكلام فيما إذا كان بحال يأمن فإن خاف قلنا بالكراهة؛ لأنها إذا كانت سببًا غالبًا تنزل سببًا. (فتح القدير، كوئته ٢٨٥٢، زكريا ٢٧/٢٣)

ندکورہ تمام تفصیلات اورا حادیث شریفہ اور فقہاء کے جزئیات سے واضح ہو چکا کہ جوامر جائز امر ممنوع کا سبب بنتا ہے، تو وہ خود بھی نا جائز اور ممنوع ہوجاتا ہے اور ویڈیو کیمرے اورٹیلی ویژن کے ڈبول میں کیمرے اورٹیلی ویژن کے ڈبول میں جواصل جائز پروگرام کاعکس نظر آتا ہے وہ فی نفسہ جائز ہونے کے باوجود ناجائز اور حیاسوز پروگرام دیکھنے کا سبب بن سکتا ہے؛ اس لئے کہ ان ٹیلی ویژنوں میں جائز پروگراموں کو دیکھنے کی بھی شرعًا اجازت نہ ہوگی۔

## خطیب کی تقریراورغیروں کےمفسدہ کامعارضہ

اب آخر میں پوری بحث اور تفصیلات کا حاصل پیش کیا جار ہاہے کہ آج کل کے زمانے میں دوسرے مسلک کے لوگوں کی طرف سے ٹی وی چینل کے ذریعہ سے غیر ذمہ

دارانہ بیانات بوری دنیامیں عام ہوتے جارہے ہیں جی کہ یہاں تک کا پروگرام آنے لگا کہ تم انٹرنیٹ میں اپنی حاجت اور ضرورت پیش کردو، اور و ہاں سے شریعت کا کوئی نام نہاد ذمہ دارآپ کواستخارہ کے ذریعہ سے مسئلہ کاحل پیش کردے آپ کی پریشانی دورکردے، عجیب عجیب خرافات ٹیلی ویژن میں آرہی ہیں ،اس سلسلے میں عوام الناس خود پریشان ہیں یہا یک اہم مفسدہ ،اور مصیبت امت کے سامنے ہے،اور دوسری طرف اہل حق کی جانب ہے، بإضابطه ٹیلی ویژن کاپروگرام دیاجائے،اورعامۃ الناس ٹیلی ویژ نوں میں اہل حق کاپروگرام د کھتے جائیں؛ تواویر کی تفصیل کے مطابق اہل حق کا پروگرام اس بات کا سبب بن جائیگا کہ عوام الناس ان ہی ٹیلی ویژنوں میں حیاسوز ،اورفخش پروگرام بھی دیکھنےلگیں گے،نو معلوم ہوا کہ اہم ترین، دومفسدہ کے درمیان معارضہ، اور مقابلہ ہے، تواب فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اخف المفسد تین کون ہے، تواس پرغور کرنے کی ضرورت ہے کہ حیا سوزاورفحش پروگرام میں عوام کے مبتلا ہونے کا سبب بننا زیادہ شدید مفسدہ ہے، غیروں کے مفسدہ کے مقابلے میں ،اس لئے اخف مفسدہ کو دور کرنے کے لئے اشدّ مفسدہ کااختیار کرنا درست نہیں ہوگا،اس لئے کہ حیاسوزیر وگرا م<sup>ع</sup>وام الناس کے زنا ،اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا سبب ہے، جواس وفت قابو سے باہر ہوتا جارہا ہے، پھراس کو عام کرنے کا ہم خود سبب بن جائیں تونہایت خطرناک بات ہوگی، اور فرق باطلہ کی طرف سے جو غیر ذمہ دار نہ بیانات ، اور پروگرام ٹیلی ویژنوں میں آ رہے ہیں، وہ ہمارے بیا نات کی وجہ سے بندنہیں ہوں گے، وہ اپنی جگہ بحالہ ہاقی رہیں گے، ہاں البنة عوام الناس سے ان کی باتوں کے مقابلے میں ہماری باتوں کوقبول کرنے کی زیادہ امید ہے؛ کیکن اس امید کی بناء پر ہم خودمفسدہ کا سبب بن جائیں تو میرےخیال میں بیہم سب کے لئے غیرمناسب بات ہوگی۔

ہم نے ماقبل میں اخف المفسد تین کا باضابطہ عنوان قائم کرکے متعدد مثالیں ، اورنظیریں قرآن وحدیث اورفقہ کی عبارات کے ذریعہ سے پیش کر دی تھیں اس اصول کو ذھن میں رکھنا نہایت اہمیت کا حامل ہے اس اصول کی روشنی میں خطیب کی تقریر، حرمین کے پروگرام، قاری کی قراء ت کے جوفوا کدمرتب ہو سکتے ہیں ،ان سے کہیں زیادہ مفسدہ بڑھ سکتا ہے،اس لئے خطیب کی تقریر،اور مفسر کی تفسیر کا ٹیلی ویژنوں میں نشر کرنا جائز قرار دینے میں نہایت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔

## ٹی وی اور ٹیلی ویژن کے جسمانی نقصانات

آج دنیا کے ہرخاص وعام، بیچے،بوڑھے،مردوعورت نے اس بات کا بخو بی تجربہ حاصل کرلیاہے کہ ٹی وی اور ٹیلی ویژن سے شرعی نقصانات کے ساتھ ساتھ اس نے انسانی معاشرہ،اورانسانی زندگی کوحیاسوز بنادیا ہےاور پھراسی کےساتھ ساتھ دنیا کے بڑے بڑے تج بہ کاروں نے انسانی دنیا کے سامنے اپنا تجربہ اور رپورٹ پیش کی ہے، کہ ٹی وی اور ٹیلی ویژن سے ہر سال ہزاروں بیچے ، بوڑھے ، مرد وعورت اپنی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو چکے ہیں، برطانیہ،اورامریکہ کے تج بہ کارڈا کٹروں نے ٹیلی ویژن کے نقصا نات کا اہم تجزیہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے کہ آج کی دنیامیں ،نگا ہوں کی کمزوری کا ایک اہم سبب ٹیلی ویژن ہے، نیز اس کے حیاسوز پروگراموں کی وجہ سے ہزاروں نو جوان لڑ کے ،اورلڑ کیاں بدکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں،جس کے نتیج میں ایک خطرناک مرض،ایڈز، کے شکار ہو جاتے ہیں، ابھی ۲۵ ر مارچ بروز جمعہ ۲۰۰۵ء کو اخبار''راشٹر پیسہارا'' میں مرض ٹی وی کا ایک تجزییآ یاہے،اس میں کھا ہے کہایڈز،اورٹی وی کے مرض میں ایک خاص تعلق،اور جوڑ ہےاور ہرسال ٹی وی کے مرض کی وجہ سے پوری دنیا میں تقریباً بیس لا کھافرا دموت کا شکار ہوجاتے ہیں ،اور بیٹی وی اورایڈز کی بیاری بھی ٹیوی اورٹیلی ویژن سے پیدا ہور ہی ہے، اس لئے جس طرح ٹی وی اور ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے دنیا کی خبریں معلوم ہو جاتی ہیں ، اس سے کہیں زیادہ ٹی وی اور ٹیلی ویژن سے شرعی طبعی ،اورانسانی صحت کے نقصانات کا

شکار بن جانا پڑتا ہے۔اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فر مائے۔

#### حیاسوز حرکتول سے آسانی آفات

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب انسانوں میں بے حیائی عام ہوجائیگی، اور عورتوں،
اور مردوں کا اختلاط زیادہ ہوجائیگا پھران کے در میان بدکاری عام ہوجائیگی تو آسانی عذاب
کا انتظار کرو! اور جس علاقہ میں زنا کاری، بدکاری اور بے حیائی عام ہوجائیگی ان علاقوں میں
آسانی زلزلہ بھی آسکتا ہے، اور وبائی امراض بھی عام ہوجاتی ہیں، تر مذی شریف میں بڑی
اہمیت کے ساتھ آقائے نامدار بھی کا ارشاد ہے کہ جب برائیاں عام ہوجائیں گی تو آسان سے
پھر برسے گا، اور خطرناک ولا علاج بیاری پیدا ہوجائے گی، اور علاقہ میں زلزلہ آکر پوراعلاقہ
بر باد ہوسکتا ہے، چنانچہ پورپ، اور مغربی وشالی ایشیاء میں بے حیائی و بے بردگی کافی عرصہ
بر باد ہوسکتا ہے، چنانچہ چند سالوں سے معلوم ہوگیا ہے کہ وہاں کے باشندگان کس قدر
ہوا کت و بربادی کے شکار بن کر برباد ہوگئے پھر انڈو نیشیا اور ساحلی علاقے جہاں سیروتفر تک ،
اور بادبار آر ہا ہے، بہت ممکن ہے کہ بیسب حضرت سید الکونین علیہ الصلاق والسلام کی
صدافت کاظہور ہے، اللہ پاک ہم سب کی آسانی وزمینی آفات سے تفاظت فرمائے۔

چنداحادیث ملاحظه فر مایئے:

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللّه عنه کا بیان ہے کہ اللّٰہ کی قتم میں جھوٹ نہیں کہتا میں ۔

نے نبی کریم ﷺ کوفرماتے ہوئے سنا آپﷺ نے فرمایا: لیکونن من أمتی أقوام يستحلون ميري امت ميں سے پچھلوگ ایسے ہوں نا

۸۳۷/۲ رقم: ۵۳۷۳، فَ ۵۹۹۰)

المحسر والمحرير والمخمر و گيرناريم شراب، اور گانے باجول كو المحماز ف. (صحيح البخياري

اپنے لئے حلال کرلیں گے

مٰ مُورہ حدیث کے آخری حصہ میں انہیں باغیان دین کا تذکرہ ہے کہ ان کوز مین میں

دھنسادیا جائے گا،اوران کو بندروں،اورسوروں کی صورت میں مسنح کردیا جائےگا۔

عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يارسول الله ومتى ذلك قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، الحديث. (سنن الترمذي، النسخة الهندية المندية ال

#### تجاويز: آتھوال فقہی اجتماع ادار ۃ المباحث الفقہیہ ،جمعیۃ علماء ہند

ادارۃ المباحث الفقہیہ ، جمعیۃ علماء ہند کے آٹھویں فقہی اجتماع منعقدہ کار ۱۹۸ روا رئے الاول ۱۳۲۷ء 27/ 28/ 29 راپریل 2005ء بمقام: مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ ہل، عیدگاہ جدید، ٹیانری روڈ، بنگلور میں'' ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کادینی مقاصد کے لئے استعال' پرغوروخوض کے بعددرج ذیل امور طے کئے گئے۔

(۱) آج ٹیلی ویژن پرزیادہ ترفیاشی، عریانیت، اور مخربِ اخلاق پر وگراموں کاغلبہہ، ۲۷ رکھنٹے اس کے مختلف چینیاوں پر قص وسرود، اور حد درجہ شرمناک مناظر دکھائے جاتے ہیں، کھر ڈش اینٹینا اور پرائیوٹ کیبل چینلوں نے تو تمام اخلاقی اور انسانی حدود کو پار کر دیا ہے، اور آج ٹی وی زدہ معاشرہ جن شرمنا کے کتوں میں ملوث ہے، وہ نا قابل بیان ہیں، اور جس

گھر میں ٹیلی ویژن ہو وہاں کے لوگوں کا اس کے مخرب اخلاق پروگرا موں سے بچنا تقریباً محال ہے،لہٰذا ٹیلی ویژن گھر میں رکھنا ،اوراس کے پروگرا موں کود یکھنا شرعاً ناجا ئزہے ،جس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

ی بہت کی اسلام میں بلاضرورت نثر کی تصویر کھچوا نا ناجا ئز ہے، کین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ٹیلی ویژن ، اور دیگر ذرائع ابلاغ پر اعداء اسلام یا نثر پیند فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے کوئی الیں چیز سامنے آئے جس سے اسلامی عقائد، اور اقد ار پرز د پڑتی ہو، اور اس کا مناسب جواب نہ دینے سے اسلام کی شبیہ بگڑ نے یا مسلمانوں کے حقوق کے نا قابلِ تلافی نقصان کا اندیشہ ہو، تو اس کے دفاع کے لئے ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام پر آنے کی ضرور ق گنجائش ہے۔

سے ں ررزہ ہوں ہے۔
(۳) اسلامی ٹی وی چینل قائم کرنے کواگر چہموجودہ دور کی ضرورت کہاجاتا ہے لیکن مختلف پہلوؤں پرغور کرنے کے بعد بیفقہی اجتماع اس نتیجہ پر پہنچا کہاولاً علیحدہ اسلامی ٹی وی چینل قائم کرناعملاً مشکل ترین امرہے، اور اگر ایبا چینل وجود میں آبھی جائے تو اس کے ذریعہ سے فوائد کے مقابلہ میں نقصا نات کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ اس طرح کے چینلوں کو بہانہ بنا کرلوگ ٹیلی ویژن کے خش پروگرا موں تک باسانی رسائی حاصل کرلیں گے، اور دیگر باطل فرقوں کے چینلوں سے اس کا امتیاز بھی دشوار ہوگا، نیز عام لوگوں کی دلچیسی کی چیزیں شامل کئے بغیر خالص اسلامی چینل کے ناظرین کی تعداد غیر معمولی حد تک کم ہوگی، اور متوقع فوائد حاصل نہوسکیں گے،ان وجوہ سے اسلامی چینل قائم کرنے کی ضرور سے نہیں ہے۔
عاصل نہ ہوسکیں گے،ان وجوہ سے اسلامی چینل قائم کرنے کی ضرور سے نہیں ہر طرح کے اچھے حاصل نہوسکیں میں ہر طرح کے اچھے

اوربرے پروگرام پائے جاتے ہیں، گوکہ آج زیادہ تراس ذریعہ کونا جائز اور حرام چیزوں میں استعمال کیا جارہا ہے، کین اس میں بھی کوئی شک نہیں کہاس کوا گرشر عی حدود میں رہ کراستعمال عظ تعلیہ سید تریم نہیں ہے۔

کیا جائے تو منکرات وفواحش سے بچتے ہوئے اس سے عظیم تعلیمی، تجارتی اورا نتظامی وغیرہ

اورٹیلی ویژن کے جواز کا دروازہ کھاتا ہے۔

فوائد حاصل کئے جاسکتے ہیں ،اس لئے یہ فقہی اجتماع انٹر نیٹ کے جائز حدود میں استعال کو جائز قرار دیتا ہے اوراس کے ناجائز استعال کو ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم خوٹ: تمام شرکاء نے اس تجویز سے مکمل اتفاق کیا،البتہ مولا نامفتی اشفاق صاحب (سرائے میر) نے شق نمبر ۲ رسے جزوی اختلاف کرتے ہوئے یہ نوٹ تحریر کیا'' ٹیلی ویژن پر

(سرائے میر) نے می مبرا رہے ہر وق احملاف رہے ہوئے یہوٹ مریر نیا ہی ویرن پر آنے کی اجازت ہے' سے مجھے اتفاق نہیں ہے، تجویز نمبر ۱۳رسے تضاد محسوں ہوتا ہے،

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَداً ﴿ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللهِ أَكْبَر كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً. الحديث (المعجم الكبير ٢/ ١٣٥، برقم: ١٥٧٠)

(مفتی)شبیراحمه قاسمی

خادم الحديث والافتاء جامعة قاسميه مدرسة شاہي مرادآ باد (يو- پي)

### (٢٧) باب الأسماء والكني

# يغيم رعليه الصلاة والسلام كانام كے كريكارنا

سوال [۲ ۱۱۱۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کلمہ طیبہ مکمل یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے پھرتے خوب پڑھتا ہوں؛ لیکن ایک تقریر میں سنا کہ حضور کی واسم گرامی محمد لے کر پکارنا ا دب کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا خیال کیا گیا ہے، اکثر نبی کہہ پکارا گیا ہے، تو کیا میرا اس طرح کثرت سے پڑھنا باعث بے ا دبی ہے؟ اگر ہاں تو اس کلمہ کو کس طرح پڑھیں؛ کیونکہ کا ممہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ کیونکہ کہ ما در درود دونوں ملاکر کثرت سے پڑھتا ہوں، لیمنی یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم تا کہ دونوں کا ہروقت ور درہے؛ بلکہ اسی میں اکثر استغفر اللہ بھی جوڑتا ہوں اجازت دی جائے کہ اس طرح کرتا رہوں یا نہیں؟ وضاحت فرما دیں۔

المستفتى: محمر فياض الدين، بهارشريف، ٹانڈہ

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: پیغمبرعلیهالصلوة والسلام کانام لے کر پکارنے کی جوممانعت آئی ہے،اس کا مطلب یہ ہے ہم عام بول چال میں جس طرح ایک دوسرے کانام لے کر پکارت عیں، مثلاً یازید یا عمرواسی طرح پیغمبرعلیه السلام کویا محمد کہہ کر پکارنا منع ہے۔ (مستفا: معارف القران ۲۵ ۵۸)

اورکلمہ طیبہ لا إلـه إلاالله محمد رسول الله بیعام لوگوں کے پکارنے کے نداز کا پکارنا نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔

سوره نور تحت رقم: ٦٣) أخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباسٌ، قال كانوا يقولون يا محمد يا أبا قاسم فنهاهم الله عن ذلك بقوله سبحانه: لاتجعلوا الآية إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا نبي الله يارسول الله. (روح المعاني قديم ١٨/ ٢٠/٢، زكريا ديوبند ١٠/٠٣، سوره نور رقم الآية: ٦٣)

اور لا إله كے ذكر كاطر يقه حضرت تھانو كُ نے ييفر ماياہے كه ہردس مرتبه ميں ايك بار محدرسول اللہ کھے (شریعت وطریقت ۲۹۴) اور کلمہ طیبہ کے ساتھ درو دشریف کو ملانا ا کابر کے معمول سے ثابت ہے اور ساتھ میں استخفر اللہ رہی من کل ذنب و أتو ب إليه پڑھنا کہیں ثابت نہیں نہ حدیث سے ثابت ہے نہ ہی اکابر کے معمول سے ثابت ہے بلکہ استغفر الله ربى من كل ذنب وأتوب اليهيا لك سے وظيفه كے طور ير يرها جائے۔ ولوكان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن وللزم للقاري إذا مر ذكره في القرآن، وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين، ولكان ذلك من المشقة والحرج. (القول البديع في الصلوة على الحبيب الشفيع، دارالكتب العلمية بيروت ٢٣) فقط والتدسيحا ندوتعالى اعلم

الجواب سيحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله سے اس سے سے اس

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفا الله عنه ۲۷ برجما دی الا ولی ۱۳۲۳ ه ( فتوى نمبر:الف٢٦٦/٢٢)

# مرحوم کے نام پراولا د کانام رکھنا

سوال [۱۱۱۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ مجھ سائل کا نام ہمایوں فر ہے، اور میری اہلیہ کا نام شائشہ ہے، میں اپنی ہیوی کے ساتھ اپنی خالہ محتر مہ کے مکان پر ان کے ساتھ رہتا ہوں، میری خالہ کا اکلوتہ بیٹا جس کا نام محمد بلال ہے، میری شادی سے قبل ۲۷ رسال کی عمر میں انقال کر گیا، ہم دونوں خالہ زاد بھا ئیوں میں بے حدا تفاق و محبت تھی، بلال کی شادی ہوچکی تھی، گرکوئی اولا دیے تھی، ابل کی شادی ہوچکی تھی، گرکوئی اولا دیے تھی، اب مجھ سائل کو اللہ تعالی نے پہلی اولا دسے بیٹے کی شکل میں نواز اہے۔ سوال میہ کہ میں اپنی اولا د

المستفتى: ہما يوں فر،محلَّه بھٹی،مرا دآ باد

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اپنے مرحوم بھائی' للل' کے ہم نام اپنی اولاد کا نام رکھنا بلاشبہ جائز ہے ، صحابہ ﷺ سے اس کا ثبوت ہے ، صحابہ کرام ؓ نے بھی اپنے مرحوموں اور شہید ول کے نام سے اپنی اولا د کا نام رکھا ہے ، حضرت زبیر ؓ نے بئر معونہ میں شہید ہونے والوں کے ہم نام سے اپنی اولا د کا نام رکھا ہے ، حضرت عروہ بن اساء بن صلت بئر معونہ میں شہید ہوگئے تھے ، حضرت زبیر ؓ نے اپنے بیٹے عروہ بن زبیر کا نام انہیں کے ہم نام رکھا ہے ، اسی طرح حضرت زبیر نے اپنے بیٹے مطرح حضرت زبیر نے اپنے بیٹے منذر بن زبیر کا نام انہیں کے نام پرکھا؛ لہذم حوم بلال کے ہم نام اپنی اولا د کا نام رکھنا بلاشبہ منذر بن زبیر کا نام انہیں ہونا چاہئے۔

وأصيب يومئذ فيهم عروة بن اسماء بن الصلت، فسمى عروة، به ومنذر بن عمر، سمى به منذرًا. الحديث (بحاري شريف، باب غزوة الرحيع،

ورعل .....النسخة الهندية ٧/٢٥، رقم: ٣٩٤٦، ف: ٩٣، فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۹/۲/۵

كتبه:شبيراحمدقاسمى عفاالله عنه ۵رصفرالمنظفر ۱۳۲۹ه (فتو كانمبر:الف ۹۳۳۷/۳۸)

# بچه کا نام عبدالله،عبدالرحمٰن رکھنا

سوال [۱۱۱۳۸]: کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کے ظہیراحمہ کے لڑکے کی پیدائش ۱۱رر بیج الاول کی رات بارہ بج ہوئی ہے،مفتیان کرام صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا نام رکھنا چاہئے؟ جواب عنایت کریں۔

المستفتى: ظهيراحر

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حديث پاك مين آيا ہے كماللہ تعالى كے نزديك سب سے عدہ اور مجبوب تين نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہے ؛ لہذا آپ ندكورہ نومولود بچركا نام ان دونو ل ميں سے كوئى ايك ركھ ليجئے۔

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الله، وعبد الرحمن. (ترمذي شريف، باب ماجاء ما يستحب من الأسماء، النسخة الهندية ٢/ ١٠، دارالسلام رقم: ٢٨٣٠، مسند أحمد بن حنبل ١٢٨/، رقم ٢٢٢٠ الد ارمي دار المغني ٣/ ٢٦٦٠، رقم: ٢٧٣٧، سنن أبي داؤد، باب في تغيير الأسماء، النسخة الهندية ٢/ ٢٦، دارالسلام رقم: ٩٤٩٤) فقط والله سبحان وتعالى اعلم كتبه: شبيراح قاسمي عفا الله عنه الجواب صحيح:

. احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ رم ۱۳۲۱ ه

۲۱ رزئیج الثانی ۲۲ ار (فتو کی نمبر:الف۲۱۱۲/۳۵)

# عبدالسبحان، يامحمسبحان نام ركهنا

سوال [۹ ۱۱۱۳ (الف)]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیا نِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ عبدالسبحان نام رکھناجا ئز ہے یا نہیں؟ اور سبحان اساء حسنہ میں سے ہیں یا نہیں؟

نیز عبد کی اضافت سبحان کی طرف صیح ہے یانہیں؟ نیز محمد سبحان نام رکھنا کیسا ہے؟ اگر دونوں نام صیح نہ ہوں ، توبراہ کرام کوئی نام تجویز فر مادیں۔

المهستفتى: عبدالسجان، تعلم جامعه قاسميه مدرسه ثنا ہى مرا دآباد باسمه سجانه تعالی

الجواب و بالله التوهيق: سجان نه الله كانام ہے اور نه ہى الله كى صفت اصلى؛ بلكہ صفت ذائدہ ہے؛ اس لئے عبد السجان نام ركھنا بعض بزرگوں نے ممنوع لكھا ہے۔

نیز بلا اضافت سجان كا لفظ استعال نہيں ہوتا ہے؛ اس لئے محمد سجان نام ركھنا بلااضافت درست نہيں ہے؛؛ كونكہ سجان كے معنی ہر قسم كے نقائص سے پاك ہونے كے بيں اور ايبا كوئى انسان نہيں جو ہر نقص سے پاك ہو: لہذا اپنا نام بجائے محمد سجان كے عبد الرحمان يا عبد الغفور وغيرہ ركھ ليں۔

تسمية العوام أطفالهم بعبد السبحان مما لا معنى لها، ويجب نهيهم عنها، فإن العبودية لا تنضاف إلا إلى إسم من أسماء الله تعالى والسبحان ليس علما له ولا وصفًا له؛ بل هو مصدر. (السعاية: ٢/٢٤)

وسبحان مصدر كغفران ولا يكاد يستعمل إلا مضافًا منصوبًا. (تفسير بيضاوي ٢/١، البقره: ٣٢)

عن ابن عمر موراً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عزوجل عبد الله و عبد الرحمن. (أبوداؤد شريف، باب في تغيير الأسماء النسخة الهندية ٢/٦٧٦، دارالسلام رقم: ٩٤٩٤، سنن ابن ماجه، باب ما يستحب

من الأسماء، النسخة الهندية ٢/٥ ٢٦، دار السلام رقم: ٢٨ ٣٧، صحيح مسلم، باب النهي عن التكني بأبي القاسم .....النسخة الهندية ٢٠٦/٢، بيت الأفكار رقم: ٢١٣٢)

يلتحق بهذين الإسمين ماكان مثلهما كعبد الرحيم. (حاشية أبي داؤد ٨، فتاوي محموديه جديد ڈابهيل ٦١ (٣٨٧)

اورعبدالسبحان مختلف فیہ نام ہے؛ کیونکہ اس کا ایک معنی ہے یا کی بیان کرنے والابندہ اور دوسرامعنی ہے کہاس ذات کا بندہ جو ہرفتم کے نقائص سے مبرّ ہ اور پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے ، تواس معنی کے اعتبار سے عبدالسجان نام رکھنے کی گنجائش ہے جبیبا کہ روح المعانی وغیرہ کی عبارت ہے واضح ہوتا ہے۔

ثم العدول عن المصدر إلى الإسم الموضوع له خاصة لا سيما وهو علم يشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن ومافيه من قيامه مقام المصدر مع الفعل فإن انتصابه بفعل متروك الاظهار ولهذا لم يجز استعماله إلا فيه تعالى اسماؤه وعظم كبرياؤه وكأنه قيل ما أبعد الذي له هذه القدرة عن جميع النقائص فلايكون اصطفاؤه لعبده التخصيص به إلا حكمة و صوابًا الخ. (تفسير روح المعاني بيروت ٩/٥) فقط والله سجانه وتعالى اعلم الجواب صحيح: كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۵۱/۱۱/۴۵ ص

۲۵ رذ ی قعده ۱۴۳۰ه ( فتوکی نمبر:الف۲۸ (۹۸۱۹)

# عبدالسجان نام ركهنا

سوال [ب:۱۱۱۴۹]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ(۱)عبدالسبحان نام رکھنا کیسا ہے؟ اگر جائز نہیں توعدم جواز کس درجہ کا ہے؟ نیز نام رکھنے والامسلسل گنہگار ہوگا یا ایک مرتبہ یہ گناہ نام رکھنے والے کے ساتھ خاص ہے

يامسمىٰ كوبھىلاحق ہوگا؟

(۲) ناجائز ہونے کی صورت میں بیجھی بتلاد بیجئے کہ عدم جواز معنی کی خرابی کی وجہہ

سے ہے یااس کے بے عنی ہونے کی وجہ سے؟

برصورت اول: سبحان کے ایسے کیا معنی ہیں جس سے ابہام شرک یا کوئی اور خرابی لازم آتی ہے؟

ر و الشخ فر مادیں۔ تو واضح فر مادیں۔

سے اور سے اسے اور میں کی عمر کافی ہو چکی ہے اور اسی نام سے لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔
نیز سرکاری اور غیر سرکاری کاغذات میں یہی نام درج ہے اور اس نام کی تبدیلی میں خاصی
مشکل اور کئی پیچیدہ مراحل ہیں تو کیااس کی کوئی اور صورت نکل سکتی ہے؟ تفصیل سے جواب
عنایت فرما کرعنداللہ ماجورہوں۔

المستفتى: عبدالسجان،سنديليه، هردو كي

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عبدالسجان نام ركهنا كيسام؟ السلط مين كافي

جتجوا ورتحقیق کے بعدد ورائے ہمارے سامنے آئی ہیں:

پہلی رائے یہ ہے کہ''عبدالسحان'' نام نہیں رکھنا چاہئے، جو حضرات عبدالسحان نام رکھنے کومنع کرتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ سحان شبیج کے ہم معنی مصدر ہے، جس کے معنی پاکی بیان کرنے کے آتے ہیں اور لفظ شبیج کاعلم ہے اور علم کی دونشمیں ہیں:

علم جنسی اورعلم شخص ، یہاں علم شخصی مراد نہ ہونامتفق علیہ ہے؛ البتہ علم جنسی ہے جسے نکر ہ بنا کراضافت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور معنی مصدری اپنی جگہ باقی رہتا ہے اور معنی مصدری اپنی جگہ باقی رہنے کی صورت میں عبدالسجان کامعنی ہوگا''یا کی بیان کرنے کا بندہ'' اس معنی کے پیش نظرعبدالسبحان نام رکھنے کے متعلق حضرت مولانا عبدالحی ککھنوگ نے سعایہ میں تحریر فر مایا ہے کہ عوام کواس نام کے رکھنے سے منع کرنا لازم ہے اور فقیہ الامت حضرت مولا نا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نے عبدالسبحان نام رکھنے کے متعلق جوازا ورعدم جواز کے بارے میں واضح حکم نہیں لگایا ہے؛ لیکن حضرت کار جحان عدم جواز کی طرف ہاوراس رجحان پر سعایہ کی عبارت بھی نقل کر دی ہے۔ ملاحظہ ہوفتا وی محمود بید ڈاجھیل ۱۷۸۲ میر ٹھ ۲۲۲۳۔

اب سعابه کی عبارت ملاحظه ہو:

ومن ههنا وضح ذلك أن تسمية العوام أطفالهم بعبد السبحان مما لا معنى لها ويجب نهيهم عنها فان العبودية لا تضاف إلا إلى أسماء الله تعالى، والسبحان ليس علماً له ولا وصفًا له؛ بل هو مصدر فاحفظه! فإنه من الفوائد النفيسة. (السعاية، اشرفية ديوبند ٢٦٤/٢)

قوله سبحان مصدر لازم النصب باضمار الفعل وهو علم للتسبيح والعلم على نوعين: علم جنسي وعلم شخصي ثم أنه تارة يكون للعين والأخرى للمعنى فان قلت لفظ والأخرى للمعنى فان قلت لفظ سبحان واجب الإضافة فكيف الجمع بين الإضافة والعلمية؟ قلت: ينكر ثم يضاف، فان قلت: ما معنى التسبيح؟ قلت: التنزيه يعنى انزه الله تنزيها مما لا يليق به تعالى. (هامش صحيح البخاري ٢٩/٢، رقم:٢٢ ٢٧، ف:٣٥ ٥٧)

دوسری رائے یہ ہے کہ عبدالسبحان نام رکھنا جائز اور درست ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ ''سبحان'' مصدر ہے اور علم جنسی ہے اور مصدر کوعلم کے طور پر استعال کرنا بھی جائز ہے اور لفظ سبحان کے معنی ہوشم کے نقائص اور خامیوں سے مبرہ اور پاک ہونے کے ہیں جواللہ تعالیٰ کی پاک ذات کی خاص صفت ہے اور کسی مخلوق کے لئے میصفت منسوب نہیں ہوسکتی ؛ بلکہ میصفت ذات باری تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے ، تو الیسی صورت میں عبد السبحان کا مطلب میہ ہوگا کہ اس ذات کا بندہ جو ہرتشم کے نقائص سے پاک ہے اور عبد السبحان اور عبد مطلب میہ ہوگا کہ اس ذات کا بندہ جو ہرتشم کے نقائص سے پاک ہے اور عبد السبحان اور عبد

السوح ایک ہی معنی میں ہوں گے ،تو اس لحاظ سے عبدالسبحان نام رکھنے میں کوئی حرج نہ ہوگا اور ہماری رائے بھی تحقیق کے بعد اسی رائے کے موافق ہے؛ لہٰذاا گرکسی کاعبدالسبحان نام رکھا گیا تو اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔

مفرين كاذيل كاعبارات الى كا الميدي البليغ و ذلك من حيث الاشتقاق من ذكر انه يدل على التنزيه البليغ و ذلك من حيث الاشتقاق من السبح وهو الذهاب والا بعاد في الأرض، ثم العدول عن المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لا سيما وهو علم يشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن وما فيه من قيامه مقام المصدر مع الفعل فإن انتصابه بفعل متروك الاظهار ولهذا لم يجزاستعماله إلا فيه تعالى أسماء ه وعظم كبرياؤه، وكأنه قيل: ما أبعد الذي له هذه القدرة عن جميع النقائص فلا يكون اصطفاؤه لعبده التخصيص به الاحكمة وصوابا (إلى قوله) وقال الطيبي في قول الزمخشري: أنه دل على التنزيه البليغ عن جميع القبائح التي يضيفها إليه اعداء الله تعالى (روح المعاني، زكريا ٩/٥-٢، وبيروت ٩-٥)

ومعناه التنزيه والبراءة لله عزوجل من كل نقص فهو ذكر عظيم لله تعالى لا يصح لغيره. (الجامع لاحكام القرآن ٩/٤٠٢) فقطوالله بيحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله

۲رصفرالمظفر ۱۳۳۷ه ه احقر محمد سلمان (فتویل نمبر:الف ۱۲۳۸۳/۳۱)

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

11/11 ه

''اصلاح الرحمٰن' وزارة الله دونوں ناموں كاتحقيقى جائز ہ

سے ال [۱۱۱۵۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہایک شخص کانا م اصلاح الرحمٰن اور دوسرے کا وزارۃ اللہ ہے، بیدونوں نام کیسے ہیں آیا چیچ ہیں یاغلط؟ آپ اس کاتسلی بخش جواب دیکرشکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔

المستفتى: محريوسف، متعلم مدرسه ثنائى مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اصلاح كے معنی درست كرنے كے ہيں اور جب مصدركی اضافت ہوتی ہے، تو بھی مصدرا پنے مضاف اليه كومفعول بنا تا ہے اور بھی فاعل اور يہال قريند يہى ہے كه مضاف اليه فاعل ہى بن سكتا ہے، تو اصلاح الرحمٰن كامطلب بيہوگا

اور بہاں تربیعہ ہی ہے کہ صاب امید ہاں بن سامیے، واسلان اربی ہے معنی نیابت کے ہیں کدر حمٰن کا درست کیا ہوا، تو اس معنی کریینا م درست ہے اور وز ارت کے معنی نیابت کے ہیں

اوروزارت الله کا مطلب ہو گا،الله کا نائب اور قرآن وحدیث میں وارد ہوا ہے کہ انسان روئے زمین میںاللہ کاخلیفہاورنائب ہے،تواس معنی کریینا م جائز اور درست ہے۔

قال الله تعالىٰ: إنَّا جَعَلُنَاكَ خَلِيُفَةً فِي الْأَرْضِ. [سوره صَ: ٦٦]

لَيَسُتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْآرُضِ. [النور:٥٥]

عن أبي سعيد الخدري، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم-إلى-و إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. المحديث (سنن الترمذي، باب ماجاء ما أحبر النبي صلى الله عليه وسلم

أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة، النسخة الهندية ٦/٢ ٤، دارالسلام

رقم: ١٩١١، صحيح مسلم، باب أكثر أهل الجفة .....النسخة الهندية ٢ /٣٥٣، بيت الأفكار رقم: ٢٧٤٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۵راار ۱۷۲۰ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۵رزی قعده ۱۳۲۰ه (فتو کانمبر:الف ۲۳۷۳/۳۷)

كياراشدالله اورارشدالله معنًا صحيح بين؟

سے ال [۱۱۱۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہراشداللہ اورارشداللہ دونوں نام معنی کے لحاظ سے میح ہیں؟

المستفتى: محداعكم قاسمي، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: راشرالله اورارشرالله ميس الرلفظ من محفوظ مان

لیاجائے، راشد من اللہ اورار شدمن اللہ تو جائز ہوسکتا ہے۔فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

۱۳۲۰/۱۱/۱۳

سارذ ی قعده ۲۰ ۱۱ اه (فتو کینمبر:الف۲۳۳۲)

كتبهه:شبيراحرقاسمى عفااللهءنه

احمد نبی اور محمر نبی اور طالب نبی نام رکھنا

**سوال** [۱۱۱۵۲]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ احمد نبی، محمد نبی ، طالب نبی نام رکھنا کیساہے؟ ایسے نام رکھنا شرع کےخلاف تو نہیں ہیں؟

المستفتى: احمرني،سبديش يور، چندوس، على گدھ باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: احمرني مُحمر ني طالب ني نام ركھنے ميں صديث کے خلاف نہ ہونے کی وجہ سے کوئی قباحت نہیں ہے؛ بلکہ بیاز قبیل مرکب منع صرف ہے کہ دونوں کلموں کے درمیان کوئی نسبت اضافی نہیں ہے۔

المركبات كل اسم من كلمتين ليس بينها نسبة (وتحته في الرضي) ليس قبل العلمية بينهما نسبة، قال: إنما قلت يفرج المضاف والمضاف **إليه**. (رضى شرح كافيه ٢/٨٤)

و منع التسمية بعبد النبي (إلى قوله) والأكثر على المنع خشية اعتقاد حقيقة العبودية كما لايجوز عبد الدار. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره زكريا ٩/٩ ٥، كراچي ٤١٨/٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢ /٨١٨ ألموسوعة الفقهية الكويتية ٢ /٣٣) فقطوالتسجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۸رجمادی الثانیه ۲۸رها (فتوکانمبر:الف۲۲۸ (۱۲۹۶)

# احدنبی ، محدنبی نام رکھنا کیساہے؟

سوال[۱۱۱۵۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ احمد نبی اُحمد نبی وغیرہ بارے میں: کہ احمد نبی نام میں کچھ کراہت ہے، میں نے ایک کتاب میں احمد نبی گھر نبی وغیرہ ناموں کے بارے میں پڑھاتھا، کہ حرام ہے، احمد نبی کی جگہ احمد علی کیسا ہے؟ دعا وَں کی پر خلوص درخواست ہے۔

المستفتى: طالب دعاء: احمرني

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: محمد نبى واحمد نبى جيسے ناموں كے اندرنسبت اضافی نه ہونے كى وجہ سے حدیث مسلم كى روسے منوع ہے؛ بلكہ بینا م بعلبك اور معد يكرب، حضر موت، محمد احمد كى طرح مركب منع صرف ہيں، جس كا جواب آپ كو ۲۸؍ جمادى الثانيه ۱۲۹ه كوفتى ٢٨٠ رجمادى الثانيه ١٤٠٥هـ كوفتى ٢٨٠ رجمادى البت اگر حدیث

عن أنس بن مالك بن مالك، قال: -إلى-فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي. (صحيح البخاري، باب ما ذكر في الأسواق ١/٥٨٨، رقم: ٢٠٧٣، ف: ٢٠١٠، صحيح مسلم، باب النهى عن التكني بأبي القاسم.....النسخة الهندية ٢٠٦/، بيت الأفكار رقم: ٢١٣٣)

کی طرح اشتباہ کی علت تشکیم کی جائے ، تو ان کے ناموں میں علاء محققین کا اختلاف ہے،حضرت ملاعلی قارگ نے مرقات میں پانچے تو جیہات اورامام نو وگ نے شرح

مسلم میں ۲ رتو جیہات ِ لقل فرمائی ہیں ،ان میں سے تو جیہ ۱ معلا مصلفی ؓ نے درمختار میں اورعلاً مہشامی نے ردالحتار میں جائز نقل فر مائی ہے ؛ اس لئے کہ ممانعت کی علت حضور ﷺ کے زمانہ کے ساتھ معلوم ہوتی ہے اور حضور کے بعد اشتباہ باقی نہ رہنے کی وجہ سے ممانعت کا حکم بھی باقی نہیں رہا ہے۔ (متفاد: نووی علی ہامش مسلم ۲۰۶۷، الدرمع الرد، كراچى ٢ ريا٧ ، زكريا٩ ر٥٩٨ ، حاشيه مشكاة ٢ ري٠٧ )

بـل يـنبـغي أن يقال ينتفي الحكم بانتفاء العلة في ذلك الاشتباه وهو

متعين في حال الحيوان. (مرقات، باب الأسامي، مكتبه امداديه ملتان ٩ /١٠٥) اور علامه بدرالدین عینی نے عمدۃ القاری ، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سموا باسمی.....دارا حیاءالتراث العربی،۲۰۹۷ زکریا ۱۵۱۷/۱۱ کے اندر کراہت کوتر جیج دی ہے اورتحریمہ کی نفی کی ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلی نے اشعۃ اللمعات میں حرمت کو ترجیح دی ہے؛ لہٰذا ایسا مشتبہ نام نہ رکھنے میں احتیاط ہےاورا گرر کھ بھی لیاجائے ، تو قول اول کی بناپر حرام بھی نہیں کہیں گے۔اب آپ کو اختیار ہے جاہے اپنا نام بدل دیں یاباقی رکھیں، اگراحتياط ہى جاہتے ہيں توبدل ديجئے ورنہ واجب نہيں \_فقط والله سبحا نہ وتعالیٰ اعلم كتبه:شبيراحمه قاسمىعفااللهعنه

سارر جبالمر جب٩٠٠٩ اه ( فتوی نمبر:الفَ1۳۲۰٫۲۵)

## ثقلین اورحسنین نام رکھنا کیساہے؟

سوال [۱۱۱۵۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ تقلین اور حسنین نام کے دو بچے ہیں،ان کا بیرنام شرعی طور پر درست ہے یا نہیں؟ ہر دوصورت میں تو جیہ بھی مطلوب ہے۔

المستفتى: عبدالرؤف،گلىنمبر٢، كانكى ناره

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: حسنين نام ركهنا بهرحال جائز ہا ورتقلين نام ركهنا بهرحال جائز ہا ورتقلين نام ركهنا في نفسہ جائز ہے؛ ليكن اس سے بهتر وہ نام ہے، جس ميں عبديت كا اظهار ہويا صالحين ميں سے كى كا نام ہواور تقلين نہ كى صحابى كا نام ہو وورتقلين نہ كى صحابى كا نام ہو ورتقلين نہ كى صحابى كا نام ہو تے ہيں، اسى طرح انسانوں ميں بھى كے ہيں اور جنات ميں اچھے برے دونوں طرح كے ہوتے ہيں، اسى طرح انسانوں ميں بھى دونوں طرح كے ہوتے ہيں اور حديث ميں آتا ہے، كہ اپنے اچھے نام تجويز كيا كرو؛ اس كئے كہ قيامت كے ميدان ميں تم كوتمهار باور تمهار باء كنام كے ساتھ بكارا جائے گا۔

حتن أبي المدر الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسمائكم.

مسند الدارمي، دار المغني ٣/١٧٦٦، رقم: ٢٧٣٦، مسند أحمد بن حنبل ١٩٤/٥، رقم:

۲۲۰۳٥ محیح ابن حبان، دار الفکر ۱/۹۹،۷۲۲۰)

لہذا قیامت کے میدان میں جب اس نام کے ساتھ پکاراجائے گا، تو دونوں گروہوں کوشامل ہوگا۔الحاصل ثقلین نام اگرچہ جائز ہے، مگر بہتر نہیں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم کتبہ: شبیراحمہ قاسمی عفااللہ عنہ الجواب سیحے: ۲۸ رئیج الاول ۱۳۲۰ھ احمد احتر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ (فتوی نمبر: الف ۱۳۲۲ (۲۰۸۵)

"محمد بشيرالدين احد"نا مركهنا

سوال [۱۱۱۵۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے ایک بھائی کانا م محمد بشیر الدین احمد رکھا ، تو و ہیں مولا نا صاحب نے فرمایا کہنام کے اول اور آخر میں حضور صلی الله علیہ وسلم کانا م رکھنا جائز نہیں ،اس طرح محمد بشیر

الدین احمه صرف محمد بشیرالدین یا بشیرالدین احمه جائز ہے۔

المستفتى: مزمل الحق

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: محمد بشيرالدين احمد نام ركه ناشرعًا جائز ہے؟ اس لئے كه حضور اللہ نے فرمایا: سموابا سمی لیخی میرے نام كی طرح نام ركھو، اس میں كوئی تفصیل نہیں ہے كہ ایک طرف حضور اللہ كا نام آنا چاہئے یا دونوں طرف اسی طرح فرمایا: تسموا با ساء الأنبیاء كه انبیاء كے نامول كے مطابق نام ركھو، اس میں بھی كوئی تفصیل نہیں؛ لہذا محمد بشیر الدین احمد نام ركھنا درست ہے۔

عن جابر بن عبد الله الا نصاري، قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: سموا بإسمي. الحديث (صحيح البخاري، باب من سمي بأسماء الأنبياء النسخة الهندية ٢/٥١٥، رقم: ٥٩٥، ف: ٦٩١٦، صحيح مسلم، باب النهى عن التكنى بأبي القاسم.....النسخة الهندية ٢/٦٠٦، بيت الأفكار رقم: ٢١٣٣)

عن أبي وهب وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء. الحديث (سنن النسائي، ما يستحب من شية الخيل، النسخة الهندية ٢/٥٠١، دار السلام رقم: ٥٥ ٣٥، سنن أبي داؤد، باب في تغيير الأسماء، النسخة الهندية ٢/٦٧٦، دار السلام رقم: ٥٥ ٤، مسند أحمد بن حنبل ٤/٥٥٣، رقم: ١٩٢٤) فقطوالله سجانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۹ رمحرم الحرام ۱۴۲۰ه (فتو كانمبر:الف ۵۹۴۴/۳۹)

شبيراحر كيمعنى

سوال [۱۱۱۵۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

AYY

بارے میں: کہ میرے جینیج کانام شبیراحمہ ہے، اس نام کے کیامعنی ہے؟

المستفتى: مولانامهدى حسن ۲۲۴ رپرگنه ،مغربی بنگال سر سال

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شبير كمعنى نيك اورخوبصورت كے ہيں اور به

نام حضرت حسین گاہے، حضور ﷺ نے اپنے نواسوں کا نام حضرت ہارون کے بیٹوں کے ہم نام رکھا تھا، حضرت حسن گانا م شتر اور حضرت حسین کا نام شبیر اور محسن کا نام مشتر تھا، حضرت محسن بچین ہی میں گذر گئے تھے ملاحظ فر مایئے:

قال علي بن أبي طالب الما ولد الحسن جاء رسول الله صلى عليه وسلم فقال: اروني إبني، ما سميتموه ؟ قلت: سميت حربًا، فقال: بل هو حسن، فلما ولد الحسين سميناه حربًا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ماسميتموه ؟ قلت حربًا، قال: بل هو حسين ، فلما ولد الثالث جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ماسميتموه ؟ قلت سميته حربًا، قال: بل هو محسن، شم قال: سميتهم بأسماء ولد هارون "شبر، وشبير، وشبير، ومشبر . (اسد الغابة في معرفة الصحابة، دارالفكر بيروت ١٩٨٨) فقط والله بجانه وتعالى اعلم ومشبر . (اسد الغابة في معرفة الصحابة، دارالفكر بيروت ١٩٨٨)

الجواب ج: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله اار ۱۲۳۳ ماه کتبه: شبیراحمرقا می عفااللدعنه ۱۱رسیجالثانی۲ ۱۳۳۳ه (فتو کل نمبر:الف۱۹۸۴/۳۱)

# نىيىرورنام كے تبديل كرنے كاحكم

سوال [۱۱۵۷]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّله ذیل کے بارے میں: کہ میرا نام نبیسرور ہے، اور میں اس کو تبدیل کر کے حفظ الرحمٰن رکھ لینا جا ہتا ہوں، شریعت کی روسے بینا م بہتر رہے گایانہیں؟

المستفتى: نبيررور،امبرد كرنگر

الجواب وبالله التوفيق: نبيرورنام كوتبديل كركح فظ الرحمن ركه لينا جائز اور درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے؛ بلکہ حفظ الرحمٰن نام نیبیہ سرور کے مقابلہ میں اچھاہے،حضور ﷺ پرانے ناموں کوا چھے ناموں کے ساتھ تبدیل کردیا کرتے تھے،مثلاً حضرت ام المؤمنین زینب بنت جحشُ کا نام بره تھا،تو رسول اللہ ﷺ نے اس کو بدل کران کا نا م زینب رکھاہے، اسی طرح حضرت ام المؤمنین ام سلمۃ کی بیٹی حضرت زینب بنت سلمہ کا نام بھی برہ تھا،توحضور ﷺ نےان کا بھی نام بدل کرزینب رکھا،اسی طرح حضرت ام المؤمنین جو بریپاً کا نام بھی برہ بنت حارث تھا،حضور ﷺ نے ان کا نام بدل کر جو ریبےرکھا،اسی طرح ام المؤمنين حضرت ميمونه بنت حارث كا نام بھى برە تھا،حضور ﷺ نے ان كانام ميمونه ركھا،اسى طرح حضرت عبداللہ بن حارث زبیدی کا نام عاص تھا، حضور ﷺنے ان کانام بدل کر عبد الله بن حارث رکھا، اسی طرح حضرت عبد الله بن عمر بن العاصٌّ کا نام عاص تھا،حضور ﷺ نے ان کا نام بدل کرعبداللہ بنعمرا بن العاص رکھا؛ لہٰذا نبییسرور کا کا نام بدل کر حفظ الرحمٰن نام رکھنا جائز اور درست ہے۔ (متفاد: انوار رسالت ۲۵۹۳ ۱۰۰)

عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل: تزكى نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. (صحيح البحاري، باب تحويل الإسم إلى إسم أحسن منه، النسخة الهندية٢/٤١، رِقم: ٥٩٥١، ف:٢٩٢)

حدثتني زينب بنت أم سلمة، قالت: كان اسمي برة، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب قال: ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برّة فسماها زينب. (مسلم شريف، باب بيان تغيير الإسم القبح إلى حسن \_\_النسخة الهندية ٢٠٨/٢ ، بيت الأفكار رقم: ٢١ ٢١) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب سيحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ٢٦/٥/٢٣ما ١

كتبهه:شبيراحمه قاسمي عفااللَّدعنه ۲۷رجمادیالاولی ۳۳۸اھ (فتوى نمبر:الف١٣ (١٢٠٥٣)

#### عبدالمطلب نام ركهنا

سوال [۱۱۱۵۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرانا معبدالمطلب ہے، بینام شریعت کی روسے جائز ہے یانہیں؟ بینا مرکھنا درست نہ ہو،تو کیار کھیں؟

المهستفتهی: عبدالمطلب، سیتاپوری، متعلم مدرسه ثنا ہی مرا دآباد باسمه سجانه تعالی

الجواب و بالله التوفيق: عبدالمطلب نام رکھنا درست نہیں ؛اس کئے کہ عبد کی اضافت اللہ تعالیٰ کے اساء صنیٰ عبد کی اضافت اللہ تعالیٰ کے اساء صنیٰ میں سے نہیں ہے۔ میں سے نہیں ہے۔

أقول: ويؤخذ من قوله ولا عبد فلان منع التسمية بعبد النبي و نقل المناوي عن الدميرى أنه قيل بالجواز بقصد التشريف النسبة والأكثر على المنع خشية اعتقاد العبودية كما لايجوز عبد الدار. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره، زكريا ٩/٩ ٥، كراچي ١٨/٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٨/٦) فقط والله بحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۰/۳۱/۱۳

کتبهه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰ ررئج الاول ۱۳۲۰ه (فتو کی نمبر:الف ۲۰۲۹ (۲۰۲۳)

#### لفظ فوزان كى تحقيق

سےوال [۱۱۱۵۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ فوزان کے معنی کیا ہیں اور فوز ان کون می زبان عربی، فارسی یاکس زبان کا لفظ ہے، اور محمد فوزان نام رکھنا کیساہے؟

المستفتى: محد خالد قاسى، شانه منزل يا تلى يا ر ه، را ميمين

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: فوزان فوز ماده سيصفت كاصيغه ب،اسك

معنی کامیا ب ہونے کے ہیں اور محمد فوز ان نام رکھنا اچھا ہے۔(فیروز اللغات جامع ۷۰۷) فقط واللّه سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱٬۲۲۵هه

كتبه:شبيراحمد قاسى عفا الله عنه ۵رصفر المظفر ۲۵ ۱۳ اهه (فتو ئ نمبر:الف ۸۲۳۳/۳۷)

# عظیم الشان نام رکھنا کیساہے؟

سوال[۱۱۱۲]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ احقر کا نام عظیم الشان ہے، جواحقر کے گھر والوں نے رکھا، تو اس نام کا رکھنا شرعاً کیسا ہے جائز ہے یا ناجائزیا مکروہ؟ اگر کرا ہت ہے، تو کس درجہ کی؟ جواب سے نوازیں۔

المهستفتى: عظیم الثان تھیم پوری، متعلم مدرسه ثنا ہی مرا دآباد باسمه سجانه تعالی

الجواب وبالله التوفيق: ايسانام ركھناجن سے اپنی بڑائی اور برتری کا ظہار ہوتا ہو، مکروہ ہے اور چونکہ عظیم الشان کے معنی میں بڑائی پائی جاتی ہے؛ لہذا مینام رکھنا مکروہ ہوگا اور عظیم الشان اللہ نتارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو فظ عبد کے ساتھ رکھنا چاہئے۔

عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغيظ رجل على الله يوم القيامة، وأخبشه و أغيظه عليه، برجل كان يسمى ملك الأملاك، لاملك إلا الله. (مسلم شريف، باب تحريم التسمى بملك الاملاك، وبملك الملوك، النسخة الهندية ٢٨/٢، بيت الأفكار رقم: ٢١٤٣)

أي أقبحها وأفحشها؛ لأنه يدل على غاية التكبر، وهذا الإسم يليق بالله سبحانه تعالى . (بذل المجهود، باب في تفسير الإسم القبيح، دار البشائر الإسلامية، ٣٦٠/١٣، سهارن پوره/٢٦٩)

عزيز: لأنه من أسماء الله تعالى، فينبغي أن يقال عبد العزيز ؛ لأن العبد موصوف بالذل، والخضوع، والعزة لله تعالى: وكذا لا ينبغي أن يسمى بحميد، فإنه من أسمائه وصفاته على وجه المسابقة، فلا يقال إلاعبدالحميد، وكذلك الكريم وأمثاله. (مرقاة، باب الأسماء،الفصل الثاني المدادية ملتان ١٦/٩) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۱۵ - ۱۸۳۳/۹سط كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۱۵رجما دى الثانيه ۱۴۳۳ه هه ( فتو كانمبر:الف ۱۳۷۵/۱۵)

#### صرف الدين، شرف الدين نام ركهنا

سوال [۱۲۱۱]: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام شرف الدین رکھا ہے، شین سے لکھتا ہے، اور دوسر فے تحص نے بیٹے کا نام صرف الدین رکھا ہے، صاد سے لکھتا ہے، دونوں آدمیوں کے بچی نزاع ہے، تو کیا دونوں کے نام سے ہیں؟

المستفتى: محمدتعم الدين ، جَمَّرُ و، در بَصِنگه بمه سِجاند تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ان دونوں ناموں میں شرف الدین نام رکھنا زیادہ صحیح اور عمدہ ہے؛ کیونکہ شرف الدین کے معنی دین میں عزت اور بلند مرتبہ والا ہونا اور صرف الدین نام رکھنا معنی کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے؛ کیونکہ صرف الدین کے معنی دین کے اندر تصرف کرنے اور الٹ پھیر کرنے کے ہیں ظاہر ہے بیہ معنی صحیح نہیں ہیں۔ (متفاد: مصباح اللغات ۲۲۸ – ۲۲۷) عن أبي الدر داءً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم. (سنن أبي داؤد، باب في تغير الإسم، النسخة الهندية ٢/٢٦، دار السلام رقم: ٩٤٨) فقظ واللهسجانه وتعالى اعلم

ا الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله שומיץ איץ וש

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۲/جمادی الثانیه ۲۱۸اه (فتو کانمبر:الف۲۳۷/۵۰۹)

# پرویز نام رکھنا کیساہے؟

سے ال [۱۱۲۲]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ پرویز کے کیامعنی ہیں؟ کیا مندرجہ ذیل نام رکھنا درست ہیں؟ پرویز خال، محمریرویز، پرویزاحمر، پرویزالدین، پرویزاختر؟

المستفتى: محمدا قبال شمسى ماؤس ،طويله اسريث ،مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: پرویزفارس کاس باوثاه کا نام ہے، جسنے حضور کے نامہ مبارک وٹکڑ سے ٹکڑے کردیا تھا؛اس لئے پرویز کامعنی جا ہے کچھ بھی ہو، مگرد تمن رسول کانام ہے؛ لہذااس نام کے ساتھ مسلمان بچوں کا نام رکھنانہایت غیرمناسب ہے۔

عبيـد الله بن عبـد الله،أن ابن عباس أخبره، أن سول الله صلى عليه و سلم، بعث بكتابه إلى كسرى-فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسري، فلما قرأه، مزقه فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمزقوا كل ممزق. (بخاري شريف، باب كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى كسرى وقيصر،النسخة الهندية ١ /٦٣٧، رقم:٦ ٤٢٤، ف: ٤٣٤) 121')

وإسسمه پرویز بن هزمز بن نوشیروان و کسری. (حاشیة بحاری۲/۹۳۷) فقط والله سیحانه وتعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۲/۱/۲۲۳ کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۳ مجرم الحرام ۱۳۲۲ ه (فتوکی نمبر:الف ۲۵ ر۷۰۰۷)

#### يزدان نام ركهنا

سوال [۱۱۱۲۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میرانام برزدان ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بینام صحیح نہیں ہے، کوئی نام تجویز فرمادیں اوراگراس نام میں کوئی قباحت نہ ہو، تواسے باقی رکھاجائے؛ اس لئے کہ اسکول کی استاد اور بینک وغیرہ کے کاغذات میں تبدیلی کرانی پڑے گی یا اسکول اور بینک میں اسے چلاتے رہیں اورالگ سے ایک اورنام رکھ لیں، شریعت کا کیا تھم ہے؟ تحریر فرمادیں۔ المستفدی: یزدان کی نئر کی مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: يزدان كمعنى خداا ورخير ك خالق كيس (متفاد: فيروز اللغات ٢٦٧)

اس کئے میہ نام بدل کر کوئی اچھاسا اسلامی نام رکھ لیاجائے اور سرکاری کا غذات اوراسکو لی اسناد میں جس حد تک ممکن ہوتبدیلی کرالی جائے؛ کیونکہ آنخضرت ﷺ بھی صحابہ ؓ کے نامناسب ناموں کواچھے ناموں سے بدل دیا کرتے تھے۔

عن أبي الدرداء ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسمائكم. (سنن أبي داؤد، باب في تغيير الإسم، النسخة الهندية ٢٧٦/٢، دار السلام رقم: ٤٩٤٨)

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الإسم القبيح إلى الحسن. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، زكريا ٩٩/٩ ٥، كراچي، ١٨/٦)

عن ابن عمر "، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم غير اسم عاصية، وقال أنت جميلة. (مسلم شريف، باب تغيير استحباب تغيير الأسم .....النسخة الهندية ١٨٨٠ ، بيت الأفكار رقم: ٢١٣٩) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه: شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۹ رذى الحجه ۱۳۳۱ه (فتو كانمبر: الف ۱۰۲۴۵ ۸۲۱)

# إرم نام ركھنا كيساہے؟

سوال [۱۱۱۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیٹی کانام اِرم ہے،اس کے کیامعنی ہیں،اس کا عقیقہ بھی کر دیا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بینام ٹھیک نہیں ہے؛ لہذا اس کا نام اگر شیخے نہیں ہے، تو مجھے نام بدلنا ہوگا، تو کیا دوسراعقیقہ بھی کرنا ہوگا ؟ کیونکہ اگر عقیقہ کرنا ہوگا تو لمبا کرنے کا ارادہ ہے۔ باسمہ ہجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: قرآن کريم ميں جولفظ إرم آيا ہے،اس سے ايک بادشاه يا شاہی خاندان کانا م مرا دہے۔ (تفير شخ الهند ۹۰ معارف القرآن ۲۸۸ ۲۳)

اور لغت ميں إرم مے معنی رہنمائی کے لئے نصب کيا ہوا پھر کے ہيں۔ (مصباح اللغات ۳۳)

اب اگر اس نام کو باقی رکھنا چاہتے ہيں، تو آپ کوا ختيار ہے،اور اس سے بھی عمده نام رکھنا چاہتے ہيں، تو بدلنے ميں بھی اختيار ہے، مگرنا م بدلنے کی وجہ سے دوبارہ عقیقہ لازم نہيں، مسنون عقیقہ شرعًا ادا ہو چکا ہے۔ فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم مسنون عقیقہ شرعًا ادا ہو چکا ہے۔ فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم الجواب صحیح :

ا بواب ت: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۱۱/۳۱۹ه

۱۱رذ ی قعده ۱۳۲۰ه (فتو کی نمبر:الف۲۳۸۲/۳۲)

# آسیہ نام رکھنا کیساہے؟

سوال [۱۱۱۷۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسّله ذیل کے بارے میں: که آسیه نام رکھنے سے حضرت بارے میں: که آسیه نام رکھنے سے حضرت آسیه کا طرح پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض آسیه نام والیوں کو دیکھا گیا ہے، کہ وہ اکثر بیاریا آسیب زدہ ہی رہتی ہیں اور ان کے والدین وغیرہ کی خواہش ہے کہ اس نام کے بجائے دوسرانام رکھ لیا جائے، کیا ایساکرنا درست ہے؟

المستفتى: عبدالرحمٰن

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله المتوفیق: آسیدنیا کی ایک نیک اور مقبول ترین خاتون کا ام ہے، جن کی گود میں حضرت موٹی کی پرورش ہوئی ہے، اگر چہ وہ فرعون کی بیوی تھیں؛ لیکن اللہ کے نزدید نیک نہایت پارساا ور خدا ترس نیک خاتون تھیں اور جنت میں آپ بھی کی زوجہ بنیں گی ، ان کے نام پراڑ کیوں کا نام رکھنا باعث سعادت ہے؛ اس لئے کہ حضور بھی پچھلے ابنیاء یا نیک لوگوں کے ہم نام نام رکھنا پیند فر ماتے تھے، اور جن لوگوں کا بیعقیدہ ہے کہ اس نام کی بچیاں اکثر بیار یا آسیب زدہ رہتی ہیں بیعقیدہ کا فساد ہے ، ایساعقیدہ درست نہیں، آسیہ کے معنی تسلی حاصل کئے جانے اور مضبوطی کے ہیں؛ اس لئے اس کے معنی میں بھی کوئی خرابی نہیں ؛ الب تے والدین کو اختیار ہے کہ جو جا ہیں نام رکھیں ۔

عن سعد بن جنادةً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران، وإمرأة فرعون، وأخت موسى عليه السلام. ( المعجم الكبير للطبراني، دارإحياء التراث العربي ٢/٦٥، رقم: ٥٤٨٥) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين، بعد مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة ابنة خويلد. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الفضائل، مؤسسه علوم القرآن ٢١٤/١، رقم: ٣٢٩٣٩)

عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله عليه وسلم مسرورًا، فقال: ياعائشة! إن الله عزوجل زوجني مريم بنت عمران، و آسية بنت مزاحم في الجنة. (عمل اليوم واللية لإبن السني، باب الرخصة في ذلك،موسسه علوم القرآن مراهم: ٣٠٠٥) فقط والله سبحانه وتعالى المم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱ (۲۹/۵۸ اھ

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۲۱رجمادی الثانیه ۱۳۲۹ هه (فتو کانمبر:الف ۳۸ (۱۲۷۹)

#### «خورشیده"نام رکھنا

سوال[۱۱۲۷]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بہن کا نام خورشیدہ ہے، توایک مولا ناصاحب نے فر مایا کہ خورشیدہ نام رکھنا ناجا کڑ ہے، خورشیدہ کا کیامعنی ہے جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى: مزمل الحق

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فیق: خورشیده لفظ خورشید کی مؤنث ہے، اورخورشید کے معنی سورج اور آفاب کے ہیں، خورشیدہ نام رکھنا جائز ہے؛ اس لئے کہ اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں؛ بلکہ اچھا ہے اور حضور ﷺ نے اچھانام رکھنے کی تاکید کی ہے۔

عن أبي الدر داءً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسمائكم. (سنن أبي داؤد، باب في تغيير الإسم، النسخة الهندية ٢٧٦/٢، دارالسلام

رقم: ٤٩٤٨، مسند احمد بن حنبل ٥/٩٤، رقم ٢٠٠٥) فقط والله سبحا نهوتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۹ رمحرم الحرام ۱۳۲۰ ه (فتو کانمبر:الف ۵۹۴۴/۳۹)

# کیا پروین نام احچانہیں ہے؟

سوال[۱۱۱۷]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہزید کی بیوی کا نام پروین جہاں ہے، کسی نے زید سے کہا کہ یہ نام اچھانہیں، اس نام میں تبدیلی کردو، کیا کہنےوالے کی یہ بات صحیح ہے؟

المستفتى: مُمُمار ،كرالمبنى

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: پروین نام رکھے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے اوراس کے معنی ستاروں کے جھرمٹ کے ہیں۔ نیز نام میں تغیر و تبدیلی کی وجہ سے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔

عن ابن عباس، قال: كانت جويرية اسمها برّة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إسمها جويرية. (صحيح مسلم، باب استحباب تغيير الإسم القبح .....النسخة الهندية ٢٠٨/٢، يبت الأفكار رقم: ٢١٤، صحيح ابن خزيمة المكمتب الإسلامي ٢١٠، ٣٠٠، رقم: ٢٥٣، مسند أحمد بن حنبل ٢١٢، رقم: ٢٩٠٢)

اس روایت سے تبدیل نا م کے بعد تجدید نکاح نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ فقط واللہ سبحا نہ و تعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲۸۴ ۱۴۱۵

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۴ رجمادی الثانیه ۱۳۱۵ ه (فتو کانمبر:الف ۲۰۴۹ ۱۳۸۴)

### حافظ صاحب کوامیر حمزه کے لقب سے پکارنا

سوال [۱۱۱۲۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص حافظ قرآن ہے، لوگ اس کوا میر حمزہ کہارتے ہیں، تو کیا امیر حمزہ کہہ کر پکارنا درست ہے؟ اورامیر حمزہ کامقام یہی ہے؟

المستفتى: عبدالصمدقاسم ،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

ا بواب ت. احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۲۵ / ۱۳۱۵ ره کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۵رصفرالمظفر ۱۳۱۵ه (فتویل نمبر:الف ۳۸۸۴/۳۱)

## احدرضاكے نام كےساتھ رضى الله عنه لكھنا

سے ال [۱۱۱۲۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہاعلی حضرت امام احمد رضا خال صاحب کے عرس کا ایک اشتہار چھپاہے، جس میں امام احمد رضا خال فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عند کھاہے۔

جواب طلب امریہ ہے کہ برائے مہر بانی رحمۃ اللّٰدعلیہ اور رضی اللّٰد تعالی عنہ میں فرق مرا تب تحریر فر مائیں۔ نیز بیمژ دہ سر کا رمدینہ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی زبان اطهر سے اللّٰہ کی جانب سے صحابہ کرامﷺ کو سنایا گیا تھا،تو عمومی طور پرصحابہ کے ساتھ تا بعین واولیاء کرام سب کے لئے تھایا یہ کہ صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے صحابہ کو اللہ نے اپنی رضا کا پر وانہ عطا فرمایا تھا؟ مکمل ملل قرآن وحدیث آثار صحابہ سے تحریر فرمائیں۔

المستفتى: گشير ،مُرنْصير، چھتيں گڈھ

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: رضى الله تعالى عنه كهنا حفرات صحابه كرام كے لئے مستحب ہے اور يہى معمول دور صحابه اور سلف صالحين سے چلا آر ہا ہے، اور صحابه كرام كے بعد كے علاء اور صلحاء اور اولياء اللہ كے لئے رحمة اللہ عليه كهنا مستحب ہے، يہى معمول سلف صالحين سے سلسله وار چلا آر ہاہے ؛ اس لئے اسى كے مطابق عمل كرنا جا ہئے ۔

ويستحب الترضي للصحابة، والترحم للتابعين، ومن بعدهم من العلماء، والعباد والسائر الأخيار. (الدرمع الشامي، كتاب الخشي، زكريا ١٠ ٥٨٥، كراچي ٢/٥٥٦، محمع الأنهر مصري قديم ٢/٥٥١، دارالكتب العلمية

بيروت ٤٩١/٤، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٨٥/١) فقط والله سبحان وتعالى اعلم

الجواب سيحج: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲ رشعبان المعظم ۱۳۲۷ هه (فتو کی نمبر:الف ۱۱۲۷۳۲۹)

#### نام کے ساتھ قاسمی،مظاہری وغیرہ لکھنا

سبوال [ • ١١١]: كيافرماتے ہيں علمائے دين ومفتيانِ شرع متين مسئلہ ذيل كے بارے ميں: كہنام كے ساتھ قاسمى، مظاہرى، وغير ولكھنا كيساہے؟ مجھے يا دہے، ميرے يہال مولانا عبد الحق صاحب شخ الحديث دارالعلوم ديو بند مئوتشريف لائے تھختی سے منع كرتے تھے۔

دا مستفتى: شفح الحديث دارالعلوم ديو بند مئوتشريف لائے تھختی ہے منع كرتے تھے۔
دار مستفتى: شفح الحديث دارالعلوم ديو بند مئوتشريف لائے تھے۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آپ كاسابق فتوىٰ جس كاجواب ٥/ذى الحجركو

یہاں سے روانہ کیا جاچکا ہے، اس میں لکھا جاچکا ہے، حضرت الاستاذ مولانا عبدالحق صاحب مد ظلہ سے احقر نے براہ راست دیو بند جا کر ملاقات کر کے معلوم کیا ہے، توانہوں نے جواب دیا مطلقاً منع نہیں کیا؛ بلکہ غلط انتساب کومنع کیا ہے، کہ اگر کوئی عثمانی فاروقی نہیں ہے اور اپنے آپ کوعثمانی فاروقی وغیرہ کی طرف منسوب کرے، اسی طرح کوئی قائمی یا مظاہری نہیں ہے اور اپنے آپ کوان الفاظ سے منسوب کرے، تونا جائز اور ممنوع ہے۔

عن سعد-رضى الله عنه-قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: يقول: من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام. (صحيح البخاري، باب من ادعى إلى غير أبيه، النسخة الهندية ١٠٠١/٢، رقم: ٩٠٥٠، ف: ٢٧٦٦، صحيح مسلم، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، النسخة الهندية ١/٧٥، بيت الأفكار رقم: ٣٦) فقط والله سجان وتعالى المم

كتبه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۲۲ رر جب المر جب ۱۳۱۳ ه (فتو كانمبر:الف ۳۲۵ ۳۲۵)

# نام كے ساتھ عثانی ، فاروقی ،علوی وغيره لکھنا

سوال [۱۱۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہنام کے ساتھ لوگ عثمانی ، فاروقی ، علوی ، اعظمی وغیرہ لکھتے ہیں، اس کا لکھنا کیسا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ ایک بارمیر کے گاؤں میں سابق شخ الحدیث دارالعلوم مئوحضرت مولا ناعبدالحق صاحب تشریف لائے تھے، ایک صاحب سے بات کے دوران تختی سے منع فر مایا تھا۔ المستفتی: احماعظمی ، بحرین المستفتی: احماعظمی ، بحرین

باسمه سبحانه تعالی سریر

الجواب وبالله التوفيق: الركوئي حضرت عثمان عَيُّ كُنْسُل مِين سے ،

تواس کا اپنے آپ کوعثمانی لکھنا اور جولوگ حضرت صدیق اکبڑی نسل سے ہیں، ان کا اپنے آپ کوعلوی لکھنا اور آپ کوصدیقی لکھنا اور جولوگ حضرت علی گی نسل سے ہیں، ان کا اپنے آپ کوعلوی لکھنا اور کوئی صاحب اعظم گڈھ کے ہیں، ان کا اپنے آپ کوعظمی وغیرہ لکھنا شرعاً جائز اور درست ہے، ہاں البتہ اگر کوئی عثمانی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کوعثمانی لکھے، تو یہ جائز نہیں ہے، اسی طرح نسبت کا مسئلہ ہے اور حضرت الاستاذ مولا نا عبد الحق صاحب وامت برکا تہم سے دار العلوم دیو بند حاضر ہوکر اس سلسلہ میں معلوم کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہی کہا ہے کہ جولوگ غلط منسوب کرتے ہیں، ان کے لئے جائز نہیں اور ممانعت کی گئی ہے۔

عن أبي ذره الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه، وهو يعلمه إلا كفر. الحديث (صحيح مسلم، باب يبان حال ايمان من رغب عن أبيه، وهو يعلم، النسخة الهندية ١/٧٥، بيت الأفكار رقم: ٢١) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۵رزی الحجهٔ ۱۳۱۲ ه (فتو کانمبر:الف ۲۸ر۲۹۱۲)

#### مولا نااحدرضااورمولا نامودودی کے نام کےساتھ رحمۃ اللہ علیہ کھنا

سوال[۲] کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مولا نا احمد رضا بریلوی اور مولا نا مودودی کور حمۃ اللہ علیہ لکھنا یا کہنا درست ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے ان میں سے ہرایک کو مانے والے موجود ہیں، اگر ہم ان کا نام بے ادبی سے لیں گے، کیا ایسی صورت میں کم او بی سے لیں گے، کیا ایسی صورت میں کم سے کم ان کے مانے والوں کے سامنے آ داب والقاب کے ساتھ اور رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یکا راجا سکتا ہے؟ اگر رحمۃ اللہ علیہ نہ کہا جائے، تو لعنت اللہ علیہ کہنا چاہئے کہنیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مولا نااحمرضا خال صاحب اورمولا نامودودی صاحب دونول اپنے اپنے عقیدہ اور کردار کی وجہ سے بدعتی اور فاسق ہیں؛ چونکہ ان کے بھی ماننے والے ہیں؛ اس لئے ان کے لئے لعنت کے الفاظ استعال نہ کئے جائیں اور نہ ہی رحمت ورحم کے الفاظ استعال کئے جائیں؛ کیونکہ رحم کے الفاظ نیک صالح مؤمنین اور تابعین کے لئے بولنا مستحب ہے؛ اس لئے ان کو صرف مولا نا احمد رضا خانصا حب اور مولا نا مودود کی صاحب کے الفاظ سے یا دکیا جائے، اس میں ان کے لئے گستا خانہ الفاظ استعال کرنے کی ترغیب آئی ہے، ان میں بے لؤگ شامل نہیں ہیں۔

ويستحب الترضي للصحابة، والترحم للتابعين، ومن بعدهم من العلماء، والعباد والسائر الأخيار. (در مختار مع الشامي، كتاب الختثى، زكريا ١٠ ٤٨٥، كراچي ٢/٤٥، محمع الأنهر مصري قديم ٢/٥٤، دارالكتب العلمية بيروت ٤/١٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ١/٥/١) فقط والترسيحان وتعالى اعلم كتبه: شيراحمد قاسمي عفا التدعنه المصفرة المفارعة على المسلم المسل

# ئسى كوياك يامقدس كالقب دينا

**سے ال** [۳۷۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسکہ ذیل کے بارے میں : کہ کیا حضرت مخدوم علاءالدین صابر کلیبر*ی گوصابر*یا ک کا لقب وخطاب دیناجائز ہے؟ شریعت یاطریقت کی روشنی میں اور کس صد تک؟

المستفتى: محركيس، چندوسي مسجد، مرادآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تُسَى كُوبھى پاك يامقدس وغيره كالقب ديناشرعاً درست نہيں۔ حدیث شریف میں اس سے ممانعت فرمائی گئی ہے، ہاں البتہ بزرگوں کے لئے رحمة اللّه علیہ کے لفظ كااستعال كرنے كی تلقین ہے۔

عن محمد بن عمرو بن عطاءً، قال : سميت إبنتي برّة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الإسم وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البرمنكم. الحديث (مسلم شريف، باب استحبات تغيير الإسم القبيح، النسخة الهندية ٢٠٨/٢، بيت الأفكار رقم: ٢١٤٢) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب سیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ را را ۱۳۲۸ ه

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۲۰رمحرم الحرام ۱۴۲۱ هه (فتوی نمبر:الف ۲۴۴۷ / ۲۴۴۷)

#### بچول کو بیار میں لالہ منی بیارے وغیرہ کہنا

سوال [۴/ ۱۱۱]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ چھوٹی عمر کے بچوں کومحبت میں لالہ، پیارے منی، چوزہ کے لفظ سے پکارتے ہیں ؛ جبکہ بچاس کو برابھی نہیں سبھتے ، تو کیا بیآیت قرآنی''ولات ناہزوا بالألقاب'' کے خلاف تونہیں ہے؟

المستفتى: محمدعا مر، بلياوى، متعلم دورهٔ حديث مدرسه شاى مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: چوط بچول کواصل نام چوور کرک لاله اور پیارے اور منے وغیرہ کے الفاظ سے بھی بھی پیار میں بولنے میں کوئی حرج نہیں ؛ کیکن مستقل طور پر اصل نام کو چھوڑ کر اسی طرح کے الفاظ سے پکارنا درست نہیں، اس سے

فتاو یٰ قاسمیه

بڑے ہونے تک انہی بگڑے ہوئے ناموں کے ساتھ مشہور ہوجاتے ہیں،تو ایسی صورت میں بیآیت قرآنی''و لاتنابزوا بالالقاب'' (الحجرات: ۱۱) کی ممانعت کے دائرہ میں داخل ہوجا تا ہے،اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی بھی اصل نام چھوڑ کر بگڑے نا موں سے نہ رپاراجائے۔فقط واللہ سبحا نہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله وراارسهماه

كتبه :شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ورذيقعده سهماه

(فتو کانمبر:الف ۴۶ (۱۰۸۲۵)

کمہارکا آباءوا جداد کی طرف نسبت کر کے رشیدی جمیدی لکھنا

سے الے [۵ کا ۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہایک شخص کے قرابت والوں کا پیشمٹی کے برتن بنانے کا ہے،اور وہ لوگ خود کو کمہار کہتے ہیں،ایک گھرانہاں کا اس پیشہ کونہیں کرتا اور نہ ہی بیرکرتا ہے نہ ہی اس کے بھائی باپ وغیرہ کرتے ہیں اور نہ دادانے اس کا م کو کیا ہے،اس گھرانے کے لوگ اپنے آپ کو باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کمہار کہنے کے بجائے رشیدی، حمیدی، رحمانی ،کہلاتے ہیں اس طرح کرنا شرعا جائز ہے یانہیں جو تھم شرعی ہو بتلا یئے۔

المستفتى: راشد،محلّه بهنّى،مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اسطرح ايخ آباء واجداد كى طرف يا پيشك طرف اینے آپ کومنسوب کرنا شرعاً درست ہے۔ (ستفاد: فتوی محمودیہ قدیم ۱۳۳۸، جدید دُّ الجميل ١٩ را٣٩ فياوي احياء العلوم ارا ٢٥ ) فقط والتُّسبحانه وتعالى اعلم

كتبهه:شبيراحمه قاسمىعفااللدعنه ۲۱ ررمضان المبارك ۲۰٫۷ اھ ( فتوی نمبر:الف۲۵۱/۲۵۱)

## گوشت کے بیشہ کی وجہ سے خود کوفر کیٹی کہنا

سوال [۲ کااا]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ ایک قبیلہ قریش ہندوستان آیا انہوں نے گوشت کا کاروبار کیا، مگر کچھ اورمسلمان دوسری برادری کے گوشت کا کاروبار کرنے گئے، کیا ان کوقریش قبیلے میں شامل کر لیاجائے یاوہ خودا پنی مرضی سے شامل ہوجائیں، اس کے لئے آپ کی کیارائے ہے؟

المستفتى:ارشادُظيم قريثي

باسمه سجانه تعالى

الجسواب و بالله التوفيق: محض پیشه گوشت فروشی کی وجه سے غیر قریشی کا این کوقریشی کم محض پیشه گوشت فروشی کی وجه سے غیر قریش کا این کوقریشی کہنا تلمیس سے؛ اس لئے ناجائز ہے، ان کوقریشی میں شامل نہیں سمجھا جا سکتا۔ (مستفاد: امداد الفتادی ۲۷۲/۳۷) فقط والله سبحانہ وتعالی اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۲۷رزسچ الا ول ۱۴۰۸ه (فتو کانمبر:الف ۵۸۹/۲۳)

#### دومسلمان کا آپس میں ایک دوسرے کوفرعون اور ابوجہل کہنا

سوال[۷۷۱۱]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دو شخص آلیس میں مذاق سے ایک دوسرے کوفرعون اور ابوجہل کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ایسا کہہ کر پکار نا درست ہے یا نہیں؟
المستفتی: محرسلیم، ڈرائیور، مدرسہ ثابی، مرا دآباد

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آپس ميں ايك دوسرے كوفر عون وابوجهل كهنا سخت گناه اور حرام ہے۔ و لاتنابزوا بالألقاب. تحته اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره وموضع آخر: أن الدعاء بالقبيح المكروه منها حرام. (روح المعاني، زكريا ٤ ٢٣٢ - ٢٣٤) فقط والسّبحانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمدقاسمی عفاالله عنه ۲۸رجها دی الا ولی ۱۳۱۴ه (فتو کی نمبر:الف ۳۲۸۸/۲۹)

# ازراه تفهيم كسى كولنكرا كانا كهنا

سوال [۸ کااا]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: که زیدا یک انتہائی عام نام ہے، ایک صاحب نے زید ذکر کیا، مخاطب نے از راہ تفہیم یو چھا کیالنگڑا زید؟ یہی زید کامعروف نام ہے، تو کیااز راہ تفہیم بھی کسی کو لنگڑایا کا ناکہنا منع ہے؟

المستفتى: محمرشيم اعظى،انور باؤس،طبا قيان،مرا دآباد باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: کسی لنگرے واس کے سامنے اس طرح لنگرا کہنا کہ اس کو معلوم ہوجائے گالی اور گناہ کہیرہ ہے، از راہ تفہیم بھی لنگر اکہنا اور اس سے مشہور کرنا درست نہیں؛ بلکہ تفہیم کے لئے باپ، دادا کے نام سے منسوب کرنا چاہئے۔ (مستفاد: انوار ہدایت ۳۲۱)

عن أبي موسى ، قال: ..... فقال عمر حين رأى أسماء، من هذه ؟ قالت: اسماء بنت عميس، قال عمر: الحبشيه هذه ؟ البحرية هذه ؟ قالت اسماء نعم.... فغضبت وقالت: كلا والله ..... وأيم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. (بحاري شريف، باب عزوة

خيبر، النسخة الهندية ٢٠٧/٢، رقم:٥ ٧٠٥، ف: ٢٣٠) فقط والله سيحان وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ /۱۳۲۲ ه كتبه:شبيراحمه قاسىعفااللهعنه ۲۱رمحرم الحرام ۱۳۲۲ ه (فتو ئ نمبر:الف ۷۰۳۵/۳۵)

### لكرى كاصندوق جس ميں نام وغيره لکھے ہوں اس پر بيٹھنا

سوال [9 کااا]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم نے ایک لکڑی کا صندوق ہنوایا ہے، جس کے اندر چار در وازے ہیں اوران درواز ول میں کتابیں ہیں اوران میں نام وغیرہ بھی لکھے ہیں، جیسے افتخار احمد، محمد نعیم وغیرہ کیا ہم اس صندوق پر بیٹھ سکتے ہیں یانہیں؟

المستفتى: افتخاراحمه، محلّه بهمُّى مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جس صندوق اور دروازوں میں حساب کتاب کے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں، جس میں لوگوں کے نام بھی ہوں، جیسیا کہ افتخا راحمہ، نعیم احمد وغیرہ ایسے صندوق اور دروازوں پر بیٹھنا بلا تکلف جائز ہے؛ اس لئے کہ حساب و کتاب کا رجسٹر دنیوی معاملات سے تعلق ہے، دینی کتاب ہیں ہے، اور افتخا راحمہ، نعیم احمد، ان ناموں کے ساتھ محمد یا احمد گا ہوا ہے، ان ناموں کا جزء ہے؛ اس لئے بے اد بی ہیں ہے۔

وإذا كتب اسم الله تعالى على كاغذ، ووضع تحت طفسة يجلسون عليها، فقد قيل: يكره، وقد قيل: ؟ لايكره، قال: ألا ترى، أنه لووضع في البيت لا بأس بالنوم على سطحه. (المحيط البرهاني، المحلس العلمي ٨/ ١٠، رقم: ٤٨١، الفتاوى لتارتار خانية، زكريا مديد ٥/٢٠، وقط والله سيحانه وتعالى اعلم

الجواب ی<sup>خ</sup>: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹/۲۸/۴۱ ه كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۱۹رزسج الثانی ۱۲۲۸ه (فتو کانمبر:الف ۲۲ ۲۳/۳۸)

#### مدينه منور كويثرب كهنا

سے ال [۱۱۸۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں: کہ مدینہ منورہ کویثر ب کہنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتى: محمدادريس،مراد پور،شا بجهاں پور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مدينه منوره كويثرب كهناممنوع بــ

عن البواء قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من سمى المدينة يثرب، فليستغفر الله عزوجل هي طابة، هي طابة. (مسند أحمد بن حنبل ٢٨٥/٤ رقم: ١٨٧١، محمع النوائد، دار الكتب العلمية يبروت ٣٠٠/٣، رقم: ٥٧٨٤) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱/۱۲/۲۱۸۱۱ه

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۲ رزیجالا ول ۱۲۱۵ ه (فتویل نمبر:الف ۳۹۱۲/۳۱)

#### مزارات وشہر وغیرہ کے ساتھ شریف لگا نا

سوال [۱۱۱۸]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی بزرگ یا ولی کے مزار کے ساتھ یا اس کی بنسبت اس شہر کے ساتھ لفظ''شریف'' لگانا اور اس کو باعث تکریم سمجھنا کیسا ہے، مثلاً دیوہ شریف، اجمیر شریف وغیرہ ، مگر عرض بیہ ہے کہ مکہ، مدینہ، بیت اللّٰداور بیت المقدس کے ساتھ لفظ شریف لگانے کی کیا اصل ہے؟

المستفتى: محرسرتاج، باره بنكى،

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كه مرمه، مدينه منوره، بيت الله شريف اوربيت

المقدس کے ساتھ شریف کا لفظ اس لئے لگایا جاتا ہے، کہ ان مقامات کا تقدس اور شرافت دنیا کے تمام مقامات سے بلند و برتر ہے، اور ان کا تقدس اور شرافت قرآن و حدیث سے ثابت ہے؛ اس لئے ان کو شریف کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ دیگر مقامات کا تقدس قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے؛ لہٰذاا گرسی مقام یا شہر میں کسی اللہ والے کی شہریت کی بنا پر اس مقام کے ساتھ شریف کا لفظ لگایا جائے اور مکہ مکر مہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے تقدس کے برابر نہ ساتھ شریف کا لفظ لگایا جائے اور مکہ مکر مہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے تقدس کے برابر نہ سمجھا جائے، اور نہ بولنے والے کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات ہواور نہ ہی ماحول میں شریف کا لفظ کا نے کی وجہ سے مقامات مقدسہ کی عظمت میں فرق آتا ہے، تو شریف کا لفظ کہ گھی ہے، گئی بی اتر انگار نے کی وجہ سے مقامات مقدسہ کی عظمت میں فرق آتا ہے، تو شریف کا لفظ کی دیا ہے۔ تو شریف کا لفظ کا دیا ہے۔ تو شریف کا لفظ کا دیا گئی گئی گئی ہے۔ کا دور نہ ہو کی گئی گئی ہے۔ کہ دور نہ کی گئی گئی ہے۔ کہ دور نہ کی گئی گئی ہے۔ کہ دور نہ کی گئی ہے۔ کا دور نہ کی گئی ہے۔ کہ دور نہ کی گئی گئی ہے۔ کہ دور نہ کی گئی ہے۔ کہ دور نہ کی گئی گئی ہے۔ کا دور نہ کی گئی ہے۔ کہ دور نہ کی گئی گئی گئی ہے۔ کہ دور نہ کی گئی ہے۔ کہ دور نے کہ دور نہ کی گئی ہے۔ کہ دور نہ کی ہے۔ کہ دور نہ کی گئی ہے۔ کہ دور نہ کی ہے۔ کہ دور نہ ک

دیگرمقامات کے ساتھ لگانے کی گنجائش حضرت گنگوہی ؒنے فتا وی رشیدیہ ۵۶۳میں لکھی ہے؛ لیکن احقر کو مکہ معظّمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے علاوہ دیگر مقامات کے لئے شریف کا

لفظ ہولنے میں تشویش ہی ہوتی ہے، اسی طرح حضرت سیدالکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے علاوہ امت میں کسی کی بھی قبر کے ساتھ روضہ کا لفظ ہولنے میں تشویش ہیدا ہوتی ہے،

ا طہر نے علاو ہ امت بیل می می بن سبر ہے سا تھر وصدہ تفط ہو ہے یں سو یں پیدا ، یوں ہے، پیا حقر کی اپنی بات ہے۔فقط واللہ سبحا نہ و تعالی اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۲۰ رصفرالمظفر ۱۳۲۹ هه (فتو کی نمبر:الف ۳۸ را۹۴۹)

تحسى قوم وبرادري كوحقير سمجھنا

سوال [۱۱۱۸۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی قوم کوحقیر سمجھنا کیسا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا، قوموں کا نام لے کر حقارت سے پکارتے ہیں ، کیا بڑی بڑی کتابوں میں قوموں کے بارے میں پھھآیا ہے؟ السینی میں اقتصالات کے ا

المستفتى: محمطارق،مدرس مدرسة تعليم القرآن، بجنور

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كسى قوم اور برا درى كوحقير مجهنا كناه كبيره

ے ؛ اس کئے کہ یہ کبراور فخر ومباہات ہے، جس کے متعلق سخت وعیدا کی ہے، اور اللہ تعالی نے قر آن کریم میں فرمایا کہ انسان کو الگ الگ قبیلے اور خاندان میں اس کئے پیدا فرمایا ہے کہ اعزہ اور خاندان میں اس کئے پیدا فرمایا ہے کہ اعزہ اور اقرباء کی پہچان اور تعارف رہے، پھران کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جا سکے، تفاوت مراتب کی بناء پر ہرگز نہیں ہے، اللہ تعالی کے نزد یک بلند مرتبہ والے اور معزز صرف وہی لوگ ہیں، جو متی اور پر ہیزگار ہیں؛ اس لئے کسی قوم کو حقیر سمجھنا ہرگز جا ئزنہیں، تمام مسلمان عظمت و احترام میں کیسال اور برابر ہیں، کسی بھی برادری کو حوسرے پر عنداللہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔

قال الله تعالىٰ: يَمَا ايُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمُ مِنُ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ اَكُرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اَتُقَاكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيُر

[الحجرات:١٣]

يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا لَا يَسُخَرُ قَومٌ مِنُ قَوْمٍ عَسَى اَنُ يَكُونُوُا خَيْرًا مِنْهُم . [الحجرات: ١١] فقط والتُدسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۹/۵/۲/هاره

کتبه:شبیراحمدقاسی عفاالله عنه ۴ رجمادی الثانیه ۱۳۱۵ ه (فتولی نمبر:الف ۲۰۵۲/۳۱)

مولانا واچ سروس کا بورڈ لگا نا

سوال [۱۱۱۸۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے

بارے میں: کہ زید کی دوکان گھڑی مرمت کرنے کی ہے، نئ گھڑیاں بھی فروخت کی جاتی ہیں، زید نے اپنی دوکان پرمولا ناواچ سروس کا پورابورڈلگوار کھا ہے۔از راہ شرع کیااس قتم کے نام کے بورڈ دوکان پرلگانے کی ممانعت ہے؟

، المستفتى: مهدى حسن ، مين ماركيث جسپور،او دهم سنگه نگر باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: دوكان كواپنام كساته منسوب كرنا جائي، لفظ مولانا كساته منسوب كرنا بهترنهيس ب،اس سے لفظ مولانا كى حيثيت گھٹ جاتى ہے۔ (متفاد: فاوى محمود يقديم ١٥/٣١٥، جديد دُاجيل ٣٨٢/١٩) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۵رشعبان المعظم ۱۳۲۱ هه (فتوی نمبر:الف ۲۸۸۲/۳۵)

#### دنیاوی مراعات کی وجہ سے قومیت بدلنا

سوال[۱۱۱۸۴]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ خالد حسین قوم کے اعتبار سے انصاری یا ترک یا مغل یا سید ہے، کیا دنیوی مراعات کے تحت اپنی قومیت کو تبدیل کرسکتا ہے یا نہیں؟

المستفتى: محداظهار سنبطل

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ال طرح قوميت اورنسبت بدلنا تخت منع به مديث شريف مين اس كى تخت وعيد آئى به كه ايساكر في والي پر جنت كورام كها كيا به عن سعد بن أبي وقاص ، يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه و سلم، وهو يقول: من ادعى أبًا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام. (صحيح مسلم، باب بيان حال إيمان من رغب

عن أبيه وهو يعلم، النسخة الهندية ٧/١، بيت الأفكار رقم: ٦٣، صحيح البخاري، بيت الأفكار رقم: ٦٠٠٩، صحيح البخاري، باب من أدعى إلى غير أبيه، النسخة الهندية ١٠٠١/٢، رقم: ٩٠٥٠، فقط والله بيجا نه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۸رجهادی الثانیه ۱۳۱۷ه (فتو کانمبر:الف ۴۸۳۴/۳۸)

# قانونی مجبوری کی بناء پرخودکودوسرے خاندان کی طرف منسوب کرنا

سوال[۱۱۱۸۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ سرکاری ملازمت میں بعض قانونی مجبور یوں کی بنا پراعلی خاندان نہ بتا کراد نی خاندان بتا کر ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں کسی دوسرے مسلمان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ برائے مہربانی جواب سے نوازیں۔

المستفتى: منصا رالحق، سهسپور، بجنور

باسمه سجانه تعالى

**الجواب و بالله التو ہنیق**: اس طرح اپنے آپ کودوسرے خاندان کی طرف منسوب کرنے کی حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے؛اس لئے جائز نہیں ہوگا۔

عن أبي ذراً، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه، وهو يعلمه إلا كفر. الحديث (صحيح مسلم، باب بيان حال ايمان من رغب عن أبيه، وهو يعلم، النسخة الهندية ٥٧/١، بيت الأفكار رقم: ٦٣) فقط والله سجانه وتعالى اعلم

كتبه.:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۱۸رر جبالمر جب ۱۲۱۷ه (فتو كي نمبر:الف۲۹۵۰٫۳۴)

# لے پالک لڑی کی ولدیت میں اپنانام لکھانا

سوال [۱۱۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع مثین مسکلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے ایک لڑکی صرف ایک دن کی لے کرمثل اپنی لڑکی کے پالی ہے،اباس کی شادی کا موقع ہے، میں اس لڑکی کی شادی کے کارڈ میں اپنی ولدیت لکھا سکتا ہوں یا نہیں؟ ور ذکاح نامہ میں اپنی ولدیت لکھا سکتا ہوں یا نہیں؟ شرع کی روسے جواب دینے کی زحمت کریں عین نوازش ہوگی ،لڑکی کے باپ کا نام عابد حسین ہے،اور بیم حوم ہیں۔

المستفتى: اسلام الدين محلّه دولت باغ مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: شادى كار داورنكاح نامه ميں باپ كوچھور كرآپ كار يى ولديت لكھنا ناجائز اور سخت گناه كى بات ہوگى ۔ حديث شريف ميں غير باپ كى طرف منسوب كرنے كى سخت مذمت اور وعيد آئى ہے؛ اس لئے عابد حسين جولڑكى كاباب ہے، اس كى ولديت لكھنا ضرورى ہے۔

عن أبي ذرَّ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه، وهو يعلمه إلا كفر، و من ادعى ماليس له، فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. (صحيح مسلم، باب يبان حال ايمان من رغب عن أيه، وهو يعلم، النسخة الهندية ٧٧/١، بيت الأفكار رقم: ٦١) فقط والله بحانه وتعالى اعلم

كتبهه:شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه ۱۷رئيج الثانی ۲۱۲۱ه (فتویلنمبر:الف ۲۷۲۲ ۲۲۳۲)

# یتیم بچی کی پرورش کرنے والے کا باپ کی جگہ اپنا نام لکھنا

سوال[۱۱۱۸]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے ایک بیتیم بچی حصول تواب کی نیت سے اپنی پرورش میں لی ہے، اب جود نیاوی امور کے لحاظ سے کاغذات اورڈ اکومینٹ بنتے ہیں ، ان میں اس لڑکی کے والد کے نام كامسكد ہے كمآياس بكى كے فقيقى والدكا نام كھاجائے ياميس اس كالم ميس اپنا نام كھوں؟ ایک مولانا صاحب یوں کہتے ہیں کہ آپ اپنانام بھی لکھ سکتے ہیں؛ جبکہ ایک دوسرے مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ تمام کاغذات میں اس بچی کے حقیقی باپ کا ہی نام لکھا جائے گا، آپ کے لئے اپنا نام ککھنا جائز نہیں ہے، اب میرا د ماغ پریشان ہے کہ ان میں ہے کس کے بیان کردہ مسئلہ برعمل کروں ؛اس لئے آپ سے عاجز انہ ومخلصا نہ درخواست ہے کہ اس سلسلہ میں میری شرعی رہنمائی فرمائیں۔

المستفتى: فياضالدين،انصارى، ملك جهانگيرآباد، دها مپور، بجنور باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يتيم بكى كرا كوميث وغيره مين اس كوالد حقیقی کا نام کھھاجائے گا اورو ہ بچی اپنے حقیقی والدہی کی طرف منسوب ہوگی کفالت کرنے والے کے لئے اس کے والد کی جگہ اپنا نام لکھناا وراس کواپنی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہوگا؛ البتہ بطور کنیت وتخلص کے پرورش کرنے والے کا نام حقیقی باپ کے نام کے ساتھ اضافہ کرنے کی گنجائش ہے۔

قال الله تعالى: أدعوهم لأبائهم، هوأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباؤهم فاخوانكم في الدين (الاحزاب) وارشد بقوله إلى أن الأولى ا والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسبًا. (تفسير قرطبي ١١٩/١٤)

عن أبي عثمان، عن سعد -رضى الله عنهم -قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: يقول: من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام. (صحيح البخاري، باب من ادعى إلى غير أبيه، النسخة الهندية ٢/١٠٠١، وقم: ٥٠٠٩، ف: ٢٧٦٦)

ولوكنى إبنه الصغير بأبي بكرا وغيره الصحيح أنه لابأس به، فإن الناس يريدون التفاؤل أنه يصير أبا في ثاني الحال لا التحقيق في الحال. (هندية، الباب الثاني والعشرون في شمية الأولاد، زكريا قديم ٥/٦ ٣، حديده / ٤٠ ٤٠ الموسوعة الفقهية الكويتية المحيط البرهاني، المجلس العلمي بيروت ٦/٨ ٩، رقم: ٢٠٨ ٩، الموسوعة الفقهية الكويتية ٥ ٢١ ١٠ ١ الفتاوى التارتار خانية، زكريا ٢ ٢ ٩ / ١ رقم: ٢ ٢ ٢ ٢٠) فقط والشريحان وتعالى المم كتبه: شبيراحم قاسمى عفا الله عنه ١٠ ١ ٢٠ رفع الثاني ١٩٣٥ هـ ١ ماريج الثاني ١٩٣٥ هـ (فتوكل نم ١١٥٠ الفريد الفريد ١١٥٠ الفريد الفريد ١١٥٠ الفريد الفريد ١١٥٠ الفريد الفريد الفريد ١١٥٠ الفريد الفريد الفريد المرابع الثاني ١١٥٠ هـ (فتوكل نم ١١٥٠ الفريد الفريد ١١٥٠ الفريد المرابع الثاني ١١٥٠ الفريد الفريد الفريد الفريد الفريد الفريد المرابع الثاني ١١٥٠ الفريد الفريد الفريد الفريد الفريد الفريد المرابع الثاني ١١٥٠ الفريد الفريد الفريد المرابع الثاني ١١٥٠ الفريد الفريد الفريد الفريد الفريد الفريد الفريد الفريد الفريد المرابع الثاني ١١٥٠ الفريد المرابع الفريد المرابع الفريد الفريد الفريد الفريد الفريد الفريد الفريد المرابع الفريد الفريد الفريد المرابع الفريد الفريد الفريد المرابع الفريد المرابع الفريد الفريد الفريد المرابع الفريد الفريد الفريد المرابع المرابع الفريد المرابع الفريد المرابع المرابع الفريد المرابع الفريد الفريد المرابع الفريد المرابع الفريد المرابع ال



## (٢٨) باب الجوالة والانترنيت

# ٹی وی ہمو بائل ،کمپیوٹر وغیر ہ کے احکا م

سوال [۱۱۱۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ٹی وی، موبائل، کمپیوٹر وغیرہ کی بیچ وشراء نیز گھر میں رکھنا اور ان کی مرمت کرنے کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے،ان آلات نیز ویڈیو،انٹرنیٹ کا استعال کرناساتھ ہی ان کےاستعال کرنے کا طریقة سیکھنااورسکھانا جائز ہے یانہیں؟ عام طور پر جن چیز وں کامحض آئکھ ہے دیکھنا جائز ہے، کیا ان وسائل (اسکرین) پر بھی ان کا و کھنا جائز ہوگا یانہیں؟ حالانکہ ٹی وی اورانٹرنیٹ آج کل انتہائی ضروری سمجھا جار ہاہے؛ كيونكهان ميں جہاں بےشارمنكرات مثلاً بے حيائي فحاشي نيم بر ہنه عورتوں كاسامنے آنااس کے علاوہ بے ثار اچھے پروگرام بھی دکھائے جاتے ہیں،مثلاً تلاوت قرآن مجید، اذان، بیانات، اسلامی پیغامات، جدید تر قیاتی آلات،قرآن وحدیث سے ریسرچ کردہ امور وایجادات اللہ کی دوسری ان گنت نعمتیں، اگر مسلمانوں کے خلاف کچھ پروپیگنڈہ ہور ہا ہو، تواس کو دیکھے کرمسلمان تیار ہو سکتے ہیں،اس طرح مسلمان کے مفا دیر بے شار پروگرام دکھائے جاتے ہیں، جن کو بغیر جانے مسلمانوں کا بسا او قات نقصان عظیم کاخو ف ہوتا ہے۔ ازرو ئے شرع ان كود يكھاجا سكتا ہے يانہيں؟

نیز علماء سیاست داں قوم و مرکزی حکومت کے مابین تعلقات قائم کرنے والے سیاستدال علماء جوعوام کے حقوق کے تحفظ کے لئے انتقک سعی کرتے ہیں،ایسے خواص کے لئے کیا حکم لاحق ہوگا۔مزیدان وسائل کےاسکرین پر نظراآنے والی تصویروں کا کیا حکم ہے؟ جبکہ اس میں جماز ہیں ہے،ان تصویرات کی تحقیق اور تصویرات کے جائز اور نا جائز ہونے کامدار کیاہے؟

المستفتى: مسيحالرحلن

#### باسمه سجانه تعالى

البجواب و بالله التوفيق: موبائل اوركمپيوٹر كا گھر ميں ركھناان كى بيع وشراء اوران کی مرمت کا بپیثیها ختیار کرنا بلاشبه جائز ہے؛ کیونکہ ان دونوں کی وضع گنا ہ کے کا موں کے لئے نہیں ہوئی ہے؛ بلکہ موبائل ذرائع ابلاغ ومواصلاتی نظام کی ترقی کے لئے اور کمپیوٹر مختلف تغلیمی و دفتری سرگرمیوں کی انجام دہی کے لئے ایجاد کیا گیا ہے؛البتہ جو مخض ان پر ناجائز چیزیں دیکھےگا،اس کا گناہ اسی کےسر ہوگا؛لیکن ٹی وی ہمارےز مانہ میں مجمع الفواحش ہے،اس پر زیادہ ترفحش پروگرام نشر کئے اور دیکھے جاتے ہیں اور تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جن گھرا نوں میں ٹی وی موجود ہے،اس گھر کےلوگ اس کے فخش پروگرا موں سے بالكل محفوظ نہيں رہتے؛ اس لئے سداً للباب ٹی دی گھر میں رکھنے کو ناجا ئز قرار دیا جائے گا؛ البنۃ اس پر جائز پروگرام کی نشریات بھی ہوتی ہیں ؛اس لئے اس پہلوکو مدنظر رکھتے ہوئے ٹی وی کی مرمت کا پیشدا وراس کا کاروبارجا ئز ہوگا، تاہم ایک گونہ تعاون علی الاثم کی وجہ ہے اس کی مرمت وکاروبار مکروہ ہوگااور تصویر سازی ، ویڈیوگرافی کے سلسلہ میں تفصیل ہے ہے کہ اگر اسے مخض تفریح طبع کے لئے یاد نیادی پروگراموں میں کیا جائے ،تو بینا جائز ہے۔

عن عبد الله بن مسعو له قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون. (صحيح البحاري، باب عذاب المصورين يوم القيامة، النسخة الهندية ٢/ ٨٨٠، رقم: ٧١٧٥، ف: ٥٩٥) لكن ملمانوں كى ملى واجماعى ضرورت كى خاطر مثلًا باطل قو توں كى ذريع مسلمانوں كى خلاف كى جانے والى ساز شيں اور پروپيكندوں كے خلاف آواز بلندكرنے اوراسے مضبوط بنانے كى غرض سے جو ويديو كرافى، تصوير سازى كى جائے يا ياسپورك، ايدي كار دُ

وغيره كموقع پر جوفو لوكينجوائ جائيس تو تصوير سازى كا صلاً ناجائز ہونے كے باوجود بھى المضرو رات تبيح الممحظورات كضابطه سے علماء نے اس كى تنجائش ركھى ہے۔ الأمور بمقاصدها. (الأشباه قديم ٥٣، قواعد الفقه اشر في ٦٢، رقم: ٥١) فقط والله سجانه و تعالى اعلم

كتبهه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۷ رشعبان المعظم ۱۳۳۲ه (فتو کانمبر:الف ۱۰۴۸۲/۳۹)

# دین کی نشرواشاعت کے لئے ٹی وی یاا نٹرنیٹ استعال کرنا کیساہے؟

سوال [۱۱۸۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آج کل ٹی وی چینئس اور انٹرنیٹ کے ذریعے جدت پیند اور مغربی تہذیب سے متاثر لوگ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ دین کی باتوں کاعنوان لگا کر مسلمانوں کو اپنے علماء سے دور کرنے کی کوشش میں گئے ہوئے ہیں، تو اس کے دفاع کے لئے اور امت کی صحیح رہنمائی کے لئے بچھ علماء نے ٹی وی چینئس اور انٹرنیٹ پرویڈ یوکلپس کے ذریعہ اپنے دین پروگرامس شروع کئے ہیں، تو کیا ہے پروگرامس دیکھنا جائز ہے؟ جبکہ اسلامک چینئس میں پروگرامس شروع کئے ہیں، تو کیا ہے پروگرامس دیکھنا جائز ہے؟ جبکہ اسلامک کیا اس طرح کے پروگراموں کود کھنا جائز ہے؟

المستفتى: عبيدالله بهاكل بورى

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: خوش عقیدہ لوگوں کے لئے فرق باطلہ کی تر دید کے واسطے ٹی وی چینل کے بجائے لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کے ذریعہ سے اپنے تر دیدی بیان اوراپنے مدعلی کانشر کرنا زیادہ بہتر ہے، اور ٹی وی چینل کی صورت میں نامحرم عورتوں کی عریاں تصویر بھی آتی ہے؛اس لئے اس کے بجائے ویب سائٹ اورانٹر نبیٹ کا استعال بہتر ہے۔

الأمور بمقاصدها. (الأشباه، قديم تحت القاعد الثانية ٥)

ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها. (الأشباه قديم تحت القاعدة الخامسة

ص ١٤٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محد سلمان منصور پوری غفرله سور بار بر سهرور .

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۱۳۳۷ مفرالمظفر ۲ ۱۹۳۳ ه (فتوی نمبر:الف ۱۹۰۰/۱۹۹)

## انٹرنیٹ سے کتابیں لوڈ کرنے کا حکم

سوال [۱۱۹۰]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک طالب علم جوڈ اکٹری تعلیم حاصل کرتا ہے، اور ڈاکٹری درجہ کی کتابیں انتہائی مہنگی ہوا کرتی ہیں اور وہ اسے خرید نے کی استطاعت نہیں رکھتا اور وہ طالب علم کمپنی کے نمبروں کو خفیہ طور پر نبیٹ سے حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھا تا ہے، اور کمیٹی کی طرف سے اس طرح فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو اس نے ان کتابوں کو حاصل کر کے نبیٹ پر عام کردیا کہ جس سے ہرڈ اکٹری درجہ میں پڑھنے والا اس سے فائدہ اٹھا سکے، اب اس کے ذیل میں دوبا تیں مطلوب ہیں:

(۱) کیااس طریقہ ہے کمپنی کی اجازت کے بغیر حاصل کرکے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟

(۲)اب جونیٹ پر کتاب رکھ دی گئی ہے،اس سے دوسرا طالب علم فائدہ اٹھاسکتا ہے

یانہیں؟ حالانکہ دوسرےطالب علم کااس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔

المستفتى: محرسلمان سورتى، گجرات

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مي كمپنى كى اجازت كے بغير خفيہ

طور پرنیٹ کے ذریعہ مذکورہ کتابیں حاصل کرنا جائز نہیں ہے؛ اس لئے کہ عرفی اور قانو نی اعتبار سےان کتابوں کی اشاعت کاحق عمینی کے نام محفوظ ہےاوراس میں بلااجازت تصرف کرنا یقیٹا حق تلفی اور گنا ہ ہے،لیکن جب بیہ کتا ہیں کسی طرح حاصل کر کے کسی مفت ویب سائٹ پر ڈالدی جائیں اور وہاں ہے کوئی شخص فائدہ اٹھائے ،تو وہ حق تلفی کرنے والوں میں شامل نہ ہوگا؛ کیونکہاس کےاسعمل کی وجہ ہے تمپنی کا کوئی نقصان نہیں ہور ہاہے؛ بلکہ ساری ذ مەدارى ناحق طورىر ويب سائٹ پرڈالنےوالے پرہى رہےگى۔

الايجوز الأحد أن يتصرف في ملك غيره بالا إذنه. (شرح المجلة، اتحاد بكدّْپوديوبند ١/١، رقم الماده: ٩)

المباشر ضامن وإن لم يتعمد، المباشر هو الذي يلي الأمر بنفسه، فإنه يضمن الضرر الذي يتولد عن فعله سواء كان عن قصد منه، أو لم يكن. (شرح المجلة، اتحاد بكڈپو ديو بند ١ / ٠٠، رقم المادة: ٩٢) **فقط والله سيحان وتعالى اعلم** 

الجواب سيحيح: احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

٣ ارربيع الثاني ٢ ٣١٠ ه (فتوى نمبر:الف اسهر١١٩٩)

كتبه:شبيراحمة قاسمى عفاالله عنه

### انٹرنیٹ پر کئے گئے نکاح کاحکم

سے ال [۱۱۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں: که ایک لڑکا عرفان الدین ولد محد ابراہیم محلّه شیدی سرائے مرا دآباد انٹرنیٹ کے ذریعہ کمپیوٹر کے اسکرین پرنظرآ رہا تھا اورلڑ کی اپنے گھر پر کمرہ میں تھی اور قاری نعیم صاحب جو قاضی بن کر نکاح پڑھا رہے تھے، ان کے پاس لڑکی موجود تھی اور قاری نعیم صاحب نے بیسمجھا کہ لڑکا جوانٹرنیٹ پرنظر آ رہاہے، وہمجلس نکاح میں ہے؛ چنانچہ قاری صاحب نے انٹرنیٹ پر نکاح پڑھا دیا اور خارج میں دوگوا ہمو جود تھے، توبیہ نکاح منعقد ہوا یا نہیں؟ اورار کا آج تک دبئی سے نہیں آیا ہے؛ جبکہ نکاح کا بیوا قعد تین سال پہلے کا ہے۔ المستفتی: شفاعت علی خان، محلّہ لاکڑی والان، کوکل والی مجد، مرا دآباد

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوالنامه كے مطابق قارى نعيم صاحب مرحوم نے قاضى بن كر كے انٹرنيٹ پر جو نكاح پڑھايا ہے، وہ نكاح شرعى طور پر درست نہيں ہوا ہے؛ اس لئے كہ انٹرنیٹ پر جو نظر آرہا تھا، وہ لڑكے كاعكس ہے، بنفس نفیس لڑكانہیں ہے اور مجلس نكاح میں لڑكے كا بنفس نفیس یا اس كے وكيل كا براہ راست حقیقی طور پر موجود ہونا لازم ہوتا ہے اور يہال ايسانہيں ہوا؛ اس لئے بيزكاح منعقز ہيں ہوا۔

ومن شرائط الإيجاب والقبول اتحادالمجلس لو حاضرين، وإن طال وتحته في الشامية: قال في البحر: فلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو أو جب أحدهما، فقام الآخر، أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان، فجعل المجلس جامعًا تيسرًا، وأما الفور فليس من شرطه، ولو عقدا وهما يمشيان ويسيران على الدابة لايجوز. (شامي، كتاب النكاح، مطلب التزوج بإرسال كتاب، زكريا ٤/٢، كراچي ١٤/٣)

و شرط حضور شاهدين حرين، أو حر و حرتين مكلفين سامعين قولهما معًا على الأصح. (الدر المختار مع الشامي، زكريا ٢٠/٨تا ٩، كراچي ٢١/٣ تا ٢) فقط والسُّرِ عانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ور لار ۱۷۳۲۸

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه ۹ رجمادی الثانیه ۲۳۳ اه (فتوکی نمبر:الف ۲۸ /۱۲۰۷)

موبائل فون سے متعلق چند سوالات کے جوابات

سوال[۱۱۱۹۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے

بارے میں: کہ(۱)موبائل مسجد میں لانا درست ہے یانہیں؟

(۲) بھول یاغلطی سے کوئی شخص نہ بند کرے، تو اس سے تو ہین ہے ،اور مسجد میں تکرار یا سخت روییا بنانا کیسا ہے؟

" بہااوقات حرم مسجد میں لوگ موبائل سے گفتگو کرتے ہیں کوئی تجارت کی ضروری بات کرتاہے، کوئی اسپنے بچوں کی خیریت لیتا ہے، کوئی ڈاکٹر مریضوں کو رہنمائی کرتاہے، اس قسم کی بات مسجد میں موبائل فون پر جائز ہے؟ جب کہ یہ بات کرنے والے نمازیوں کااحترام بھی کھح ظار کھتے ہوں، اس قسم کی گفتگو جائز ہے یا نہیں؟ اس کی بھی وضاحت فرمادیں کہاس حکم میں معتکف وغیر معتکف کیسال ہیں یا فرق ہے؟ حرم سے با ہروضوخانہ میں گفتگو کی اجازت ہے؟

· (م) نمازی حالت میں موبائل بندکرنے کی گنجائش ہے یانہیں؟

المستفتى: سعيدالرحلن ممبئ

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (۱) مُوبائل ساتھ لے کرمسجد میں آناشر عاجائز ہے؛ البتہ موبائل کھلار کھ کرمسجد میں آنا احترام مسجد کے خلاف ہے؛ کیونکہ اگر اچا تک موبائل کھلار کھ کرمسجد میں آنا احترام مسجد کے خلاف ہے؛ اس لئے مسجد میں آنے کی گھنٹی بجنی شروع ہوجائے، تو مسجد میں شور وغل ہوگا؛ جو کہ ممنوع ہے؛ اس لئے مسجد میں آنے سے پہلے موبائل بند کر لینا چاہئے۔

ودل تعليلهم أن المبيع لو لم يشغل البقعة لا يكره إحضاره كدراهم يسيرة، أو كتاب ونحوه. (شامي، كتاب الصوم، باب الإعتكاف، زكريا٣/٠ ٤٤، كراچي ٣٢٧/٢)

السادس أن لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى . (هندية، الباب الخامس في آداب المسجد، زكريا قديم ١/٥ ٣٢، حديد ٥/٣٧٢)

(۲) بھولے سے موبائل بندنہ کرنے کی بناء پرمسجد میں گھنٹی بجنے لگے،تواس کی وجہ

سے جھگڑا کر نا درست نہیں؛ بلکہ اس کونر می سے سمجھا دینا جاہئے اور مسئلہ شرعی سے آگاہ کر دینا جاہئے ؛اس لئے کہ بھول ونسیان سے کوئی انسان یا کنہیں۔

عن أبي ذر الغفاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. (ابن ماجه شريف، باب طلاق المكره والناسي، النسخة الهندية ٢٠٤١، دارالسلام رقم: ٢٠٤٢)

السادس: أن لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالىٰ. (هندية، زكريا قديمه/٣٢١، حديد ٣٧٢/٥)

(۳) تجارت ہے متعلق کوئی ضروری بات ہو یا گھر والوں کی خیریت لینی ضروری ہو یا اسی طرح کسی مریض کی رہنمائی ضروری ہو،تو آ داب مبجد کا لخاظ رکھتے ہوئے حدود مسجد کے اندر نہایت مختصر انداز میں بات کر کے موبائل بند کردینا چاہئے جس سے کسی بھی نمازی کوکسی طرح کاخلل نہ ہو، بات کرنے والا معتلف ہویا غیر معتلف سب کیلئے یہی تھم ہے؛ البتہ غیر معتلف کے لئے بہتر یہ ہے کہ حدود مسجد سے باہر وضو خانہ وغیرہ میں گفتگو کرلے۔

لابأس بالحديث في المسجد إذاكان قليلاً. (شامي، كتاب الصوم، باب الإعتكاف، زكريا٣/٢٤٢، كراچي٢/٥٠١)

الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد، وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى ..... أقول ويؤخذ من هذا أن الأمر الممنوع منه إذا وجد بعد الدخول بقصد العبادة لا يتناوله. (شامي، مطلب في الغرس في المسجد، زكريا ٢٠٧/٣٧)

(۴) آدمی کواس بات کا اہتمام والتزام کرنا چاہئے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے موبائل کی گھنٹی بند کرد ہے؛ لیکن اگرا تفا قاً بھی گھنٹی بند کرنا بھول گیااور دوران نماز گھنٹی بجنے لگی، تو جیب میں رکھے رکھے ایک ہاتھ سے موبائل بند کرنے کی گنجائش ہے، اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ (متفاد: انوار رحمت ۱۲۲) ولو رفع العمامة ووضعها على الأرض، أو رفعها من الأرض ووضعها على الرأس لا تنفسـد؛ لأنـه يتـم بيـد واحدة من غير تكرار.....ولو لبـس قلنسوة، أو بيضة، أو نزعها لا تفسد. (قاضيخان، فصل فيما يفسد الصلاة، زكريا ١/ ٨١، وعلى هامش الهندية ١/ ٢٩) فقط والتُدسيجا نه وتعالى اعلم

الجواب تصحيح : احقرمجر سلمان منصور يورى غفرله 11/٢/٩٢٩١١

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه اارجمادي الثانية ١٣٢٩ھ (فتوی نمبر:الف ۹۶۲۸/۳۸)

## ويثر يوكالنگ كانث

**سے ال** [۱۱۱۹۳]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کدایسے موبائل ہے بات کرناجس پرمخاطب کی تصویر آتی ہوکیساہے؟ ، الممستفتى: عبدالرشيدقاسمى ،سيُّه ها بجنور باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آج كل ايسموباكل چل يرعي،جن میں مخاطب کی صورت نظر آتی ہے اور جب تک بات کی جاتی ہے، تب تک نظر آتی ہے، اور بات ختم ہونے کے بعدختم ہوجاتی ہے، پیضور نہیں ہوتی ہے؛ بلکہانسان کاعکس ہوتا ہے، جبیہا کہ شیشے میں نظرآ تا ہے، بیرا گرچہ عکس ہے؛ کیکن کسی نامحرم عورت کاعکس آ تا ہو، تو بلا ضرورت قطعاً جائز نہیں ہے؛ البتہ نامحرم عورت کاعکس نہیں ہے ، تواس میں کوئی حرج نہیں ہے؛ بلكه بعض دفعة تجارتی اورمعاملاتی امور میں بہتر ہی ثابت ہوتاہے۔

أما الصورة التي ليس لها ثبات واستقرار وليست منقوشة على شيئ **بصفة دائمة، فإنها بالظلاُشبه** (تكملة فتح الملهم، باب تحريم صورة الحيوان، اشرفيه ديو بند ٤ /٦٤ <sub>()</sub> فق*ط والله سبحانه وتعالى اعلم* 

كتبه :شبيراحمه قاسمي عفااللَّدعنه ٩ رر بيجالاول١٣٣٥ هـ (فتو ی نمبر:الف ۴۸ (۱۱۴ ۱۱۳)

# موبائل میں گھنٹی کی جگہ قر اُت وغیرہ لگانا

سوال [۱۱۹۴]: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ(۱) موبائل فون کی گھنٹی کی جگہ السلام علیکم یالاالہ الاالہ جیسے فٹ

(۲) موبائل فون کی گھنٹی دوطرح کی ہوتی ہے،ایک گھنٹی تو وہ ہوتی ہے، جوفون آنے پرآگاہ کرتی ہے، دوسری گھنٹی وہ ہوتی ہے جویہ بتاتی ہے کہآپ کا فون مطلوبہ جگہ جار ہاہے، کیا دونوں گھنٹیوں کامسئلۂ بالا کے بارے میں ایک ہی حکم ہے؟

(٣) ان ندکوره گھنٹیوں کی جگہ کسی قاری کی قر اُت حدراً یا تر میلاً فٹ کرنا کیسا ہے؟ باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (ارس) موبائل كي هَني كي جُلدالسلام عليم يالاالدالا اللّٰدوغيره كلمات ياكسى قارى صاحب كى قرأت فٹ كرنا جائز نہيں ہے ؛اس لئے كہاولاً توان کلمات کا بے محل استعال کرنالا زم آتا ہے۔ نیز ان کلمات کی تو ہیں بھی ہوتی ہے؛ کیونکہ بسا اوقات آ دمی استنجاء یا بیت الخلاء میں ہوتا ہے اور و ہیں فون آنے لگتا ہے اور ان کلمات یا قرأت كي آواز آني شروع ہوجاتی ہے؛ اس لئے ان كلمات كايائسى قارى صاحب كى قرأت كا موبائل کی گھنٹی میں فٹ کرنا جائز نہیں ہے۔

وكـذا قولهم بكفرهإذا قرأ القرآن في معرض كلام الناس كما إذا اجتمعوا فقرأفجمعناهم جمعأوله نظائر كثيرة كلها ترجع إلى قصد الاستخفاف به قال قاضيخان: الفقاعي إذا قال عند فتح الفقاع صل على محمد قالوا يكون آثمًا، وكذا الحارس إذا قال في الحراسة لا إله إلا الله يعنى لأجل الإعلام بأنه مستيقظ. (الاشباه والنظائر قديم ٥٥) يكره أن يقرأ في الحمام؛ لأنه موضع النجاسات ولا يقرأ في بيت الخلاء. (هندية، الباب الرابع، زكريا قديم ٥/٦٦، حديده/٣٦٥، قاضيخال، زكريا حديد ٦/٣، وعلى هامش الهندية ٢٢٢/٣٤)

(۲) السلام عليم كعلاوه كوئى اور چيز كلمه لا إله الا الله يا آذان يا آيت قرآنى وغيره فخ كرنا جائز نهيں اور السلام عليم بھى صرف اسلئے جائز ہے كه موبائل ميں فون كرنے والا بيت الخلاء ميں ره كركن بيں كرے گا؛ لهذا اس كے پاس سلام كى آ واز آنے ميں كوئى قباحت نهيں۔ و كذا قولهم بكفره إذا قرأ القرآن في معرض كلام الناس كے ما إذا اجتمعوا فقرأ فجمعناهم جمعًا. (الأشباه والنظائر قديم ٥٠) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۴/۵ /۱۹۲۹ه

كتبه:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۵ررئیج الثانی ۱۳۲۹ هه (فتویلنمبر:الف ۱۹۵۷۹٫۳۸)

#### موبائل كى كھنٹى ميں كلمه كليبه سيك كرنا

سوال [۱۱۹۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ موبائل وغیرہ کی گھنٹی آتے وقت یا ہمارے فون کی گھنٹی دوسرے کے پاس جاتے وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ یا کوئی دعا وغیرہ کا سیٹ کرنا کیسا ہے؟ اس سے سننے والے کو بھی فائدہ ہوگا، جائز بلا کرا ہت ہے یانا جائز؟ وضاحت فرمادیں۔

المستفتى: محمر يعقوب رشيري

باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: موبائل كَ هَنْ مِين لا اله الاالله وغيره بهرناان كلمات كى باد بى كرادف ، توكلمه كي سخت كلمات كى باد بى كرمرادف ، توكلمه كي سخت

بے حرمتی ہے؛ اس لئے لا الہ الا اللہ وغیرہ موبائل میں بھرنا جائز نہیں۔الا شباہ و النظائر میں لکھا ہے کہ چوکیدار اگر بلند آواز سے کلمہ لا الہ الا اللہ اس لئے پڑھتا ہے تا کہ لوگوں کو اس کی بیداری کاعلم ہوجائے ،تو گنچگار ہوگا۔

وكذا الحارس إذا قال في الحراسة: لاإله إلا الله يعنى لأجل الإعلام بأنه مستيقظ (أي يكون آثما) (الاشباه والنظائر قديم ٥٣) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمرقا سمى عفا الله عنه الرصفر المظفر ١٣٢٩ه ها احتر محمسلمان منصور پورى غفرله (فتو ئانمبر: الف ١٣٢٨ه ٩٢٥٢) الر٢٩٨ه

#### موبائل فون برگھنٹی کے بجائے گانا بجنا

سوال[۱۱۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں: کہ ہم کسی کو فون کرتے ہیں دوسری طرف سے ریگ ٹون کی جگہ گانا لگا ہوتا ہے، بات کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اگر کان سے فون ہٹاتے ہیں، تو دوسری طرف سے کال وصول کرنے کا پیز نہیں چل پاتا، ان حالات میں گانا بجنے کے باوجود فون کو کان پر لگا کے رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟

المستفتى: محمرايوب،كيلاش نگر، دېلى

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جبآپ کے فون میں گانااور میوزک وغیرہ کی آوازین نہیں ہیں اور ضرورت پرآپ نے دوسرے کوفون کیا ہے،اوراس کے فون سے فون کی گفتی کی آواز آن ہی ہے،اگر آپ کا ارادہ اس کاسنیا نہیں ہے؛ بلکہ صاحب موبائل سے رابطہ قائم کرنا ہے، توبیا ایسا ہے جیسا کہ سڑک پر سے جلوس نگلتے وقت گانا اور میوزک بینڈ باجہ کی آواز آپ کوسنائی دیتی ہے،اسی طرح اس فون میں سنائی دینے

والے باجے اور میوزک کی آواز کا حکم ہے کہ جس طرح بینڈ باجے کی آواز آپ کے کان میں یٹ نے سے آپ گنہ کا رنہیں ہیں ، اسی طرح یہال بھی گناہ گارنہیں ہول گے ؛ اس لئے کہ آپ اس کے سننے کاارادہ نہیں رکھتے ہیں،غیراختیاری طور پرآپ کے کان میں آواز آرہی ہے؛ جبکہ آپ کے دل میں اس کی نفرت ہے۔

**الأمور بمقاصدها**. (الأشباه والنظائر، زكريا ١٩٢، قديم٥٣)

وإن سمع بغتةيكون معذوراً ويجب أن يجتهد أن لا يسمع.

(شامي، كتاب الحظر والإباحة،باب الاستبراء وغيره، زكريا ٥٦٦/٩، كراچي ٦/٥ ٣٩) فقط والله سبحانه و تعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۲۰ رمحرم الحرام ۱۴۳۵ھ ( فتو کی نمبر :الف ۴۰ ر۱۳۹۲)

# اسكرين پركلمه لگا ہونے كى حالت ميں موبائل بيت الخلاء ميں لےجانا

سوال [۱۱۱۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہموبائل کی اسکرین پرکلمہ حروف مقطعات وغیرہ کا لگانا اور اس کو بیت الخلاء وغیرہ میں لیجانا کیسا ہے؟ جبکہ موبائل پر وہ چیز خوب صاف ہمہوفت نظر آتی ہے؛ کیکن شیشہ کےاندررہتی ہے۔

المستفتى: محمداويس كالنج،اييه

باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبسالله التوهيق: موبائل اسكرين پرحروف مقطعات ياكلمه وغیرہ کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے؛ البتہ بیت الخلاء جاتے وقت موبائل بجائے ا پنے ہاتھ میں رکھنے کے اپنی جیب یا بیت الخلاء سے با ہرر کھنے کا اہتمام کریں۔ فلو نقش اسمه تعالى واسم نبيه صلى الله عليه وسلم استحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في السنظر، زكريا ٩/٩، ٥، كراچي ٦/١٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٢١/٣٤) فقط والله على توتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۷/۲۹ ه

كتبه:شبيراحمد قاسمى عفاالله عنه ۲۷ صفر المطفر ۲ ۱۴۲۲ هه (فتویل نمبر: الف ۸۷۲۸/۲۷)

## عورتول كالميليفون برسلام وكلام كاحكم

سوال [۱۱۱۹۸]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ عورت ٹیلیفون اور موبائل کی گھنٹی بجنے پر جوابًا غیر محرم مردسے س طرح بات کرے گا؟ غیر محرم نے سلام کیا تو عورتیں کس طرح جواب دیں گی؟

المستفتى: محمرحامه

باسمه سجانه تعالى

**الجواب و بالله التو فیق**:اگرٹیلیفون وغیرہ پربات کرنے کا تفاق ہوجائے اورضر ورت پڑجائے،توبات کرنے کی گنجاکش ہے،مگراجنبی مردسے بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرے؛ بلکہ ایسااندازاختیار کرے،جس سےالفت پیدانہ ہو۔

قَـال الله تعالىٰ: فَلا تَخُضَعُنَ بِالْقَوُلِ فَيَطُمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلُنَ قَوُلًا مَعُرُوفًا. (الاحزاب: ٣٢)

(۲) فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر فتنہ کا اندیشہ ہو، تو اجنبیہ سے سلام نہ کیا جائے اوراس کے سلام کا زبان سے جواب نہ دیا جائے؛ بلکہ دل سے جواب دیدے اوراگر فتنہ کا اندیشہ نہیں ہے، مثلاً عورت بوڑھی ہے، تو سلام کرنے کی گنجائش ہے، فون پر

سلام کرنے میں بھی یہی تفصیل ہے۔

و لا يكلم الأجنبية إلا عجوزًا عطست، أو سلمت، وكذا الرجل مع الممرأة إذا التقيا يسلم الرجل أو لاً، وإذا سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزًا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع، وإن كانت شابة رد عليها في نفسه، وكذا الرجل إذا سلم عليامرأة أجنبية، فالجواب في على العكس. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر، زكريا ٩/٠٣٥، كراچى ٣٦٩/٦) فقط والله بيجانه وتعالى اعلم

کتبه:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه ۱۱ربیجالثانی ۱۳۲۷ه (فتوی نمبر:الف ۸۹۲۷/۳۸



#### (٢٩) باب المتفرقات

#### حساب

سوال [۱۱۹۹]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں: کہایک گھڑی ساز کی دو کان پر گیا،تو گھڑی ساز کا نوکرتھا،اس نے ایک گھڑی کی قیت پیاس رو پیہ بتائی ہم نے اور ہمارے ساتھی نے مل کرسا جھے میں۲۵–۲۵ رروپیہ دے کرخرید لی، پھر دوکا ندارا بنی دوکان پر گیا،اس نے نو کر سے معلوم کیا کچھ فر ختگی ہوئی ہے؟ تو نوکرنے بتایاایک گھڑی پچاس روپیہ کی فروخت ہوئی ہے،تو ما لک دوکا ندارنے کہا کہوہ گھڑی ۴۵ رر دیپیر کی ہے جاؤ ،ان لوگوں کو ۵ رر و پییرواپس کرو ،اس نوکر کے دل میں بے ا بمانی آگئی ،اس نے ۵رروپیہ کے بجائے ۳ رروپیہ والیس کئے لینی ہم دونوں کوڈیڑھ دیڑھ روپیہوایس کیااور دوروپئے اپنے پاس رکھ لیے،اب گویا کہ گھڑی کی قیمت ہرایک کے حصہ میں تنگیس رویئے بچاس پیسے آئے دونوں کی رقم ملا کرے ۴ مررویئے ہوئے ،اس کے بعدنو کر کو کچھ خیال ہوا کہان لوگوں کو دھوکا دینا صحیح نہیں ہے ،اس نے ہمارے دوروپیہ بھی واپس کردیئے۔اب ہم نے ۴۷ رروپیہ میں دوروپیہ اور ملا کر حساب لگایا تو ۴۹ رروپیہ ہوئے ا یک روپیه کهاں غائب ہوگیا۔

الممستفتى: حافظ ضياءالاسلام، مدرس مدرسه بدرالعلوم گنگوار حسن پور، مرا دآباد باسمه سجانه تعالی

البواب وبالله التوفيق: جس طرح تين روپيدواپس کرنے پرآپ نے پچاس ميں سے تين روپيد گھٹا کر ١٩٠٧روپية مجھا ہے، اس طرح آپ پرلازم ہے کہ جب بقيہ دو روپيدواپس کردئے ہيں، تو ١٩٠٧ميں سے دوروپيد کو گھٹا کر دیکھتے تو بجائے ٩٩٨

کے ۴۵ رنظر آ جاتے ، جب بعد میں دومزید بھی واپس مل گئے ہیں ،تو اس کو گھٹا یا جائے گا یا جوڑا جائے گا، آپ حساب کے اصول سیکھیں اوراس کی مشق کیا کریں، بعد میںالیمی پریشانیوں کا سابقہ نہیں پڑے گا۔ فقط واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحيح: احقرمجر سلمان منصور يورى غفرله ۵۱/۲/۲/۱۵

كتبه : شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه ۱۵ر صفرالمنظفر ۱۲۱۴ه (فتوی نمبر:الف۳۳۱۳٫۲۹)

## چیل کو گوشت کھلا نا صدقہ ہے؟

سوال [۱۱۲۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں: که کار ثواب مجھ کر چیلوں کو گوشت کھلانا کیساہے؟ باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كارثواب مجهر چياول كوكوشت كهلا نااوراس ير خوب پیسہ خرچ کرنا میسراسران اور فضول خرچی ہے، اور عقیدہ کی خرابی کی وجہ سے ناجائز ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاوی ۲۷۷)

اس لئے ضروری ہے کہ صدقہ کے لئے جائز طریقہ استعمال کیاجائے تاہم کوئی قصاب اپنے پاس بچے ہوئے نا قابل استعال گوشت کے چھپچڑے بلی اور چیل کو کھلا دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

و لا تبـذر أي تسـرف فـي الإنفاق فيغير حق. قال الشافعي رضى الله عنه: والتبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير وهذا قول الجمهور، وقال أشهب عن مالك التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غيـر حـقـه وهـو الإسـراف وهـو حـرام لقوله تعالىٰ: إن المبذرين كانوا **إخوان الشيطين**. (أحكام القرآن للقرطبي، دار الكتب العلمية بيروت ١٦١/١٠،

دارالفكر ٢٤٧/١٠، تحت تفسير رقم الآية ٢٦، من سورة الإسراء) فقط والله سيحانه وتعالى اعلم

كتبه:شبيراحمه قاسمي عفا الله عنه ۱۹ رصفر لمظفر ۲۳۵ اه ( فتو كانمبر:الف خاص ۲۰ را ۱۱۲۳۱)

### وسيع پنجره ميں كبوتر يالنا

سوال [۱۱۲۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک کمرہ بشکل پنجرہ دس فٹ لمبااور دس فٹ چوڑا ہے، اس میں کبوتر پال رکھے ہیں، ان کے دانہ اور پانی کامعقول انتظام ہے۔ آپ تحریر فرما کیں شرعی اعتبار سے اس کا کیا تھم ہے؟

المهستفتى: محمد انو را بن حاجى عبدالقيوم، ڈپڻ گئج ،مرا دآباد ماسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگراتابرا كره هي،جس كي پيائش اوپردرج

ہے،تواس میں بندرکھنااوراسی میں چارہ وغیرہ دیتے رہنا شرعًا جائز ہے۔

لابأس بحبس الطيور والدجاج في بيته؛ ولكن يعلفها وهو خير من إرسالها في السكك. (فتاوى شامي، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره،

ز کریا ۷۰۱/۹، کراچی ۴۰۱/۶) فقط**والله سبحانه و تعالی اعلم** ک**تبه: شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه** 

الجواب صحیح: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۷٫۲۷م ۱۷۱۱ه

۲۷رذ یالحجهٔ ۱۳۱ھ (فتوکی نمبر:الف۲۰۲۵/۲۶

الله اوررسول کے واسطے مسجد میں ما تگنے والے کوملا ہوا مال کس کی ملک؟

سوال [۱۱۲۰۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں: کہ جبیبا کہ اکثر سائلین مسجد میں آکر اپنے لئے سوال کرتے ہیں اور اپنے سوال میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے میری نقذ کیڑے سے مدد کرو، میں معذور و مجبور ہوں ، اس سوال پرلوگ اس کی مدد کرتے ہیں ، اس پر زید سے کہتا ہے کہ اس سائل کی ملکیت نہیں ہوں گی ؛ کیونکہ اس نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے واسطے کہ کر مانگاہے، اگر صرف بہ کہتا کہ میری مدد کرو، تو اس کی ملکیت ہوتی، جب اللہ کے واسطے کہ کر مانگاہے، تو یہ مانگا ہوا مال مسجد و غیرہ کے لئے صرف کرنا ہوگا، تو اس طرح سوال کرنے پر زید کا قول صحیح ہے کہ وہ سائل کی ملکیت نہیں ؛ بلکہ مسجد کا مال ہوگا یا سائل کی ملکیت نہیں ؛ بلکہ مسجد کا مال ہوگا یا سائل کی ملکیت نہیں ۔ کا ہی رہے گا ؟ قول فیصل سے مطلع فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں ۔

المستفتى: قارى عبدالرحن، غدايور،

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب و بالله المتوهنيق: الله كواسط وررسول كواسط مدكرو كامطلب بيه وتا ہے كه غريبول پرمددكر نے سے الله تعالى آخرت كى مشكل آسان فرمادية بيں؛ لهذا ميرى مددكر والله تعالى تمهارى مددكري گے اور رسول كو اسطے كامطلب بيہ كه حضور الله دين اسلام لے كرتشريف لانے والے بيں، دونوں حضور الله كے دين ميں دين بھائى ہونے كى وجہ سے حضور الله كے توسل سے مددكرو، بيمطلب ہر گرنہيں ہے كہ الله تعالى اور رسول كى ملكيت كيلئے و و مانگ رہا ہے، لهذا الي صورت ميں مانگنے والاخود ہى اس چيز كا

إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه في مدة البرزخ، وبعد البعث في عرصات خلقه في مدة البرزخ، وبعد البعث في عرصات القيامة والجنة. (شفاء السقام ١٢٠، بحواله تسكين الصدور ٤٠٥) فقط والله سجا نه وتعالى اعلم كتبه: شبيراحمد قاسمى عفا الله عنه الجواب صحيح:

۴۰روب ۱ احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱را ۱۲/۱۲ اه

•۳رشوال المكرّ م۱۴۱۲ ه نوه از ساد

(فتوی نمبر:الف۲۸مر۲۸۹)

# کیا ناپاک پانی کی اطلاع دینا ضروری ہے؟

سوال [۱۱۲۰۳]: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ اس بالٹی میں جو پانی رکھا ہوا ہے، وہ نا پاک ہے، اب اگر کوئی شخص جس کواس کے ناپاک ہونے کی خبر نہیں ہے، وہ اس سے وضوکر ہے یا غسل کرے، تو کیا جس کواس کے ناپاک ہونے کاعلم ہے، اس کو وضویا غسل کرنے والے کو اطلاع دینی ضروری ہے؟

المستفتى: عبدالباسط اعظمي

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: ناپاک پانی سے بے خبری میں خسل یاوضوکرنے والے کو پانی کی ناپاکی کی اطلاع کرناایسے لوگوں پر ضروری ہے، جن کو پہلے سے پانی کے ناپاک ہونے کاعلم ہے، یوایک مسلمان کادین فریضہ ہے۔

عن زيد بن حالد الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبر كم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. (صحيح مسلم، الأقضية، باب بيان خير الشهود، النسخة الهندية ٢٧٧/، بيت الأفكار، رقم: ١٧١٩)

ويجب الأداة بلا طلب لو الشهادة في حقوق الله تعالىٰ. (در مختار مع الشامي، كتاب الشهادت، زكريا ١٧٥/٨، كراچي ٢٣/٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٥٠) فقط والله بجانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۷۰ ۱۸۲۲ س

كتبه:شبيراحمرقاسىعفااللهعنه 9 رر جبالمرجب ۲ ۱۴۲ ه (فتو ئانمبر:الف ۸۸۹۳/۳۸)

آبیسی مسائل کوسلے وصفائی سے ل کرنا

سوال [۱۱۲۰ ۲۳]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے

بارے میں: کہ احقر سیوانی کار ہنے والا ہے، احقر اور سیوانی گاؤں کے دیگر علاء کرام نے مل کرسوچا کہ ہم سب مل کرخصوصًا اپنے گاؤں کی اور عمومًا پوری امت کی فکر کریں اور امر

سرسوچا کہ ہم سب ں سر صوصا اپ ہ وں ی اور سوما پردی است ی سرسری اور اس بالمعروف نہی عن المنکر جوعلاء کرام کی اہم ذمہ داری ہے،اس کی فکر کریں اور بیرکا م سب سے پہلے اپنی ذات اپنے گھر اوراپنے رشتہ داروں سے شروع کریں اور پھر پورے گا وَں اور پوری امت کی فکر کریں ،اس کام کے لئے گاوُں کے تمام علماء کرام جمع ہوئے اور مشورہ سے طے ہوا کے سمالہ کی امریکار میں اہم سے بیان ہمیں ضور کی زیباں بیڑ ، لاز اعلان کی امر نے جس

کہ بیکا م ہم علاء کرا م کا بہت اہم ہے،اور ہمیں ضرور کرنا چاہے؛ لہذا علاء کرا م نے حسب مشورہ کا م شروع کیا اور گاہے گاہے مثلاً ماہانہ یا سہ ماہی پر تمام علاء کرام جمع ہوتے ہیں اورآئندہ مشورہ تک کون سے امور پر کام کرنا ہے، وہ طے ہوتے ہیں اور ان پرحتی المقدور

۔ کوشش کی جاتی ہے،جن میں سے چندامور بطور تمثیل کے یہ ہیں۔

(۱)مسلم معاشرہ میں فیشن اور بے پر دگی کے بڑھتے سلا ب کورو کنا۔

(۲) قبل النكاح فون برجانبین سے اپنے منگیتر سے ہونے والی گفتگوکورو كنا۔

(۳) جوچیزیں عندالشرع منکر وممنوع ہیں، انہیں حکمت سے ختم کرنا۔

(۴) جانبین میں کشید گیاں اور جھگڑ نے حتم کروا کرفریقین میں صلح کروانا۔

(۵) ایا م قربانی میں گاؤں والوں کی رضا مندی سے شریعت کی روشنی میں قربانی کا

یہ ہم بہت ہے۔ انتظام اوراطراف کےغیر ما نوس علاقوں میں گوشت پہو نیجانے کی ترتیب۔

(٦) نوجوان موبائل کا غلطاستعال نه کریںاس کی فکر کرنا۔

علاء کرام نے یہ جماعت سازی اور طریقۂ کار طے کرنے کے بعد کام شروع کرنے سے بعد کام شروع کرنے سے بعد کام شروع کرنے سے بھی ملا قاتیں کیں اور ان سے اپنی جماعت سازی اور طریقہ کار کا تذکرہ کیا تا کہ سب باہم اتفاق سے کام کریں، توان تمام احباب نے کہا کہ دیکام بہت اچھاہے اور کرنا ہی جا ہے۔

نیز انہوں نے بہت فرحت ومسرت کاا ظہار بھی کیا اور ہماری ہمت افزائی بھی

فرمائی، کچھوفت گذرنے کے بعدگاؤں کے چند چودھریوں نے لوگوں کو جمع کیااورانہیں علاء کرام کی اس منظم جماعت اوران کے طریقہ کارسے متنفر کرنے کی جمر پورکوشش کر کے، ان تمام لوگوں کو اپنے ہاتھ پر لے لیااور علاء کرام اور ان کے طریقۂ کار کے بارے میں نازیبا جملے بھی کہے، مثلا گاؤں میں ایک نئی جماعت قائم کی گئی ہے، جو اپنے ذاتی فتوے ظاہر کرتی ہے، اپنے گاؤں میں پہلے سے اصلاحی جماعت قائم ہے۔ اب کوئی دوسری جماعت قائم نہیں ہوسکتی ہے حتی کہ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ' جس گاؤں میں علاء کرام کی جماعت بنی ہے، وہاں انہوں نے جھگڑے ہی کروائے ہیں وغیرہ ؛ چنانچہ ان چودھریوں نے اس طرح کی با تیں کر کے یہ فیصلہ کیا کہ علاء کرام کی یہ جماعت ختم کرو؛ جبکہ علاء کرام کی یہ جماعت کتام کی نے جماعت کا وَل میں موجود کمیٹی کے کاموں میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتی ہے؛ بلکہ اس جماعت کا مقصدا مر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی ہے۔

میں ہوں ہے۔ مذکورہ بالانفصیل کے بعد ہم آپ حضرات مفتیان کرام سے چندسوالات کے جوابات کر منتظ میں

(۱) کیا گاؤں والوں کی اس طرح نقد و جرح کرنے کی وجہ سے علماء کرام اپنی جماعت ختم کردیں؟

(۲) كيا علاء كرام امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كرنا حجيورُ دي؟

(۳)علاء کرام کی جماعت اوران کے طریقۂ کار پر جملے کسنے والے کیا کارخیر میں

ر کاوٹ ڈالنے والے شار ہوں گے یانہیں؟

(۵) نیز ہم فریقین کے لئے شریعت کی نگاہ میں کیار ہنمائی ہے؟

المستفتى: محمرحسن سيواني، مقام و پوسٹ :ما ہى ، بناس كا نٹھا( گجرات )

سمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامه سے واضح ہوتا ہے کہ علماء کی تنظیم بننے سے پہلے بھی کوئی تنظیم گاؤں میں موجود تھی، اب علماء کی تنظیم کے بعد پہلی تنظیم کے

ساتھ کیا ٹکراؤہ، ہم ہجھنے سے قاصر ہیں؛اس لئے آپس کے سلح وتصفیہ کے ذریعہ سے اس مسکلہ کوحل کرنا چاہئے ، یا وہاں سے قریب کے بااثر علاء جو وہاں کی نزاکت کو بہتر طور پرسمجھ سکتے ہیں،ان کے ذریعہ سے مسئلہ کا تصفیہ کرا ناحا ہے۔

وَالصُّلُحُ خَيُرٌ. [النساء: ١٢٨]

عبــد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم **حلالا، أو أحل حرامًا.** (سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلح بين الناس، النسخة الهندية ١ / ٢٥١، دار السلام رقيه: ٥ ٣ ١) فقط والتُدسجانه وتعالى اعلم

الجواب صحيح: احفر محمد سلمان منصور بورى غفرله

كتبه:شبيراحمة قاسمى عفاالله عنه ۴ رجما دی الاولی ۴۳۴ ۱۳ ه (فتو کی نمبر:آلف ۴۰۰۰ ۱۱۰۸۹)

# نمازاورخارج نماز ٹخنوں سے نیچے پائجامہ وغیر ہ لٹکانے کا نثری حکم

سوال [۱۱۲۰۵]: کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں: کہنماز کی حالت میں شلوار، پائجامہ یا ببینٹ نیچے سے موڑنا یا اوپر کمر کے پاس ہے موڑنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کسی نے بغیر موڑے نماز ادا کر لی اور ٹخنے د ھکے ہوئے ہوں تو نماز کا کیا حکم ہے؟ مدل تحریفر مائیں۔

المستفتى: محرشكيل قادرى رائس مل رحيها، بريلي (يوپي) باسمه سجانه تعالى

الجواب وبسالله التوفيق: تُخول سے ينچِ يا مجامہ يالنگى لاكا نانماز اورخارج نماز دونوں حالتوں میں ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے، اس حالت میں نماز پڑھی جائے تو نماز کروہ تحریمی ہوگی؛ لہذا نماز اور خارج نماز دونوں حالتوں میں ٹخنوں سے نیچے ہے اوراسی پائجامہ وغیرہ لٹکانے سے بچنا ضروری ہے، اگر کسی کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے اوراسی حالت میں وہ نماز پڑھر ہا ہے، تواس کی نماز ناقص اور مکروہ تحریمی ہوگی، اس سے بچنے کی شکل یہی ہے کہ پائچہ موڑ کر ٹخنوں سے اوپر کردے، پھر کرا ہت ختم ہوجائے گی اور نماز کے بعد بھی موڑے رکھنا جیا ہئے۔

حدیث شریف ملاحظه فرمائیں:

عن أبي ذرُّ عن النبي صلى الله عليه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكهم الله يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكهيم ولهم عذاب أليم (إلى قوله) المسبل إزاره والمنان الخ. (مسلم شريف ٧١/١، رقم: ٢٩٣)

عن أبي هويرة أقال: بينما رجل يصلى مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فقال له رجل: يارسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلى وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل أى قبو لا كاملا. (بذل المجهود ١/٣٥) فقط والله سجانه وتحالى اعلم

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله الامر ۱۷۳۲ م

کتبه:شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه اارشعبان المعظم ۳۳۷اه (فتو کانمبر:الف ۱۳۱۸۱۲۱)

